

## مَّا لِمُحَالِمًا إِنَّهُ فَيُظْ حَبُّمَ لِهُ مُعَالِمًا الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ ا عَالِمُهُ مُعَالِمًا إِنَّهُ فَيُظْ حَبُّمَ لَهُ مُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُحَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِم

حضورى باغ روز املتان - فون: 4514122

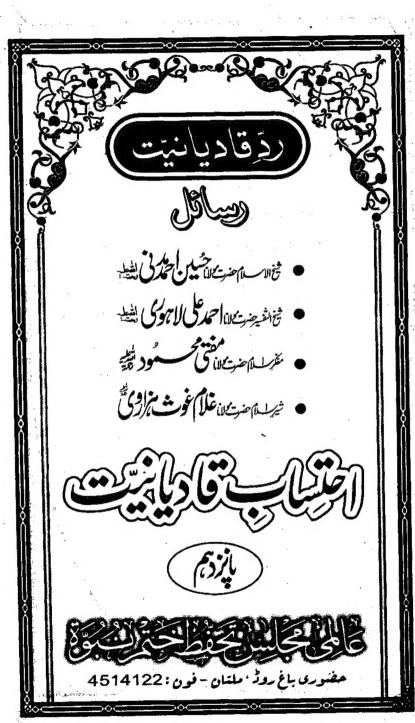

| بسم الله الرحمر الرحيم! |                                                              |          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| فهرست!                  |                                                              |          |
| ٣                       | عرض مرتب                                                     | ·····•   |
| ۷.                      | الخليفة المهدى في الاحاديث الصحيحه!                          | 1        |
|                         | شيخ الاسلام حفرت مولا ناسيد حسين احمد في "                   | ·····••  |
| qi                      | مسلمانوں کے مرزائیت سے نفرت کے اسباب ادر مرزا کے متضادا قوال | r        |
|                         | يشخ النفسير حصرت مولا نااحم على لا موريٌ                     | <b>O</b> |
| 1+9                     | ملت اسلاميه كاموقف                                           | <b>r</b> |
|                         | مفكر اسلام حضرت مولا نامفتي محمودً                           | ·····•   |
| MZ                      | المتنبئ القادياني من هو؟                                     | ٠٠٧      |
|                         | مفكراسلام حفزت مولا نامقتي محمودً                            | ·····•   |
| <b>r•</b> 9             | جواب محضرنامه                                                | ۵        |
|                         | شيراسلام حفزت مولا ناغلام غوث بزاروي                         | ·····• 🗘 |
| 124                     | لا ہوری مرزائیوں کے محضر نامہ کا جواب                        | ۲        |
|                         | شيراسلام حضرت مولا ناغلام غوث بنراروي                        | ·····•   |
|                         |                                                              |          |

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### عرض مرتب!

الحمدالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد!

احتساب قادیا نیت کی چودھویں جلد دہمبرہ،۲۰۰۰ء میں شاکتے ہوئی۔ اب مئی ۲۰۰۸ء ہے۔ ایک سال چار ماہ تک احتساب قادیا نیت کے کام میں تعطل پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت معاف فرمائیں۔ آج یہ سطور لکھنے بیٹھا تو اندازہ ہوا کہ سواسال تک بیکام رکار ہا۔ لیکن میں اسے زیادہ ہے زیادہ چھماہ کا تعطل ہجستا تھا۔ لیکن وقت گزرتے پہنیں چلا۔ آج اس فروگذاشت بلکہ مجر ماند فعل پراحساس ندامت ہے دل پر چوٹ کی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس سواسال کے عرصہ میں فناوی ختم نبوت کی تین جلدیں ' فراق یاراں' بھی شائع ہوگئیں۔ غرض وقت ضائع عرصہ میں فناوی ختم نبوت کی تین جلدیں ' فراق یاراں' بھی شائع ہوگئیں۔ غرض وقت ضائع مہیں ہوا۔ فلحمد لله!

لیکن احتساب قادیا نیت کے کام میں تقطل ضرور ہوا۔اس طویل غیر حاضری 'تعطل کی درخواست معافی کے ساتھ قارئین کی خدمت میں احتساب قادیا نیت کی پندرھویں جلد پیش

غدمت ہے:

- ا ..... في الاسلام حضرت مولانا سيد حسين احدمد ني " (م: ١٩٥٧ء)
- ٢..... شخ النفير حضرت مولا نا احد على لا بوريٌ (م:١٩٦٢،)
- m..... مفكر اسلام حفرت مولا نامفتى محمودً (م:١٩٨٠)
  - ٣ ..... شيراسلام حضرت مولا ناغلام غوث بزارويٌّ (م:١٩٨١ه)

کے ردقادیا نیت کے سلسلہ میں رشحات قلم کو شامل اشاعت کیا گیا ہے۔ان حضرات کے بن وفات کوسا منے رکھ کر کتاب کی ترتیب قائم کی ہے۔

الله رب العزت جامعہ خیرالمدارس کے استاذ النفیر حضرت مولانا محمد عابد صاحب مەظلەكو جزائے خیردیں كەانہوں نے ان اكابر كے ردقادیا نیت پررسائل كوایک جلد میں یجا كرنے كاصائب مشور و دیا۔ ویسے بھی جمعیت علمائے ہنداور جمعیت علمائے اسلام یا كستان كی چوٹی گی قیادت کے اس عنوان بررسائل میجا ہو گئے جو ہارے لئے نیک فال وسعادت کبری اور نعت عظمیٰ ہے۔ان حضرات کے رد قادیا نیت برتمام رسائل شامل اشاعت ہیں۔ ہر کتاب کا تعارف کتاب کے شروع میں لگادیا گیا ہے۔ قارئین وہاں ملاحظہ فرمائیں گے۔رسائل کے اساء فہرست صفحہ اسر د کیھے جاسکتے ہیں۔ یہاں ان کا تذکرہ لا حاصل تکرار ہوگا۔ البتہ اس جلد کی اشاعت میں چند توضیحات کا ذکر کئے بغیر جارہ ہیں۔

ا ..... تشخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احدمد ني م كارساله "السخسليسفة المهدى في الاحاديث الصحيحه "بين مديث تعلق ركمًا ب- يهال الصمال کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ مرزا قادیانی ملعون نے جہاں اور لایعنی ومجنونا نہ کفریہ دعاوی کتے دیاں اس ملعون نے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔اس رسالہ میں احادیث صححہ جمع کی گئی ہیں۔ان کی روثنی میں مرزا قادیانی ملعون کو جانچا جاسکتا ہے۔

رساله''ملت اسلاميه كا موقف'' اس كتاب كوقو مي اسبلي مين حرفا حرفا مفکر اسلام قائد جمعیت علمائے اسلام حضرت مولا نامفتی محمودٌ نے پڑھا تھا۔اس مناسبت ہے آپ

كے نام سے شائع كيا جارہا ہے۔ (يدكتاب جوحضرت مفتى صاحبٌ نے اسمبلى ميں بريھى وہ صفحہ ٢٦ تك ب\_اس كے بعد كاتمام مواد بعد ميں موضوع كى مناسبت سے شامل كيا گيا۔)

سى معزت قبله مفتى صاحب مرحوم كى ردقاديانيت يرتصنيف لطيف" المتنبع

القادياني "عربي ميں ہے۔ يہ كتاب مجابد ملت حضرت مولا نامجمعلى جالندھري كى خواہش وفر مان بِآپ نے عرب ممالک کے باشندگان کوقادیانی فتندی تھینی سے باخبر کرنے کے لئے تحریر فرمائی۔ ليتهو كتابت يراول المينين شائع موا بعديس مار محدوم حضرت مولانا واكثر عبدالرزاق اسكندرصاحب مدخلمهتم جامعته العلوم الاسلاميه علامه بنوري ثاؤن كراجي كي نظر ثاني سے كمپيوٹر الديش بھى جلس فى شائع كيا ليكن ہم فى اصل كاتب كى ليتھوكتابت كائكس شائع كيا ہے۔ تاكم اصل تمرك حضرت مولا نامفتي محمور كامحفوظ موجائ ليتصوكاب بليث ميكنگ ك وقت ضائع ہوجاتی ہے۔اس لئے اشاعت اول کے عکس پر گزار ہ کئے بغیر جار ہ نہ تھا <sup>عکس بھ</sup>ی مرہم ہے۔ تاہم حفاظت تبرک کے جذبہ کی قدر کرتے ہوئے قارئین اے نظر انداز کر کے منون فر مائیں گے۔اس طرح اس کتابچہ میں خزائن کے حوالہ جات کی تخ تئے نہیں کی۔ یہ اضافہ بھی اصل کتابچہ میں ہم پر ثقیل گزرا۔اس امر کو بھی قارئین نظرانداز فر ماکر منون فر مائیں گے۔

الله رب العزت كاكرم ب كداس جلد مين فقير كدل ودماغ پر حكمرانى كرنے والے اكابر كے تيركات محفوظ ہوگئے ہيں۔ ان حضرات سے بينسبت الله كرے آخرت ميں ان كى مصاحبت وخوش چينى كاباعث ہو۔و ماذالك على الله بعزيز!

مناسب ہوگا کہ قارئین ہے ہم اس امر کا وعدہ کریں یا خوشخبری سنائیں کہ احتساب قادیا نیت کی جلد نمبر ۱ امکمل کمپوز ہوگئ ہے۔ اس میں کن کن حضرات کے رسائل ہیں۔ اس کے لئے انتظار کی زحمت فرمائیں۔ جلد نمبر ۱۷ کی کمپوزنگ شروع ہے۔ انشاء اللہ العزیز! سابقہ بخطل وتا خیر کی تلافی سے آپ خوش ہوجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ سالانہ کل پاکستان ختم نبوت کا نفرنس چناب گر جوامسال تمبر ۲۰۰۱ء میں منعقد ہوگی۔ اس وقت تک امید ہے کہ کئی اور جلدیں آ جائیں گی۔ قادر کریم ، مخار طلق ایسا فرمادیں۔ اس کے اختیار کس فید کون! کے سامنے کیامشکل ہے۔

خا کیائے!

شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احدیدنی " شیخ النفیر حضرت مولا نااحمه علی لا موری گ مفکر اسلام حضرت مولا نامفتی محود ژ شیر اسلام حضرت مولا ناغلام غوث بزاروی گ

فقیر.....الله دسایا ۱۳۲۷/۲/۱۲ه ۱۱/۵/۱۱ بعدامشا و دفتر مرکز بیوتان



مُعْلَىٰ إِبْرَاهِمْ سَرَوَ الْغَيَنَىٰ

#### كلمة الفقير!

بسم الله الرحمٰن الرحيم ·

نحمده ونصلي على رسوله خاتم النبيين ١ امابعد!

یشخ الاسلام حفرت مولاناسید حسین احد مدنی کی عربی تعنیف السخسلید فة السخسلید فة السخسلین احد مدنی کی عربی تعنیف السخسول کی ممل تعادف اوراس سے حصول کی ممل تفصیل آپ آگ ملاحظه فرمائیں گے۔ سب سے پہلے بدوار العلوم ويوبند سے شائع ہوئی۔

امیر الہند حفزت مولانا سید اسعد مدنی " دفتر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت ملتان تشریف لائے تو ہماری درخواست پر دیو بند جاکراس کا ایک نسخه ارسال فر مایا۔ جامعہ مدنیہ لاہور نے اسے بالا قساط شائع کیا۔ پاکستان میں کتابی شکل میں اسے شائع کرنے کی عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کوسعادت نصیب ہوئی۔ یہ بڑے مائز پر تھی۔ اب اسے "اختساب قادیا نیت" میں لانے کے لئے 4×2 کے سائز پر دوبارہ کم بوز کرایا گیا ہے۔

فضیلة الشیخ مولانا محمد ابراہیم جنہوں نے مجلس کی کتاب ''آ ئینہ قادیا نیت''کا میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب الخلیفة المہدی کی تھیج ومراجعت کے لئے ان سے فون پر درخواست کی ۔ موصوف سے کسی ایک آدھ دینی جلسہ میں فقیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ تفصیلی ان سے نہ جان نہ پیچان ۔ لیکن وہ خیر کی توفیق سے ایسے سرفراز کئے گئے جیں کہ ہماری استدعا پر انہوں نے جدید کمپوز نگ کراکر ارسال کیا جس پران کے فائرانہ شکر گزار ہیں۔

حق تعالی کی عنایت واحسان سے اس کتاب کواحتساب کی پندرھویں جلدییں شائع کرنے کی مجلس تحفظ ختم نبوت کو سعادت نصیب ہورہی ہے۔ اس خدمت سے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مردنی سے جوتعلق نصیب ہورہا ہے اس پر رب کریم کے حضور سجد دریز ہیں۔

فقير:الله وسايا... • ارجم رحم ٢ اه... ٩ ر٥ ر٢ • ٢٠٠ ء

### مُتِلَمِّاءً

ٱلْحَدَمُ لُلِلْهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَئِينَ وَ- ١٠ السَّبِيئَ الْعُرْسَئِينَ وَ- ١٠ السَنْبِيئَ سَنَ وَعَسلْسَى الِسِهِ وَاصْدَحَسابِسِهِ ٱلجُسمَسِيْسُنُ، أَمَّسا بَسعُسد!

قیامت ایک امرغیبی ہے جس کا حقیقی علم بجوخدائے عالم الغیب کے سی کوئیس ہے قرآن مجید ناطق ہے: ﴿إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة ﴾ الله تعالیٰ بی کوقیامت کاعلم ہے۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد الہی ہے:

﴿ يَسُ مَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرُسَهَا . فِيُمَ أَنْتَ مِنُ ذِكُواهَا إلى رَبِّكَ مُسْفَا . فِيُمَ أَنْتَ مِنُ ذِكُواهَا إلى رَبِّكَ مُسْتَهَا ﴾ آپ سے تیامت کے تعلق پوچھتے ہیں وہ کب آئی گا۔ آپ کواس کے ذکر ہے کیا کام اس کے علم کامنٹی تو آپ کرب کے پاس ہے۔

رسول خدا علی کے کا حدیث ہے جی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم اللہ کے رسول علیہ کہ کئی کا حدیث ہے ہی ایک میں ہے۔ ﴿ فَ الْحَبْ وَنِی عَنِ السَّاعَةِ ؟ فَالَ مَا الْمَ مَسْسُو وُلُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّاقِلِ ﴾ (مشکوة سوا انج ا) حضرت جرئیل علیہ السّلام نے چوتھا سوال کیا احجما جھے قیامت کے وقت وقوع کی خبر دیجے؟ آخضرت اللّٰہ نے اس کے جواب میں اپنی العلمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ اسکے بارے میں مسئول (پوچھا جانے والا) سائل (پوچھنے والے) سے زیادہ نیس جانا مطلب یہ کہ قیامت کے وقت وقوع کے نہ جانے میں ہم دونوں برابر ہیں۔ جانا مطلب یہ کہ قیامت کے وقت وقوع کے نہ جانے میں ہم دونوں برابر ہیں۔

البنداس كى كچمالمتنى بين جنعيس بطور پيئين كوكى كى تخضرت كالله نے بيان فرمايا ہے۔ان ميں بعض صغرى علامتيں لين جموثى علامتيں كہلاتى بين جومعمول وعادات ك مطابق ظہور پذیر ہوتی رہیں گی۔ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔مثلاً حدیث جرائیل ہی میں پانچویں سوال کے جواب میں آنخضرت اللہ نے قیامت کی جن علامتوں کا ذکر کیا ہے وہ علامتِ صغر ہی ہی کے قبیل سے ہیں۔حدیث پاک کے الفاظ سے ہیں:

﴿ فَالَ فَأَخْبِرْنِيْ مِنْ أَمَارَاتِهَا ﴾ اس كى پَحْمَالُ تَسْ بَالِيَ تَهُوْ فَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ وَبَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ﴾ وربَّتَهَا واَنْ تَرى الْحُفَاةَ الْعُواةَ الْعَالَةَ دِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ﴾ لونڈيال إلى ماؤل پر حَمْم چلانے لگيس' اور نظے پير ، نظے بدن تنگدست بريوں كے چروا مول كولود كھے كہ عالى شان مكانات پر شخى بمارد ہے ہيں تو سجھ لوكداب قيامت كازمانة ريب آگيا ہے۔

اس طرح رسول یاک علق کے درج ذیل فرمان میں جن علامتوں کا ذکر ہے

ان كاتعلق بھی علامت صغری سے ہے۔ ﴿ عَنْ أَنْ سِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

وَفِىٰ دِوَايَةٍ عَنْ انَسٍ بْنِ مَالِكِ ۖ قَالَ قَالَ: رَسُوْلُ عَلَيْكُ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزَّنَا

(بخاری کتاب العلم ص۱۸، ج۱)

ان ذکورہ علامتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ظہور کے بعد قیامت بالکل قریب آ جا کیگی۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا وجود میں آ نا ضروری ہے اس لیے بہت سے واقعات وحوادث کے بارے میں آپ علیہ کا ارشاد ہے کہ قیامت اس وقت تک بر پانہیں ہوگی جب تک یہ واقعات ظہور پذیر نہ ہوجا کیں ۔خودر حمت عالم علیہ کے بعث بھی علامت قیامت میں شار کی جاتی ہے۔ حالا لکہ آپ قائے کی بعث کو چودہ سو سال ہو بھی علامت قیامت اللہ علیہ کے بعد قیامت قائم ہوگی۔

ان کے علاوہ بعض علامتیں وہ ہیں جنھیں علامتِ گیری کہا جاتا ہے۔ یہ علامتیں بالعموم قیامت کے قریب تر زمانہ میں پے بہ پے ظاہر ہوں گی اور عادت وعمول کے خلاف ہوں گی۔ ان علامتوں کا ذکر بھی بہت کی حدیثوں میں متفرق طور پر موجود ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن آسید الغفاری کی ایک روایت میں اکٹھی دس علامتوں کا بیان ہے۔

حفرت حذيفة بيان كرتے بين:

﴿ اَطْلَعَ النَّبِي مَا لَيْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ نَتَذَاكُو فَقَالَ مَا تَذَاكُرُونَ؟ قَالُوا نَذْكُو السُّاعَة قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَاياتٍ فَذَكُو الدُّخَانَ وَالسَّاعَة قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَاياتٍ فَذَكُو الدُّخَانَ وَالسَّدُّخِالَ، وَالدُّابَة وَطُلوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَالدَّجْالَ، وَالدَّابَة وَطُلوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَثَلاثَة خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَيَخُونُ خَسُونُ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَاخَرُ ذَالِكَ نَازَّ بَعْرُجُ مِنَ الْمَمْنِ تَطُرُهُ النَّاسَ إلىٰ وَخَسْفٌ بِحَرِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاخَرُ ذَالِكَ نَازَّ بَعْرُجُ مِنَ الْمَمْنِ تَطُرُهُ النَّاسَ إلىٰ وَخَسْفٌ بِعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ بِلِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَى الْمُكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

کس چیز کا تذکرہ کررہے ہو۔ لوگول نے عرض کیا تیامت کا۔ آپ اللہ نے ان در ایا۔ قیامت کا ہے ہوں کو بریانہیں ہوگی تاوقتیکہ تم اس سے پہلے دس علامتیں ندد کھراو، پھرآپ اللہ نے ان دسوں کو بیان کیا جو یہ ہیں۔ (۱) دھواں (۲) دخال (۳) دابۃ الارض (۴) پچھم (مغرب) سے سورج کا لکلنا (۵) حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کا آسان سے اثر نا (۲) یا جوج ماجوج کا لکلنا (۵،۸۰۷) زمین میں تین مقامات میں لوگوں کا دھنس جانا ، ایک مشرق میں دوسر سے مغرب میں اور تیسرے عرب میں (۱۰) اور ان سب کے آخر میں آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو گھر کران کو مشرمیں پہنچاد گئی۔

قیامت کی علامت کری بی بیس سے مہدی آخر الزمان کا ظہوران کی خلافت اور حضرت عیسی علیہ الستام کا ان کی افتد اُ میں ایک نماز یعنی فجر کا پڑھنا وغیرہ بھی ہے۔ او پر بحوالہ حدیث جن دس انشانیوں کا ذکر ہے ان سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ چنانچے امام السفار پی کھتے ہیں:

(ای من العلامات العظمی وهی اولها ان يظهر الامام المقتدی الخاتم اللاسمة به ۲۰ ص ۲۷) للاسمة بست مسحمد المهدی (لوائح الانوار البهية ج۲، ص ۲۷) قیامت کی برای یعنی قریب تر اور اولین نشاندول ش خاتم الاندمخد مهدی کا ظهور ب

بخاری بیل ہے کہ نی کریم اللہ نے کوف بن مالک رضی اللہ عنہ کوغ وہ تبوک کے موقع پر قیامت کی چھ انشانیاں بتا کیں جن بیں بی الاصفر یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوجانے کا بھی تذکرہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ عیسائی بدعہدی کرکے تمارے مقابلے بین آکیں گے۔اس وقت ان کے اس مجھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے در ہرارسیابی ہوں کے یعن ان کی جموعی تعدادنولا کھ ہوگی۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان ہر طرف سے گھر جا کیں گے اوران کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو مسلمان مایوں ہوکرا مام مہدیؓ کی تو مسلمان مایوں ہوکرا مام مہدیؓ کی تاش شروع کردیں گے۔ وہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں گے اورا مامت کے بارگراں سے نکچنے کی غرض سے مکہ مکر مدیلے جا کیں گے۔ مکہ کے لوگ انہیں پہچان لیں گے اورا انکار کے باجودان سے بیعتِ خلافت کرلیں گے۔ خلافت کی خبر جب مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک فلکر آپ کے مقابلہ کے لیے نکلے گا، مگرا پی منزل تک پینچنے سے پہلے ہی مقام بیداء میں جو مکہ مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ اس واقعہ کی اطلاع پاکرشام میں جو مکہ مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ اس واقعہ کی اطلاع پاکرشام کے ابدال اور عراق کے تقی لوگ حضرت مہدیؓ کی خدمت میں پہنچ جا کیں گے۔ اس کے بعد آپ سے جنگ کے لیے ایک قریش انسل جو کلب پر مشتمل ایک فشکر بیمجے گا جس سے حضرت مہدیؓ کی فوج جنگ کرے گی اور فتحیاب ہوگی۔

احادیث میں امام مہدی گانام، ولدیت، حلیہ وغیرہ بھی بیان کیا گیاہے۔ نیزان کے زمانہ خلافت میں عدل وانساف کی ہمہ گیری اور مال ودولت کی فراوانی کا تذکرہ بھی ہے۔ غرضیکہ امام مہدی کے متعلق اس کثرت سے احادیث مردی ہیں کہ اصولِ محد ثین کے اعتبار سے وہ حدِ تواتر کو بین گئی ہیں۔ چنانچہ امام ابوالحسین محمد بن الحسین الآبری السنجری الحافظ التوفی سے 19 الحافظ التوفی سے 20 سے بین:

وقد تواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى مَنْ الله فى المهدى وانه من اهل بيته وانه يملك سبع سنين ويملاء الارض عدلاً وان عيسلى عليه الصلوة والسلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وانه يؤم هذه الامة وعيسلى خلفه فى طول من قصته وامره

(تهذيب التهذيب ص٢٦ ١، ج٩ في ضمن ترجمة محمد بن خالد الجندي المؤذن)

''امام مهدیؓ ہے متعلق مروی روایتی اپنے راویوں کی کشرت کی بنا پر تواتر اورشہرت عام کے درجہ میں پہنے گئی ہیں کہ وہ بیب رسول ہے ہوں گے۔سات سال تک و نیا ہیں حکومت کریں گے۔ اپنے عدل وانسان سے و نیا کو معمور کردیں گے اور عیسیٰ علیہ السّلام آسان سے نازل ہو کرقل د قبال میں ان کی مساعدت اور نفرت کریں گے اور اس امت میں مہدیؓ بی کی امامت میں علیہ السّلام (ایک) نماز اداکریں گے وغیرہ ،طویل واقعات ان کے سلسلے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں'۔

حافظ آبری کے اس قول کو حافظ ابن القیم نے المنار المدیف میں اور شیخ محمد بن احمد سفاری پی فرائد الفکر فرائد الفکر فرائد الفکر کے المان المرائح الدان الفکر کے المان الفرائد کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں امام القرطبی صاحب الجامع لاحکام القرآن نے بھی التذکرہ فی احوال الموتی وامور الآخرہ شرائے فقل کیا ہے۔

شخ محد البرزنجي المدفي التوفي سوا هالاشاعة لاشراط الساعة ص١١١ يركعة بين:

﴿وقد علمت أن أحاديث المهدى وخروجه أخرالزمان وأنه من عترة رسول الله عليه من وليد فاطمة رضى الله عنها بلغت حد التواتر المعنوى فلا معنى لانكارها﴾

‹ بمقق طور پرمعلوم ہے کہ مہدی ہے متعلق احادیث کہ آخری زمانہ میں ان کاظہور ہوگا اوروہ آخضرت علیق کی نسل اور فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ عنہا کی اولا دمیں ہوں کے تواتر معنوی کی حدکو پیٹی ہوئی ہیں۔لہذاان کے اٹکار کی کوئی وجہاور بنیاد نہیں ہے''

امام سفارين كابيان ب:

﴿قد كثرت الاقوال في المهدى حتى قيل لامهدى الاعيسلى والصواب الذي عليه اهل الحق ان المهدى غير عيسلى وانه يخرج قبل نزول عيسلى

عليه السلام وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوى وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم " (لوائح الانوار البهيه ( ص 2 4 - ٠ ٨ - ٢)

حضرت مہدی کے بارے میں بہت سارے اقوال بیں حق کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ علیہ السّلام ہی مہدی گی شخصیت حضرت علیہ السّلام ہی مہدی بیں اور سی بال حق بیں بیہ ہوگا۔ علیہ السّلام سے الگ ہے۔ ان کا ظہور حضرت عیلی علیہ السّلام کے نزول سے پہلے ہوگا۔ ظہور مہدی ہے متعلق روایات اتن زیادہ بیں کہ توائر معنوی کی حدکو پہنے گئی بیں اور علاء الل سنت کے درمیان اس درجہ عام اور شاکع ہوگی بیں کہ ظہور مہدی کو مانٹا الملِ سنت والجماعت کے عقائد میں شار ہوتا ہے۔

حفرت جابر، حذیفه، ابو ہربرہ ، ابوسعید خدری اور حضرت علی رضی الله عنهم سے منقول روایتوں کے ذکر اور نشاند ہی کے بعد لکھتے ہیں :

﴿ وقد روى عمن ذكرمن الصحابة وغير ما ذكر منهم رضى الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعى فالايمان بخروج المهدى واجب كما هو مقرر عند اهل العلم ومدون فى عقائد اهل السنة والجماعة ﴾(ايضا ص٠٨،ج٢)

اوپر مذکور حضرات صحابہ اوران کے علاوہ دیگر اصحاب رسول علیہ سے اوران کے بعد تابعین سے اتنی روایتیں مروی ہیں کدان سے علم قطعی حاصل ہوجا تا ہے۔ لہذا ظہور مہدی پر ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ بیامر اہل علم کے نزدیک ثابت شدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں مدون دم تب ہے۔

يى بات شخ الحن بن على البربهارى الحسديلي التوفى السياه في السيع عقيده ميل كسى ب

عقیدة البربهاری کوابن افی یعلیٰ نے طبقات الحنابلہ میں شخ البربهاری کے ترجمہ میں مکمل نقل کردیا ہے۔

نواب صديق حسن خان قنو جي بهو پاڻي المتوفي ١٣٠٨ إها پني تاليف الاذاعة لـمــا. كمان و يكون بين يدى المساعة مين صراحت كرتے بين:

﴿ والاحاديث الواردة في المهدى على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر وهبي في السنن وغيرها من دواوين الاسلام من المعاجم والمسانيد ﴾ (ص٥٢ مطبوعه ٢٩٣٠ مطبع الصديقي بهوپال)

امام مہدیؓ سے متعلق احادیث مختلف روایتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیں جو حدتواتر کو پینی ہوئی ہیں بیرحدیثیں سنن کے علاوہ معاجم، مسانید وغیرہ اسلامی دفتر وں میں موجود ہیں۔اسی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتے ہیں۔

﴿اقول الشك ان المهدى يخرج في اخرالزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الاخبار في الباب واتفق عليه جمهور الامة خلفا عن سلف الا من لا يعتد بخلافه﴾

میں کہتا ہوں اس بات میں ادنی شک نہیں ہے کہ آخری زمانہ میں ماہ وسال کی تعین کے بغیر امام مہدی کا ظہور ہوگا کیوں کہ اس باب میں احادیث متواتر ہیں اور سلف سے خلف تک جہور امت کا اس پر اتفاق ہے۔البتہ بعض ایسے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے جن کے اختلاف کا الل علم کے زدیک کوئی اعتبار نہیں ہے۔

علامه محد بن جعفرالكتائي التوفي هسي ها يني شهورتصنيف نظم المتناثر من الحديث التواتر ميس رقم طرازين:

﴿وتتبع ابن خلدون في مقدمته طرق احاديث خروجه مستوعباعلي

حسب وسعه فلم تسلم له من علة لكن ردوا عليه بان الاحاديث الواردة فيه على اختلاف رواتها كثير قجدا تبلغ حدالتواتر وهي عند احمد والترمذي و ابي داود وابين ماجه والحاكم والطبراني وابي يعلى الموصلي والبزار و غيرهم من دواوين الاسلام من السنن والمعاجم والمسانيد واسند وها الى جماعة من الصحابة فانكارها مع ذالك مما لا ينبغي ( ص١٣٥)

مشہور فیلسوف مؤرخ علامہ ابن خلدون نے اپ مقدمہ میں اپنی وسعت علی

کے مطابق جملہ طرقِ احادیث کی تخ تک کے استیعاب کی کوشش کی ہے اور نیتجاً ان کے

نزد یک کوئی حدیث علت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن محدثین نے علامہ ابنِ خلدون کے اس

خیال کورد کردیا ہے کیونکہ امام مہدیؓ کے بارے میں وارد احادیث اپ راویوں کے مختلف

ہونے کے باوجود بہت زیادہ ہیں جوحدِ تو اتر کو پہنے گئی ہیں جنسیں امام احمد بن خبیل، امام

ابوداؤد، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام طیرانی، امام ابویعلی موسلی، امام براروغیر برجم اللہ تعالی نے دواوین اسلام یعنی سنن، معاجم، مسانید میں روایت کی ہیں اوران احادیث

کو صحابہ کی ایک جماعت کی جائب منسوب کیا ہے۔ لہذا ان امور کے ہوتے ہوئے ان کا

گارکی طرح مناسب ودرست نہیں ہے۔

امام مبدیؓ معلق جن حفرات صحابہؓ سے حدیثیں منقول ہیں ان میں حب ذیل اکابر صحابہ رضوان الله علیم شامل ہیں:۔

خليفه راشد حفرت عثمان غنى، خليفه راشد حفرت على مرتضى، طلحه بن عبيدالله، عبدالرحمن بن وف، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عر، عبدالله بن عرو، عبدالله بن عباس، ام المونين ام سلم، ام المونين ام حبيب، ابو جريره، ابوسعيد خدرى، جابر بن عبدالله، انس بن ما لک، عمران بن حصین، حذیف بن ممان، عمار بن ماسر، جابر بن ماجد صدفی، ثوبان مولی رسول الله علیه عوف بن ما لک رضی الله عنهم اجمعین ـ

علامه ابن خلدون اگرچ فن تاریخ اور علم الاجتماع ش بلند مقام ومرتب کے مالک بیں۔ لیکن محدث نہیں تھے۔ اس لئے اس باب میں ان کی بات علمائے حدیث اور ارباب جرح و تحدیث اور ارباب جرح و تحدیث الله بین ان قول نہیں ہے۔ چناچ علامہ محمد بن جعفر الکائی مزید لکھتے ہیں:
﴿ ولولا منحافة التعطويل لا وردت هلهنا ما قفت عليه من احادیثه لانی رایت الکثیر من الناس فی هذا الوقت یتشککون فی امره ویقولون ما تری هل احادیثه قطعیة ام لا و کثیر منهم یقف مع کلام ابن خلدون و یعتمدهٔ. مع ان احدیثه لاربابه ان خلون و نعتمدهٔ من الحدیث الرجوع فی کل فن لاربابه ان خلون و نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ص ۲۳۱)

''اگر کتاب کے دراز ہوجانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں اس موقع پر امام مہدی ہے متعلق ان احادیث کو درج کرتا جن کی جھے واقفیت ہے۔ کیوں کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کو دیکے رہا ہوں کہ انہیں امام مہدی کے امر میں تر دد ہے اور اس سلسلے میں وہ یقینی معلومات کے متلاثی ہیں اور دیگر بہت سے لوگ ابن خلدون کے قول پر قائم اور اس پر اعتماد کرتے ہیں جب کہ ابن خلدون اس میدان کے آدی نہیں تھے۔ اور تی تو یہ ہے کہ ہرفن میں اس فن کے ماہرین کی جانب رجوع کیا جائے۔''

ان ساری تفصیلات سے بیہ بات رو زِروشن کی طرح آشکارا ہوگئ کہ امام مہدی سے تعلق احادیث نصرف سیح و ٹابت ہیں بلکہ متواتر اورا پے مدلول پر قطعی الدلالت ہیں جن پر ایمان لانا بحب تصرح علامہ سفارینی واجب اور ضروری ہے۔ اس بناپر ظہور مہدی کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں شار ہوتا ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بیاسلام

کے اہم ترین اور بنیادی عقائد میں داخل نہیں ہے۔ مسئلہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہر دور کے حدثین واکا برعلاء نے مسئلہ مہدی پرضمنا ومستقلاً شرح وسط کے ساتھ مدلل کلام کیا ہے۔ جن میں سے بہت کی کتابوں کی نشا ندہی خودعلا مہاین خلدون نے بھی مقدمہ میں کی ہے۔ اس طرح علاء حدیث اور ماہرین نے اس مسئلہ سے متعلق ابن خلدون کے نظریہ کی پرُ زور تردید کی ہے اور اصول محدثین کی روشنی میں علامہ ابن خلدون کے ظاہر کر فرہ اشکالات کو دور کر کے ظہور مہدی کی حقیقت اور سچائی کو پورے طور پرواضح کر دیا ہے۔

سرے ہورِ مہدی ہیں سیسے اور چی و چورے مور پروا کے سرویا ہے۔
علاء امت کی ان مساعتی جیلہ کے باوجود ہر دور میں ایک ایساطبقہ موجود رہا ہے جوعلامہ ابن خلدون کے بیان کردہ اشکلات سے متاثر ہو کر ظہورِ مہدیؓ کے بارے میں شکوک وشبہات میں جتلار ہاہے۔ اس لیے علائے دین بھی اپنے اپنے عہد میں حسب ضرورت تحریر وتقریر کے ذریعہ اس مسئلہ کی وضاحت کرتے رہے۔

حفرت شخُ الاسلام مولانا سيدحسين احمد مدنى قُدِّسْ بِيرُّ هُ نے بھى اى مقصد كے تحت بيد برِ نظررساله مرتب كيا تھا چنانچ اپنے ابتدائيه مِيں لکھتے ہيں:

﴿ إِنَّه قَدْ جَرَىٰ بِبَعُضِ آنُدِيةِ الْعِلْمِ ذِكُرُ الْمَهُدِيِّ الْمَوْعُودِ فَانْكُرَ بَعُضُ الْفُضَلاءِ الْكَامِلِيُنَ صِحَّةَ الْآحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ فَاحْبَبُتُ اَنُ اَجْمَعَ الْاَحَادِيُثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ فَاحْبَبُتُ اَنُ اَجْمَعَ الْاَحَادِيُثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ فَاحْبَبُتُ اَنُ اَجْمَعَ الْاحَدِيثُ الْحَسانَ وَالصِّعَافَ رَجَاءَ الْآحَادِيثُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَانُ لَا يَغْتَرُ الْتَفَاعِ النَّاسِ وَ تَبُولِينَعَ مَا اَتَى بِهِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَانُ لَا يَغْتَرُ النَّذِينَ لَا إِلْمَامَ لَهُمْ بِعِلْمِ الْحَدِيثُ كَابُنِ النَّاسُ بِكَلام بَعُضِ الْمُصَنِّفِينَ الَّذِينَ لَا الْمَامَ لَهُمْ بِعِلْمِ الْحَدِيثُ كَابُنِ خَلَامُ اللهُ عُتَمَدِينَ فِى التَّارِيْخِ وَامُعَالِه فَلاَ خَلَادُونَ ( ا ) وَغَيْرِه فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا مِنَ الْمُعْتَمَدِينَ فِى التَّارِيْخِ وَامُعَالِه فَلاَ الْحَدِيثُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَدِيثَ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ المَّامِ لَهُمْ فِي عِلْمِ الْحَدِيثُ اللهُ عَلَى المَّامِ لَهُمْ فِي عِلْمِ الْحَدِيثُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَمَدِينَ فِى التَّارِيْخِ وَامُعَالِه فَلاَ الْمُعْتَمَدِينَ فِى التَّارِيْخِ وَامُعَالِه فَلاَ الْتَلَاهُ فَلاَ لَهُمْ فِي عِلْمِ الْحَدِيثُ " الْحَصِ الْحَدِيثُ اللهُ عَلَمَ الْحَدِيثُ اللهِ عَلَى التَّارِيْخِ وَامُعَالِهُ فَلاَ

"دبعض بالس علميه يس مهدى موعودكاذكرآياتو كهمامرين علم في مهدى موعود"

سے متعلق وارد حدیثوں کی صحت سے انکار کیا تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اس موضوع سے متعلق مروی حسن وضعیف روایتوں سے قطع نظر صحیح حدیثوں کو جمع کر دوں تا کہ لوگ اس سے نفع اشعا کیں اور رسول اللہ علیقے کے فرمان کی تبلیغ بھی ہوجائے۔ نیز ان حدیثوں کے جمع و تدوین سے ایک غرض یہ بھی ہے کہ بعض ان مصنفین کے کلام سے لوگ دھوکا نہ کھا جا کیں جنسی علم حدیث سے لگا و نہیں ہے جیسے علا مہ ابن خلدون وغیرہ یہ حضرات اگر چیون تاریخ جنسی علم حدیث سے لگا و نہیں ہے جیسے علا مہ ابن خلدون وغیرہ یہ حضرات اگر چیون تاریخ میں معتمدہ متند ہیں لیکن علم حدیث میں ان کے قول کا اعتبار نہیں ہے۔''

حضرت شیخ الاسلام نے اپنے اس رسالہ میں بطور خاص اس بات کا الترام فر مایا ہے کہ جن سیخ احادیث پرعلامہ ابن خلدون نے کلام کر کے ان کی صحت مشکوک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جرح وتعدیل سے متعلق ائمہ کو بیث کے مقرد کردہ اصول کی روثنی میں ان کی صحت و بجیت کو مدل و مبر بن کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے میدرسالہ ایک قیمتی وستاویز کی حیثیت کا حامل ہے۔ اور اس موضوع پر کھی گئی تھیم کتا ہوں سے بھی زیاہ مفید ہے۔



# میچھ باتیں کتاب کے متعلق

آج ہے دی گیارہ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن بینھا ماہنا مہ الرشید ساہوال کا خصوصی شارہ مدنی واقبال نمبر دیکھ رہا تھا۔ اس میں حضرت شیخ الاسلام قُدِّس بر ہُ ہُ کے غیر مطبوعہ مکا تیب کا ایک مخضر سا مجموعہ مرتبہ جناب مخمد دین شوق صاحب بعنوان ' مکتوبات مدنیہ' بھی شریک اشاعت ہے۔ (جے بعد میں الگ سے پاکستان کے ایک مکتبہ نے شائع کردیاہے) اس مجموعہ کا تیبرا مکتوب جو ڈربن افریقہ کے کسی صاحب کے جواب میں ۲۲ صفر سے سے مفرس سے میں مام مہدی ؓ آخر الزمان کے بارے میں حضرت شیخ مفرس سے میں حضرت شیخ الاسلام " تحریفرماتے ہیں۔

'' حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے بلکہ نزدل عیسیٰ علیہ السّلام اور خروج دجال اور فتنہ یا جوج و ماجوج و دَائِۃ الارض و طلوع شمس من المغر ب وغیرہ سے پہلے ظاہر ہول گے۔قیامت میں تو تمام انبیاء اور اولیاء کا اجتماع ہوگا۔ حضرت مہدی دنیا میں نمہ ہب اسلام کی زندگی اور اس کی تقویت کے باعث ہول گے۔ وہ اس وقت ظہور فرمائیں گے جبکہ و نیا ظلم وستم سے جرگئی ہوگی۔ اُن کی وجہ سے دنیا عدل وانصاف، دین وائیان سے بحرجائے گی ان کا اور ان کے باپ کا نام جناب رسول اللہ اللہ کے کنام اور آپ کے والد ماجد کے نام کے مطابق ہوگا۔ صورت بھی آپ کی صورت کے مشابہ ہوگی آپ بی کی اولاد سے ہوں کے مطابق ہوگا۔ صورت بھی آپ کی صورت کے مشابہ ہوگی آپ بی کی اولاد سے ہوں کے لیمن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اسل میں سے۔''

مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے اول جو جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی وہ تین سوتیرہ آ دمی ہوں گے۔ حسب عددِ اصحابِ بدر واصحابِ طالوت لوگوں میں یکبار گ انقلاب پیدا ہوگا۔ جازی اصلاح کے بعد سیر بیا ورفلسطین وغیرہ کی اصلاح کریں گے۔ دارالسلطنت بیت المقدس ہوگا۔ان کی حکومت پانچ یا سات یا نو برس ہوگی۔اس ہارہ میں مسلح روابیتی تقریباً چالیس میری نظر سے گزری ہیں اور حسن وضعف بہت زیادہ ہیں۔ ترمذی شریف، مشدرک حاکم، ابوداؤد، مسلم شریف وغیرہ میں بدروایات موجود ہیں۔آخضرت میں اللہ تعالیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا جب بھی اللہ تعالی مہدی کو ضرور فلا ہر کرے گا اور قیامت ان کے بعد لائے گا۔للہ ذااس میں بجر شلیم کے کوئی چارہ نہیں۔ بہت سے جھوٹوں نے اب تک مہدی ہونے کا دعولی کیا مگر کی میں میں میالا میں بائی گئیں جومہدی موعود کے متعلق ذکر کی گئی ہیں۔

میں نے مالٹا جانے سے پہلے مدینہ منورہ کے کتب خانہ میں تلاش کر کے سیجے صیحے روایتیں جمع کی تھیں، مگرافسوس کہ وہ رسالہ روسی انقلاب میں جاتار ہا۔اب میرے پاس وہ نہیں رہااور جن لوگوں نے اس کوفل کیا تھاوہ بھی وفات پا گئے اور رسالہ پھرندمل سکا۔''

اس مکتوب سے پہلے نہ سی سے سنا تھا اور نہ ہی سی تحریر میں دیکھا تھا کہ حضرت شخ الاسلام قُدِّسُ مِسرُ وَ کی اس موضوع پر کوئی تالیف ہے۔ اس لیے فطری طور پر اس نئے

را مل المد المدرية و من و حول پروی مايسه الميد الميد الميد الكشاف پر الميد الميد الميد الميد الميد الكشاف پر الميد المي

خیال کا اظہارا پنے لائقِ صداحرٓ ام اورمشفق ومہر پان رفیق بلکہ بزرگ صاحبزادہ محترم مولا ناسیدارشدمدنی اعلی الله مراتبهٔ سے کیا اوران سے عرض کیا کہ حرمین شریفین کے سفر میں اہم سرکاری کتب خانوں میں پیۃ لگا ئیں۔ بین ممکن ہے کہ کہیں پی گمشدہ رسالہ ال جائے۔ چونکه مولانا موصوف کوحضرت شیخ قدّ س سرّ هٔ کے بعض تلامذہ کے ذریعہ بیہ بات پیچی تھی کہ دوران درس حضرت نے اس رسالہ کا تذکرہ فرمایا تھااس لیے اس ترُ اشیعلمی جس کے وہ سیج حقدار ہیں ان میں خود طلب دجتجو کی فکرتھی، چنانچہ حب معمول عمرہ وزیارت کے لیے شعبان میں حرمین شریفین حاضر ہوئے تو اہل علم وخبر ہے اس سلسلے میں معلومات کی مگر کہیں کوئی سراغ نهل سکا۔ دوسرے سال جب پھر جانا ہوا تو مزیدمعلو مات حاصل کیں۔ وہاں مقیم بعض لوگوں نے نشاندہی کی کہ اگر بیرسالہ ضا کعنہیں ہواہے تو انداز ہ ہے کہ مکتبۃ الحرم مكم معظمه ميں ضرور ہو گا۔مولانا موصوف مكتبة الحرم پہنچ گئے اور خداكى قدرت مخطوطات كى فہرست میں بیل گیااورخود شیخ الاسلام قدّس سرّ ۂ کے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ چنانچہاس کا فو ٹو لے لیا۔اس طرح تقریبالیون صدی کی گم نامی کے بعدیہ نادر وقیمتی علمی سر مایہ دوبارہ معرض وجود میں آگیا۔

حفرت شیخ الاسلام قدِّس سِرُ ہُ کے مکتوب سے پیتہ چاتا ہے کہ بید رسالہ امام مہدی اللہ علیہ مہدی اللہ مہدی اللہ مہدی ہے۔
سے متعلق صحیح چالیس احادیث پر مشمل تھا اور بعض لوگوں نے اس کی نقل بھی لی تھی۔ گر رستیاب مخطوطہ میں کل ۳۵ احادیث ہیں بھراس میں متعدد مقامات پر حک و فک بھی ہے۔
بعض جگہ سبقت قلمی بھی ہے اس لیے اندازہ بیہ ہے کہ بیمبیضہ کی بجائے اصل مسودہ ہے۔
واللہ اعلم بالقواب۔

مہدی موجود ہے متعلق بہت ی کتابیں کھی گئی ہیں جن میں بعض نہایت مفصل اور خیم بھی ہیں لیکن میخ تصرر سالداس اعتبار سے خاص اہمیت وافادیت کا حامل ہے کہ اس

میں صرف صحیح احادیث کوجمع کیا گیا ہے۔ جب کہ دوسری کتابوں میں اس کا التزام نہیں ہے۔ علاوہ ازیں امام ابن خلدون نے این مقدمہ میں مہدی موعود سے متعلق وارو احادیث پر جونا قدانہ کلام کیا ہے جس سے متاثر ہوکر بہت ہے الل علم بھی مہدئ موعود کے ظہور کے بارے میں محکریا مترود ہیں۔حضرت شی نے علامہ ابن خلدون کے اٹھائے ہوئے سارے اعتراضات کا اسائے رجال اور اصول محت<sup>ش</sup>ین کی روشیٰ میں جائزہ لے کر مرآل طور پر ثابت کردیا ہے کدان کے بیاعتر اضات درست نہیں ہیں اور بلاریب رسالہ میں منقول احادیث محیح و کُبت ہیں۔اس لیے بدرسالہ بقامت کہتر وبقیمت بہتر کا میچ مصداق ہا حقرنے اپی بیناعت وہمت کے مطابق اس نادر وبیشتر بہاعلی تخفہ کومفیر سے مفیدتر بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔حضرت شیخ الاسلام اورس برا ا نے جن کتب حدیث سے احادیث نقل کی ہیں۔ان کی جلد وصفحہ کا حوالہ دے دیا ہے۔اس طرح رجال سند برحضرت ً نے جہاں جہاں کلام کیا ہے۔اس کا حوال نقل کردیا ہے اور حسب ضرورت بعض رجال پر حفرت کے مخضر کلام کی تفصیل کردی ہے۔ بعض احادیث کے بارے میں نشاندہی کردی ہے کہ کن کن ائمہ حدیث نے ان کی تخریج کی ہے۔ غریب ومشکل الفاظ کی کتب لغت ہے تشریح بھی نقل کر دی ہے۔ای کے ساتھ رسالہ کھمل تربنانے کی غرض سے بطور تھملہ آخر میں چندا حادیث صححه کا اضافه بھی کیا گیاہے۔ پھراس فیمتی علمی سرمایہ کومفید عام بنانے کی غرض ے تمام مدیثوں کا ترجم بھی کردیا ہے۔ والحمد الله الذی بنعمته تتم الصالحات و صلّى الله على النبي الكريم وعلى جميع اصحابه وبارك وسلّم.

حبيب الرحمن قاسمي

غادم التدريس دارلعلوم ويوبند

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه وَ نَسْتَعِيْنُه وَ نَسْتَغْفِرُه وَ نُوُّمِنُ بِه وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْه وَ نَعُوُذُ بِ اللهِ مِنْ شُرُورٍ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ ٱعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنُ يُّ ضُلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَه وَ نَشُهَدُ أَنَّ سَيّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ، أَمَّا بَعُدُ، فَيَقُولُ أَحْقَرُ طَلَبَةِ الْعُلُومِ الـدِّيْئِيَّةِ بِبَلْدَةِ سَيِّدِ الْاَنَامِ وَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ اَلْفُ اَلْفِ صَلاةٍ وَّ تَحِيَّةٍ، اَلرَّاجِيْ عَفُو رَبِّه الصَّمَدِ عَبُدُه الْمَدْعُوُّ بِحُسَيْن اَحْمَدُ غَفَرَلَه وَلِوَالِدَيْهِ وَ مَشَايِخِهِ الرَّءُ وُفُ الْاَحَدُ ، إِنَّه قَدْ جَرَىٰ بِبَعْضِ ٱنَّدِيَةِ الْعِلْمِ ذِكُو الْمَهُدِيِّ الْمَوْعُودِ فَانْكُرَ بَعْضُ الْفُضَلاءِ الْكَامِلِيْنَ صِحَّةَ الْآحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِيْسِهِ فَسَاحُبَبُتُ أَنُ اَجْمَعَ الْآحَادِيُثَ الصَّحِيْحَةَ فِي هَٰذَا الْبَابِ وَاتُّرُكَ الْمِحِسَانَ وَالضِّعَافُ رَجَاءَ ابْتِفَاعِ النَّاسِ وَ تَبْلِيْغَ مَا اَتْي بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ وَانَ لَّا يَغْتَرَّ النَّاسُ بِكَلَام بَعْضِ الْمُصَيِّفِيْنَ الَّذِيْنَ لَا اِلْمَامَ لَهُمُ بِعِلْم الْحَدِيثِ كَابُنِ خَلْدُونَ (١) وَغَيرُوه فَانَّهُمُ وَإِنْ كَانُوا مِنَ الْمُعْتَمَدِيْنَ

<sup>(</sup>۱) قاضى القضاة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الاشبيلي الحضرمي المالكي المعتوفي ۸ مهرولد في تونس سنة ۲۳۱ه مؤرخ وفيلسوف ورجل سياسي درس المنطق و الفلسفة والفقه والتاريخ فعينه أبو عنان سلطان تونس والي الكتابة ثم سافر إلى الاندلس فانتند به ابن الأحمر صاحب غوناطة سفيراً إلى ملك قشتاله ثم رحل إلى مصر و درس في الازهر وتولى قضاء المالكية ولم يتزى بزى القضاة محتفظا بزى بلاده وعزل و اعيد وتوفى فحاقفي القاهرة كان فصيح المنطق جميل الصورة عاقلا صادق اللهجة طامحا للمراتب العالية اشتهر بكتابه "العبر و ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر" في

فِي التَّارِيْخِ وَامُشَالِه فَلاَ اعْتِدَاهَ لَهُمْ فِي عِلْمِ الْحَدِيثُ وَقَدُ كُنْتُ اَسْمَعُ قَبْلَ فَا الْإِنْكَارَ مِنْ بَعْضِ الْعَوَامِ اَيْضًا لَكِن لَمْ يَحْمِلْنِي اِنْكَارُهُمْ عَلَى الْجَمْعِ وَلَمْ الْإِنْكَارَ مِنْ بَعْضِ الْعَوَامِ اَيْضًا لَكِن لَمْ يَحْمِلْنِي إِنْكَارُهُمْ عَلَى الْجَمْعِ وَلَمْ ارَايُتُ فُضَلاءَ الْآوان وَائِمَّةَ الزَّمَانِ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ شَمَّرُتُ ذَيلي لِهِلَا الْمَنيُفِ الْمُنييفِ لَعَلَّه يَكُونُ ذَريعة لِإزَالَةِ الْإِشْتِبَاهِ عَنْ هَذَا اللِّينِ الْمُنييفِ الْمُنييفِ لَعَلَّه يَكُونُ ذَريعة لِإزَالَةِ الْإِشْتِبَاهِ عَنْ هَذَا اللَّيْنِ الْمُنييفِ الْمُنييفِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سبعة مجلدات اولها المقدمة وهى تعد من اصول علم الاجتماع ومن كتبه" شرح البردة وكتاب في المحساب ورسالة في المنطق وشفاء السائل لتهذيب المسائل" وقد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدى في مقدمته في الفصل الثاني والخمسين ولكن لا اعتداد بقوله في تصحيح حديث و تضعيفه عند أهل الحديث لأنه ليس من رجال الحديث كما قال الشيخ رحمه الله وقال ايضا الشيخ احمد شاكر في تخريجه الأحاديث لمسند الإمام أحمد ح ص ع الما ابن خلدون فقد قضا ماليس به علم واقتحم قحما لم يكن من رجالها (الإعلام للزركلي ج ص ص ٣٠٠ والمنجد في الإعلام ص ١٤١)

<sup>(1)</sup> ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية الحاكم الضبى النيسابورى المعروف بابن البيع على وزن قيم صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها كتاب الإكليل وكتاب الممدخل إليه وتاريخ نيسابور و فضائل الشافعي والمستدرك على كتاب الصحيحين وغير ذلك توفى عام ٥٠٪ه وهو متساهل في الصحيح واتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحرياً منه، (الرسالة المستطرفة ص ١٩)

اعُسَمَدُتُ عَلَى تَلْخِيُصِ صِحَاحِ الْمُسْتَذُرَكِ لِللَّهَبِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (١) فَمَا جَرَحَ فِي صِحَتِه تَرَكُتُه وَمَا قَبِلَه أَتَيْتُ بِه وَتَرَكُتُ كَثِيْرًا مِّنَ الْآحَادِيُثِ لِعَدَمِ الْإِطِّلاَعِ عَلَى آسَانِي لِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ صَاحِبُ كَنُو الْعُمَّالِ وَغَيْرُه (٢) لِعَدَمِ الْإِطِّلاَعِ عَلَى آسَانِي لِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ صَاحِبُ كَنُو الْعُمَّالِ وَغَيْرُه (٢) وَاعْتَمَدُتُ فِي تَعْدِيلِ الرُّواةِ وَتَوْثِينُ قِهِمْ عَلَى تَهْذِيبِ التَّهُذِيبِ وَخُلاصَةِ التَّهُذِيبِ ، هَذَا وَعَلَى اللهِ الْإعْتِمَادُ وَهُو حَسْبى وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾

(٢) الشيخ علاء الدين على الشهير بالمتقى بن حسام الدين عبدالملك بن قاضى خان الشاذلى القادرى الهندى ثم المدنى فالمكى فقيه من علماء الحديث أصله من جو نفور ومولده فى برهانفور من بلاد الدكن بالهند علت مكانته عند السلطان محمود ملك غجرات وسكن فى المدينة ثم اقام بمكة مدة طويلة و توفى بها سنة ٩٧٥ هدله مصنفات الحديث وغيسره منها كنسز العمال فى سنن الأقوال والأفعال فى ثمانية أجزاء ومختصر كنز العمال ومنهج العمال فى سنن الأقوال (مخطوطة)

الجمع بين الحكم القرآنية والحديثية (مخطوطة) قال العبدروسي : مؤلفاته نحو مأة ما بين كبير و صغير وقمد أفرد عبد القادر بن أحمد الفاكهي مناقبه في تأليف سماه" القول النقي في مناقب المتقى ". ( الرسالة المستطرفة ص: ٩ ٣ م ، الأعلام للزركلي ج؟، ص ٩ ٠ ٩ س.

<sup>(</sup>١) المحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الفاروقي الأصل المذهبي نسبة الى المذهب كمما في التبصير توفي بدمشق سنة ٣٨٨هـ قد لخص الذهبي المستدرك لملحاكم وتعقب كثيراً منه بالضعف والنكارة أو الوضع وقال في بعض كلامه : إن العلماء لا يعتدون بتصحيح الترمذي ولا الحاكم (ايضا ص٢٠).

ترجمه:

حدوصلوٰ ق کے بعد ..... تمام خلوق کے سردار اور تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہستی (ان پرالله کی کروڑ وں رحمتیں ہوں) کے شہر (مدینہ طبیۃ ) کے دینی طلباء میں ہے سب سے تقیر بندہ جو ایے بے نیاز پروردگار کی رحت کا امیدوار ہے جے حسین احمد کہا جاتا ہے۔ خدائے مشفق ومہریان وحدہ ٔ لاشریک اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت فر مائے عرض رسال ہے کہ بعض مجالسِ علمیہ میں مہدی موعود کا ذکر آیا تو کچھ ماہرینِ علم نے مہدی موعود ہے متعلق دارد حدیثوں کی صحت ہے انکار کیا تو مجھے بیہ بات اچھی گئی کہ اس موضوع ہے متعلق مروی حسن وضعیف روایتوں ہے قطع نظر صحیح حدیثوں کو جمع کردوں تا کہ لوگ اس ے نفع اٹھا ئیں اور رسول اللہ علقہ کے فرمان کی تبلیغ بھی ہو جائے ، نیز ان حدیثوں کی جمع وتدوین سے ایک غرض می بھی ہے کہ بعض ان مصنفین کے کلام سے لوگ دھوکا نہ کھا جا کیں جنھیں علم حدیث سے لگا ونہیں ہے جیسے علامہ این خَلْدُ وْنُ وغیرہ بید حضرات اگرچ فن تاریخ میں معتمد ومتند ہیں، لیکن علم حدیث میں ان کے قول کا اعتبار نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بعض عوام سے مہدی موعود کے بارے میں مروی احادیث کا انکارس رہا تھا، کیکن عوام کے اٹکار ہے مجھے ان احادیث کے جمع کرنے کی رغبت نہیں ہوئی تھی،کیکن جب فضلاء وقت اورعلاء زمانه کویس نے اس بارے میں مترود ویکھا تو اللہ تعالی بر بھرومہ کرتے ہوئے اس بلندمقصد کے لیے میں تیار ہوگیا تا کہ بیدوین مُعیف سے شبہات کے دور کرنے کا ذرایعہ بن جائے اور چونکہ کچھا حادیث تو الی ہیں جن کی ائمہ حدیث میں سے کسی نہ کی امام نے ذمدداري لي باور يحمالي نبيل بي، لهذا اگر جھے كوئي اليي حديث في جسكي صحت كي كسي نه سمی معتبرا مام حدیث نے ذمہ داری لی ہے تو میں اسے اس کے رجال سے تعرض کیے بغیر ذکر

کروں گا اور جو صدیث الی نہ ہوگی تو میں اس کے رجال کے بارے میں بحث کروں گا۔۔۔۔۔۔۔ پھراگر رجال سے جوں گے قو میں صرف سے جین کے ذکر پر اکتفاء کروں گا اور جو رجال سے جین کے نہ ہوں گے تو پیر میں ان الفاظِ تو یُق کو لاؤں گا جن کو ائمہ جرح و تعدیل نے ذکر کیا ہوگا۔ امام حاکم ابوعبداللہ نیشا پوری رحمہ اللہ پر چونکہ ہے احادیث میں تعدیل نے ذکر کیا ہوگا۔ امام حاکم ابوعبداللہ نیشا پوری رحمہ اللہ کا الزام ہے اس لیے میں نے صرف ان کی ہے کو کافی نہیں سمجھا بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی متدرک پر جو تلخیص ہے۔ اس پر اعتاد کیا ہے اور جس حدیث کی صحت پر امام ذہبی نے جرح کی ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور جن احادیث کو انھوں نے قبول کیا ہے ان کو میں جرح کی ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور جن احادیث سند معلوم نہ ہونے کی بناء پر ترک کر دی بیں۔ جن کو صاحب کنز العُمّال وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور رُواۃ کی تعدیل وتو یُق میں مَیں نے تہذیب التہذیب پر اعتاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بی پر میر انجروسہ ہاور جن جی جمعوں نہ ہیں اور بہترین کا رساز ہیں۔

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ اَبُو عِيسلى مُحَمَّدُ بُنُ عِيسلى بُنِ سَوْرَةَ التِّرُمَذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي جَامِعِه (١)

امام حافظ ابوليسى محمد بن عينى بن سورت ترفدى رحمد الله افي كتاب "جامع ترفدى" مين فرمات بين -

(١)..... حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اَسْبَاطِ بُنِ مُحَمَّدِ نِ الْقَرُشِیُ نَا اَبِیُ نَاسُفُیانُ النَّوْرِیُ عَنُ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةً عَنُ زِرِ (٢) عَنُ عَبُدِاللهِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 'لَا تَذُهَبُ اللهُ نَیَا حَتّی یَمُلِکَ الْعَرَبَ رَجُلَّ مِنْ اَهُلِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ وَسَلَّم وَالِي سَعِيْدِ وَالْمَ سَعِيْدِ وَالْمَ سَعِيْدِ وَالْمَ سَعِيْدِ وَالْمَ سَعَيْدِ وَالْمَ سَلَمَةَ وَابِی هُورُورَ وَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ هَذَا حَدَیْثَ حَسَنَ صَحِیْحٌ (٣) سَدَمَة وَابِی هُمَویُورَةً رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُمُ هَذَا حَدَیْثَ حَسَنَ صَحِیْحٌ (٣) (١)....حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله عَنْهُ مُ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ مُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِللهُ وَلِهُ وَلِه

<sup>(</sup>۱) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمى البوغى الترمذى أبو عيسى توفى سنة ٩٤هـ من ألمة علماء الحديث وحفاظه من أهل ترمذ (على نهر جيحون) تلمذ على البخارى وشاركه في بعض شيوخه وقام برحلات إلى خراسان والعراق والحجاز وعمى فى آخر عمره وكان يضرب به المثل فى الحفظ مات بـ" ترمذ"و من تصانيفه " الجامع الكبير" المعروف باسم الترمذى فى الحديث مجلدان والشمائل النبوية والتاريخ والعلل فى الحديث (الاعلام ج٢، ص٣٢٢)

<sup>(</sup>٢) زر في المغنى زر بكسر زاء وشدة راء.

<sup>(</sup>m) يواطى أى يوافق ويماثل.

<sup>(</sup>٣) النرمذي ج٢ ص ٢٠.

(٢).....حَدَّفَ نَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ الْعَطَّارُ نَاسُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَاصِمِ عَنُ زِرِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلِي رَجُلٌ مِنَ اَهُلِ بَيْتِي يُنَواطِئ اسمُه اِسْمِى قَالَ عَاصِمٌ وَ حَدَّثَنَا اَبُو صَالِحٍ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَو لَمُ يَبُقَ مِنَ اللَّذُيَا إِلَّا يَوْمًا لَطَوَّلَ اللهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتّى يَلِى. الله عَلْمَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيْحٌ (١)

(۲) .....دخرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے نے فرمایا۔ میرے الله بین مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ وگا۔ فرمایا۔ میرے الله بین الله تعالی عند سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اگر دنیا کا ایک بی دن با تی رہ جائے گا تو الله تعالی اسی دن کو دراز کر دیں گے یہاں تک کہ وہ شخص (لیمن مہدی ) خلیفہ ہوجائے۔

ان دونوں حدیثوں کا حاصل میہ کہ اس مرد اہل بیت کا قیامت کے آنے سے پہلے خلیفہ ہونا ضروری ہے۔اس کی خلافت کے بعد ہی قیامت آئے گی۔

<sup>(</sup>۱) أيضاً وأخرجه الإمام أبو داؤد في سننه وسكت عنه و الحافظ أبو بكر البيهقي في باب ما جاء في خروج المهدى وله شاهد صحيح عن على عند أبى داؤد وعن أبى سعيد الخدرى عند ابن ماجة و الحاكم و أحمد.

وَ قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ اَبُو الْحُسَيْنِ مُسُلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

(٣) ..... حَدَّ ثُنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بُنِ مَيْمُوْ نِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ صَا لِحٍ نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمُرِو نَا زَيْدُ بُنُ اَبِي اُنَيُسَةَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيّ عَنُ يُوسُفَ ابُن مَا هَكِ قَالَ اَخْبَرَ نِي عَبُدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ عَنُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِصَلَّى اللَّمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَعُوُذُ بِهِلْذَا الْبَيْتِ يَعُنِي الْكَعُبَةَ قَوْمٌ لَيْسَ لَهُمُ مَنَعَةٌ (٢) وَلَا عَدَدٌ وَ لَا عِدَّةٌ يُبُعَثُ اِلَيْهِمُ جَيُشٌ حَتَّى اِذَا كَانُواْ بِبَيْدَاءَ (٣) مِنَ ٱلْاَرْضِ خُسِفَ بِهِمُ. قَالَ يُوسُفُ وَ آهُلُ الشَّام يَوْمَنِدُ يَسِيُـرُونَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ اَمُ واللهِ مَا هُوَ بِهِلْذَا الْجَيْش وَ فِي رِوَايَةٍ أُخُوىٰ عِنْدَه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا للهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ عَبَتُ (٣) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِه فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَنَعُتَ شَيْئًا فِي مَنَا مِكَ لَمْ تَكُنُ تَفْعَلُه فَقَالَ ٱلْعَجَبُ إِنَّ نَاساً مِنُ أُمَّتِي يَوُّمُّوْنَ بِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ قَدُ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوُ ا بِا لْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدُ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ نَعَمُ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ (٥) وَالْمَسجُبُورُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَ يَصُدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِيًّا تِهِمُ . الخ (٢)

<sup>(</sup>۱) قال الدار قطنی هی عائشة (شرح صحیح مسلم للامام للنووی ج ۲ ،ص ۳۸۸) (۲) منعة بفتح النون و كسرها اي ليس لهم من يحمدهم و يمنعهم

<sup>(</sup>۳) البيداء كل أرض لمعاء لا شئي بها

<sup>(</sup>٣) عبث قيل معناه اضطرب بجسمه وقيل حرك اطرافه كمن ياخذ شيئا أو ينفعه

 <sup>(</sup>۵) المستبصر فهو المستبين لذالك القاصد له عمداً.

 <sup>(</sup>۲) مسلم ج۲، ص ۳۸۸ و قد ذكر مسلم الحديث قبل هذه الرواية من رواية أمّ سلمة.

(٣) ..... حضرت ام المؤمنين (بعنی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها) روایت کرتی بین که رسول خدا علی نظر بایا رزمانه قریب میں مکه معظمه کے اندرایک قوم پناه گزیں ہوگی جو شوکت وحشمت اورافرادی اور ہتھیا رول کی طاقت سے ہی دست ہوگی ۔اس سے جنگ کے لئے ایک شکر (ملک شام سے ) چلے گا ۔ یہاں تک که بیا شکر جب ( مکه و مدینه کے درمیان) ایک چیشل میدان میں پنچے گاتواسی جگه زمین میں دھنسادیا جائے گا۔

حضرت عا تشرصد بقدرضی الله عنها ہے ایک دوسری روایت میں یول مروی ہے کہ ایک مرتبہ نیند کی حالت میں رسول الله علیہ کے جسم مبارک میں (خلاف معمول) حركت ہوئی تو ہم نے عرض كيا يارسول الله علي ا آج نيند ميں آپ علي ا سے ایسا کام ہوا ہے جے آپ علی نے (اس سے پہلے) بھی نہیں کیا؟اس سوال کے جواب میں آپ عظی نے فرمایا عجیب بات ہے کہ تعبة الله میں پناہ گزیں ایک قریثی (لعنی مہدی ) سے جنگ کے ارادے سے میری امت کے پچھلوگ آئیں گے اور جب مقام بیداء (لعنیٰ مکہ و مدینہ کے درمیان واقع چیٹیل بیابان ) میں پہنچیں گے تو زمین میں دھنسادیے جائیں گے۔ہم نے عض کیا کہ یارسول اللہ عظام ان میں تو بہت سے راہ گیر بھی ہو کتے ہیں (جواثفا قاراستہ میں ان کے ساتھ ہو گئے ہوں گے تو انھیں کس جرم میں د صنایا جائے گا) آپ علی نے فرمایا ہاں ان میں کچھ باراد و جنگ آنے والے ہوں کے ، کچھ مجبور ہوں گے (لیتن زبروتی اٹھیں ساتھ لے لیا جائے گا )اور کچھ راہ گیر ہوں گے۔ بیہ سب کے سب اسم محصد دھنسادیے جائیں گے۔البنہ قیامت میں ان کاحشر ان کی نیوں کے لحاظ سے ہوگا۔مطلب سے ہے کہزول عذاب کے وقت مجرمین کے ساتھ رہنے والے بھی عذاب ہے محفوظ نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب کی ہمہ کیری میں وہ بھی شامل ہوں گے،البت قیامت کے دن سب کے ساتھ معاملہ ان کی نیت وعمل کے مطابق ہوگا۔

(٣) ..... حَدُّفَنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ وَ عَلِيٌّ بُنُ حُجُو وَ اللَّفُظُ لِزُهَيُو قَالَا نَا السَّمَاعِيُلُ بُنُ الْبُرَاهِيْمَ عَنِ الْجَوِيُوِيِّ عَنْ آبِي نَصُرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا فَقَالَ يُوْشِكُ آهُلُ الشَّامِ آنُ لاَّ يُحْبَى إلَيْهِمُ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا فَقَالَ يُوْشِكُ آهُلُ الشَّامِ آنُ لاَّ يُحْبَى إلَيْهِمُ دِيْنَارٌ وَلَا مُدى (1) قُلْنَا مِنْ آيُنَ ذلِكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الرُّوْمِ ثُمَّ سَكَتَ هَنِيَةً دُيْنَارٌ وَلَا مُدى (1) قُلْنَا مِنْ آيُنَ ذلِكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الرُّوْمِ ثُمَّ سَكَتَ هَنِيَةً ثُمَّ قَالَ وَسُلَمَ يَكُونُ فِي الْحِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةً ثُمَا فَالَ وَسُلَمَ يَكُونُ فِي الْحِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةً يَعْمُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي نَصْرَةَ وَآبِي الْعَلاَءِ أَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي نَصْرَةَ وَآبِي الْعَلاَءِ أَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي نَصْرَةَ وَآبِي الْعَلاَءِ أَتَى اللهُ عَمْرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْرِ فَقَالَا لَا الخ (٣)

(٣) .....ابونفر ہتا ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں تھے کہ انھوں نے فرمایا قریب ہے وہ وفت جب اہل شام کے پاس ندوینارلائے جاسکیں گے اور ندہی غلہ، ہم نے پوچھا یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابر رضی اللہ عند نے فرمایا رسول اللہ علیہ کا عند نے فرمایا رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ میری آخری امت میں ایک خلیفہ ہوگا ( لیعن خلیفہ مُہدی ) جو مال لپ بجر بجر و کا اور اسے شارنیس کرے گا۔

اس حدیث کے دادی الجریری کہتے ہیں کہ میں نے (اپ شخ ) ابونفر ہ اور ابوالعلاء سے دریافت کیا۔ کیا آپ حفرات کی رائے میں حدیث پاک میں فدکور خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں؟ تو ان دونوں حضرات نے فرمایا نہیں بیخلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے علاوہ ہوں گے۔

٠ (١) مدى مكيال في الشام ومصر يسع ١٩ صاعاً.

<sup>(</sup>٢) يحثى حثيا وحثوا هو الحفن باليدين.

<sup>(</sup>٣) مسلم ج ٢، ص ٣٩٥ و قال مسلم بعد هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري نحوه.

قُلْتُ وَلَا يُقُلِقُكَ اَنَّكَ لَا تَجِدُ فِي شَيْتِي مِّنُ هَلِهِ الرِّوَايَاتِ فِكُرَ الْمَهُدِيِّ اَنَّ الْاَحَادِيْتُ الصَّحِيْتَ الَّتِي سَيَالِي ذِكْرُهَا تُصَرِّحُ اَنَّ الْاَكَ الْمَهُدِيِّ وَكَذَالِكَ الْحَلِيْفَةُ الَّذِي الْمَهُدِيُ وَكَذَالِكَ الْحَلِيْفَةُ الَّذِي الْمَهْدِي وَكَذَالِكَ الْحَلِيْفَةُ الَّذِي الْمَعْدِي وَكَذَالِكَ الْحَلِيْفَةُ الَّذِي يَحْدِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

﴿ حَمِيهِ ﴾ او پر فذكوران احاديثُ مَين اگر چرصراحاً خليف مهدى كا ذكر نهين بيكن ديگر شيخ حديثوں مين صاف طور پر فذكور ہے كه كعبة الله مين پناه لينے والے خليف مهدى اى بول عربی ساف علار پر فذكور ہے كه كعبة الله مين پناه لينے والے خليف مهدى اى بيناء مين پننچ كا تو دهندا ديا جائے كا اس طرح شيخ احاديث مين يرتضرح موجود ہے كه بغير شارك لي لپ جر جرك مال عطاكر نے والے خليف مهدى اى بين اس لئے بلاريب ان فذكوره حديثوں مين خليف مهدى كان مين ان كے بلاريب ان فذكوره حديثوں مين خليف مهدى كان مال عطاكر نے والے خليف مهدى اور يحديثين ان كے بلاريب ان فذكوره حديثوں مين خليف مهدى كان الله مناف واضح اشاره ہے اور يحديثين ان كان الكاشع السّج سُتاني كان الله شعب السّج سُتاني كان الله مناف السّج سُتاني كان الله مناف الله وقى سُننيه .

<sup>(</sup>۱) المحافظ الحجة سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدى السجستاني أبو داؤد إمام أهل المحديث في زمانه ،أصله من سجستان رحل رحلة كبيرة وتوفى بالبصرة سنة ٢٤٥هـ ، له السنن في جزئين وهو أحد الكتب الستة جمع فيه ٥٠٠٠ حديثاً انتخبها من ٥٠٠٠٠ حديثا وله المراسيل الصغيرة في الحديث وكتاب الزهد . مخطوطة في عزانة الفرويين بخط اندلسي والبعث والنشور مخطوطة رسالة و تسمية الاخوة مخطوطة رسالة: الاعلام ج٣، ص ١٢٢ ا .

(۵).....حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عُبِيْدٍ حَدَّثَهُمُ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْغَلاءِ نَا اَبُوْ بَكُرِ يَعْنِي ابْنَ عِيَاشِ حَ وَثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيِيٰ عَنُ سُفْيَانَ حَ وَثَنَا آحُـمَـدُ بُنُ ابُـرَاهيُـمَ قَـالَ نَـا عُبَيُـدُ اللهُ بُنُ مُـوُسلى اَنَا زَائِدَةً حَ ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ ابْرَاهِيْمَ ثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسِلى عَنُ فِطْرِالْمَعْنِي كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَو لَمُ يَبْق مِنَ اللَّهُنِّمَا إِلَّا يَوْمٌ قَالَ زَائِدَةُ لَطَوَّلَ اللهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يَبُعَتُ رَجُلاً مِنِيّ اَوُمِنُ اَهُ لِ بَيْتِي يُواطِى اسْمُه اِسْمِى وَاسْمُ اَبِيْهِ بِاسْمِ اَبِي زَادَ فِي حَدِيْثِ فِطُرِيَهُ أَلَّا الْاَرُضَ قِسُطًا وَ عَذْلاً كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَ جَوْرًا وَقَالَ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ لاَ تَذْهَبُ اَوْلَا تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمُلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ بَيْتِي يُوَاطِي اسْمُه اِسْمِي قَالَ اَبُو ٰ ذَاوُدَ لَفُظُ عَمُرِو وَاَبِي بَكُرٍ بِمَعْنَىٰ سُفْيَانَ (١) (۵) .... حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند بروايت بكه نبى كريم علية ن فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی یج گاتو الله تعالی ای دن کو دراز فرما دیں گے تاکه ميراءال بيت سے ايك مخفى كو پيدا فرمائيں جس كانام اور ولديت ميرے نام اور ولديت کے مطابق ہوگ۔ وہ زمین کوعدل وانصاف سے مجردے گا۔ (لیعنی پوری دنیا میں عدل و انصاف ہی کی حکر انی ہوگی) جس طرح وہ (اس سے پہلے )ظلم وزیادتی سے بھری ہوگی۔ قُلُتُ مَـلَارُ هَلَاهِ الرِّوَالَةِ عَلَى عَاصِمِ (٢) بُنِ بَهْدَلَةَ الْمَعُرُوفِ بِابُنِ آبِي

<sup>(</sup>١) سنن ابي داؤد اول كتاب المهدى ج٢، ص٥٨٨.

<sup>(</sup>۲) عاصم بن بهدله راجع تهذيب التهديب ج۵ ،ص۳۵ وخلاصة التدهيب ص ۱۸۱ وزربن حبيش تهذيب التهديب ج ۳، ص٢٧٤.

النَّهُودِ اَحَدِ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ اَحُرَجَ لَهُ الْبُحَادِئُ وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ مَ فُرُونُ ا وَالْارْبَعَةُ، وَثَقَه اَحْمَدُ وَالْعِجُلِيُّ وَ يَعْقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ وَابُوزُرُعَة مَ فُرُونًا وَالْارْبَعَةُ وَامَّا عَبُدُ اللهُ بُنُ وَامَّاذِرٌ فَهُ وابُنُ حُبَيْشِ الْاسَدِئُ الْكُونِي الْحُوتِي اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَضِيَ اللهُ عَنْدُ اللهِ بُنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدُوكِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٢) --- حَدَّثَ نَا عُشُم إِنْ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَ نَا فِطُرٌ عَنِ اللهُ عَنُ عَلَيْ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَمُ يَبُقَ مِنَ اللهُ هُرِ إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللهُ رَجُلاً مِّنُ اَهُلِ بَيْتِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَمُ يَبُقَ مِنَ اللَّهُ إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللهُ رَجُلاً مِّنُ اَهُلِ بَيْتِي يَمُلُا هَا عَدُلًا كَمَا مُلِثَتُ جَوْرًا النح (٢)

<sup>(</sup>۱) المستدرك كتاب الفتن والملاحم ج۲ ، ص۵۵ وقال صاحب عون المعبود سكت عنه ابو داؤد و المعبود سكت عنه ابو داؤد و المداؤد و رواه الترصلي كما مر وابن ماجة وأحمد من حديث أبى سعيد المحدري الحديث صحيح بشواهده والله أعلم.

<sup>(</sup>٢)سنن أبي داؤد ج٢،ص٥٨٨.

(۲) ..... حضرت علی رضی الله عند نبی کریم الله کا ارشاد نقل کرتے ہیں کدا گرز ماند سے ایک ہی دن باقی رہ جائے گا (جب بھی) الله تعالیٰ میر سے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیج گا جو زمین کو عدل وانصاف سے معمور کرد ہے گا جس طرح وہ (اس سے قبل) ظلم سے بھری ہوگی۔ایشا

اَقُولُ اَمَّا عُثُمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ فَهُو عُثُمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عُتُمَانَ الْعَبَسِى اَبُوالْحَسَنِ الْكُوفِى الْحَافِظُ اَحَدُ الْاعْلاَمِ اَخُرَجَ لَه الشَّيْخَا نِ وَابُنُ مَاجَةَ قَالَ ابْنُ مَعِيْنِ ثِقَةٌ اَمِيْنٌ (1) وَامَّا الْفَصْلُ بُنُ وَابُنُ مَاجَةَ قَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ ثِقَةٌ اَمِيْنٌ (1) وَامَّا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ فَهُو عَمُرُو بُنُ حَمَّادِ بُنِ الزُّهَيْرِ التَّيْمِى مَوُلَى الِ طَلْحَةَ اَبُونُعَيْمٍ وَكَيْنٍ فَهُو عَمُرُو بُنُ حَمَّادِ بُنِ الزُّهَيْرِ التَّيْمِى مَوُلَى الِ طَلْحَةَ ابُونُعَيْمٍ اللَّهُ وَكَالَ الْمُحَولُ الْحَافِظُ الْعَالِمُ قَالَ اَحْمَدُ ثِقَةٌ يَقُظَانُ عَارِ فَ الْمُحُولِ الْحَافِظُ الْعَالِمُ قَالَ احْمَدُ ثِقَةٌ يَقُظَانٌ عَارِ فَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) عشمان بن أبي شيبة روى عنه الجماعة سوى الترمذى و سوى النسائي ، فروى في " اليوم والمليلة "عن زكريا بن يحى السجزى عنه و مسند على عن ابى بكر المروزى عنه - تهذيب التهذيب ج ، ص ١٣٥ ـ الفضل بن دكين ولد سنة ٣٠ هـ ومات سنة ١٨ هـ روى عنه البخارى فاكثر راجع تهذيب التهذيب ج ٨، ص ٢٢٣ وخلاصة تذهيب ص ٢٠٣ ـ فطر بن خليفة القرشى المنخزومى مولاهم ابو بكر الخياط الكوفى قال العجلى كوفى ثقة حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل و قال النسائي بأس به وقال في موضع آخر ثقة ، حافظ، كيس مات سنة ١٥٣ هـ روى له البخارى مقرونا وقال ابن سعدكان ثقة ان شاء الله ومن الناس من يستضعفه وكان لا يدع أحداً يكتب عنه وكان أحمد بن حنبل يقول هو خشبى مفوط (أى من النحشبية فرقة من الدجهمية) قال الساجى وكان يقدم علياً على عثمان وقال السعدى زائغ غير ثقة وقال الدارقطني فطر زائغ ولم يحتج به البخارى وقال عدى له احاديث صالحة عند الكوفيين وهو متماسك وارجو انه لابأس به تهذيب التهذيب ج٨، ص ٢٠٧ وخلاصة تذهيب ص ١ ٢٠٠.

وَثَّقَه اَحْمَدُ وَابُنُ مَعِيْنِ وَالْعِجُلِى وَابُنُ سَعُدٍ. اَمَّا الْقَاسِمُ بُنُ اَبِي بَزَّةَ (١) فَهُو اَبُوُ الطُّفَيُّلِ فَهُو عَامِرُ بُنُ وَاثِلَةَ الْكَتَّائِقُ اَللَّيْقِيُّ اَحَدُ الصَّحَابَةِ وَاحِرُهُمُ وَفَاتَّاعَلَى الْإِطُلاقِ وَاخُوجَ لَه السِّنَّةُ وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيعٌ (٢) عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

(2) ---- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرِ الرَّقِيُّ ثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الْحَسَنُ بُنُ عُمَرَ عَنُ زِيَادِ بُنِ بَيَانٍ عَنْ عَلَيّ بُنِ نَفَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَهْدِئُ مِنْ عِتْرَتِى (٣). مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ وَسَمِعْتُ اَبَا الْمَهْدِئُ مِنْ عَتْرَتِى (٣). مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ وَسَمِعْتُ اَبَا الْمَهْدِئُ مِنْ عَتْرَتِى عَلِي بُنُ نَفَيْلٍ وَيُذَكّرُ مِنْهُ صَلَاحًا (٣)

<sup>(</sup>۱) القاسته بن أبى بزة (بزة بفتح الموحدة وتشديد الزاء) المخزومي مولاهم وجده من فارس اسلم على يد السائب بن صيفى و كان لقة قليل الحديث وقال ابن حبان لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم و كل من يروى عن مجاهد التفسير فانما أخذه من كتاب القاسم وذكر البخارى في الاوسط بسنده مات سنة ١١٥هـ تهذيب التهذيب ج٨، ص ٢٨٨ وخلاصة تذهيب ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) وفي مشكوة المصابيح ج ٣، ص ٧٤٠ من عترتي من اولاد فاطمة.

 <sup>(</sup>٣) عترتى قال الخطابي العترة ولد الرجل من صلبه وقد تكون العترة الاقرباء وبني العمومة.

 $<sup>(^{\</sup>prime\prime})$  سنن أبي داؤد أول كتاب المهدى ج  $^{\prime\prime}$  ،  $^{\prime\prime}$  ،  $^{\prime\prime}$ 

(2) .....حضرت ام المؤمنين ام سلمه رضى الله عنها كهتى بين، مين نے رسول الله الله عنها كو فرماتے ہوئے ساكه مبدئ ميرى نسل اور فاطمه رضى الله عنها كى اولا دے ہوگا۔

اَقُولُ اَمَّا اَحْمَدُ بُنُ (۱) اِبُواهِيْمَ فَهُوَ اَبُوعَلِيّ اَحْمَدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بَنُ مَعِيْنٍ خَالِدِ الْمَوْصِلِ كَانَ ظَاهِرَ الصَّلاَحِ وَالْفَصُلِ وَقَالَ لاَ بَاسَ بِهِ وَقَالَ صَاحِبُ تَا رِيْخِ الْمَوْصِلِ كَانَ ظَاهِرَ الصَّلاَحِ وَالْفَصُلِ وَقَالَ لاَ بَاسَ بِهِ وَقَالَ صَاحِبُ تَا رِيْخِ الْمَوْصِلِ كَانَ ظَاهِرَ الصَّلاَحِ وَالْفَصُلِ وَقَالَ لاَ بَاسَ بِهِ وَقَالَ صَاحِبُ تَا رِيْخِ الْمَوْصِلِ كَانَ ظَاهِرَ الصَّلاَحِ وَالْفَصُلِ وَقَالَ الْمَوْتُ الْمَعْمِيْدِهِ وَامَّا عَبُدُ اللهِ مَعِيْنٍ فِقَةً صَدُوقً الْحُبَيْدِ عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ فِقَةً وَقَالَ المَوْقِقُ اللهِ بَنُ عَيْلاَنَ الْالْمَوِى وَالْقَةَ ابُولَ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ بُنِ غَيْلاَنَ الْالْمَوِى وَلَقَة ابُولَ الرَّقِيقُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ بُنِ غَيْلاَنَ الْالْمَوِى وَلَقَة ابُولَ الرَّقِيقُ وَابُنُ مَعْفَرِ بُنِ غَيْلاَنَ الْالْمَوِى وَلَّقَة ابُولَ السَّالَةِ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ بُنِ غَيْلاَنَ الْالْمَوِى وَلَّقَة ابُولُ السَّالَةُ وَابُنُ مَعْمَلُ اللهِ الْمَعْدِي عَلَيْلاَنَ الْالْمَوِى وَلَقَة اللهِ الْمَوْقِقُ اللهِ الْمُعَلِيقُ وَالْمَلِيعِ (٣) الْمَحْسَنُ بُنُ عُمَرَ فَهُو ابْنُ يَحْسِى الْفَوْرَادِى الْمُقَالِقِ وَاللهُ الْمُولِى الْمَعْلَى الْمُولِي الْمَعْلَى اللهُ وَلَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أحمد بن إبرهيم بن خالد الموصلي (تهذيب التهذيب ج١، ص ٨)

 <sup>(</sup>۲) عبدالله بن جعفر بن غیلان أبو عبدالرحمن القرشي مولاهم قال ابن أبي خيشمة عن ابن معين ثقة وقال النسائي ليس به باس قبل أن يتغير وقال هلال بن العلاء ذهب بصره سنة
 (۲) وتغير سنة (۸۱)هـ ومات سنة ۲۲هـ وقال ابن حبان في الثقات لم يكن اختلاطه فاحشا ربما خالف ووثقه العجلي تهذيب التهذيب ج ۵، ص ۱۵۱.

 <sup>(</sup>٣) أبو المليح الحسن بن عمر الفزارى مولاهم أخرج له النسائى فى اليوم و الليلة ـ تهذيب التهذيب ج ٢٠ ص ٢٧٤ و خلاصة التذهيب ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) زياد بن بيان الرقى صدوق عابد من السادسة من رواة أبى داؤد وابن ماجة تقريب التهليب ص ٨٣ و خلاصة التذهيب ص ١٢ وقال البخارى في اسناده (اى زيادبن بيان) نظي وقال ابن عدى والبخارى انما انكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث وهو معروف به والظاهران زياد بن بيان وَهَمَ في رفعه لكن هذا الحديث اسناده جيد لان زياد بن بيان صدوق عابد وعلى بن نفيل لا بأس به فليس للوهم وجود علما بان هناك احاديث اخرى تشهد له.

قَالَ الْبُحَارِيُّ قَالَ عَبُدُ الْعَفَّارِ ثَنَا اَبُو الْمَلِيُحِ آنَّه سَمِعَ ذِيَادَ بُنَ بَيَا فِ وَقَالَ كَان فَصَلَه وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيُسَ بِه بَأْسٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الْيَقَاتِ وَقَالَ كَان شَيْخُ اصَالِحًا. وَآمًا عَلِيُّ (١) بُنُ نَفَيْلٍ فَهُوَ ابْنُ نَفَيْلٍ بَنِ ذِرَاعِ النَّهُدِيُ ابُو شَيْخُ اصَالِحًا وَقَالَ ابْنُ نَفَيْلٍ بَنِ ذِرَاعِ النَّهِ لِيُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ سَمِعْتُ ابَاالْمَلِيْحِ مُحَدَمَّدِ الْمَجَزِرِيُّ الْحَرِّانِيُّ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ سَمِعْتُ ابَاالْمَلِيْحِ السِّقِيِّ فَي عَلِي بُنُ نَفَيْلٍ وَيَذُكُومُ الْعُقَيْلِي فِي كِتَابِه وَقَالَ الْمُو حَاتَم لَا بَاللَّمَ عَلَى عَلِي بُنُ الْمُسَيِّ فَهُو إِمَامٌ مَشْهُورٌ. فَالْحَدِيثُ حِيَادٌ مِنْ غَيْرِ هَلَا الْوَجُهِ وَمَا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّ فَهُو إِمَامٌ مَشْهُورٌ. فَالْحَدِيثُ حَيِيدٌ لاَ صُعْفَ فِي وَامَا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّ فَهُو إِمَامٌ مَشْهُورٌ. فَالْحَدِيثُ حَيِيدٌ لاَ صُعْفَ فِي وَامَا مَعْدُورٌ. فَالْحَدِيثُ صَحِيْحٌ لاَ صُعْفَ فِي وَامَا لَهُ وَي الْمَهُدِي حَدِيثِه فِي الْمَهْدِي فَلَا الْوَجُهِ الْمَعْلَى وَوَلَى الْمُعْدِي وَلَا الْمُعْدِي وَلَا الْمُعْدِي الْمُعْوَلِي الْمُعْدِي وَامَا الْمُعَلِي الْمَعْدِي وَلَا الْمُعْدِي وَالْمَا الْمُعَلِي الْمُعْدِي وَلَا الْمُعَلِي الْمُعُودُ الْمُعَلِي وَلَى الْمُعْدِي وَلَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلَا الْعُقَيْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلَى الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَدِي وَلَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَودُ إِلَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي الْمُهُولِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُهُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِ

(٨) ..... حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ تَمَامِ بُنِ بَزِيْعٍ نَاعِمُ رَانُ الْقَطَّانُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي نَضُرَةً عَنُ آبِى سَعِيُدِنِ الْمُحَدِّرِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَنَيُهِ رَسَلَّمَ الْمَهُ لِدِي مِنِي آجُلَى (٢) الْجَبُهَةِ ٱلْحَنَى (٣) الْاَنْفِ يَمُلُّا الْارُضَ قِسُطًا وَعَذَلًا كَمَا مُلِثَتُ ظُلْمًا وَجَوُرًا وَيَمُلِكُ سَبُعَ مِنِيْنَ الْحَ (٣)

<sup>(</sup>۱) على بن نفيل - خلاصة التذهيب ص ٢٥٨ و تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢، والتقريب ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) اجلى الجبهة: الذي انحسر الشعر عن جبتهه.

<sup>(</sup>٣) اقتى الأنف: الذي طول في انفه ورقة في أرنيه مع حدب في وصطه.

<sup>(</sup>۲) سنن ابى داؤد اول كتاب المهدى ج ٢، ص ٥٨٨ واخرجه الحافظ ابوبكر البيهقى في البعث والنشور.

(۸) ..... حسرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله واقعة نے فر مایا میدی مجھ سے ہوگا (بیعنی میری نسل سے ہوگا) اس کا چبرہ خوب نورانی، چیک دار اور ناک ستوال و بلند ہوگی۔ زمین کوعدل وافعاف سے بحر دے گا، جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے مجری ہوگی۔

(مطلب سیے کہ مہدی کی خلافت ہے بہلے دنیا میں ظلم وزیادتی کی تھم رانی ہوگی اور عدل و افساف کا نام ونشان تک ندہوگا) الینا

أَقُولُ أَمًّا مَهَلُ (1)

بُنُ تَمَامِ بُنِ بَذِيعٍ فَهُوَ الطَّفَاوِى السَّعُدِى أَبُو عَمْرِو النَّصْرِى قَالَ ابُوزُرُعَة لَمُ يَكُنُ بِكَذَّاتٍ رُبَمَا وَهِمَ فِي الشَّى وَقَالَ ابُو حَاتَمِ شَيْخٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الْمَقَاتِ وَقَالَ يُخْطِئى الْحُورَةِ لَهَ ابُودَاوُدَ وَامَّا عِمْرَانُ (٢) الْقَطَّانُ فَهُوَ عِمْرَانُ بِلَى الْمَقَاتِ وَقَالَ يُخْطِئى اَبُو الْعَوَّامِ الْبَصْرِى آحَدُ الْعُلَمَاءِ وَاثْنَى عَلَيْهِ يَحْيى بْنُ سَعِيد بَنُ دَاوُدَ الْعَمِى أَبُو الْعَوَّامِ الْبَصْرِى آحَدُ الْعُلَمَاءِ وَاثْنَى عَلَيْهِ يَحْيى بْنُ سَعِيد الْمَقَطَّانُ وَوَلَّقَهُ عَقَانُ بْنُ مُسُلِمٍ وَقَالَ آحَمَدُ ارْجُو انْ يَكُونُ صَالَحَ الْحَدِيْثِ اللَّهَ طَانُ وَوَلَّقَهُ عَقَانُ بُنُ مُسُلِمٍ وَقَالَ آحَمَدُ ارْجُو انْ يَكُونُ صَالَحَ الْحَدِيْثِ قَالَ فِى الثَّقُولِينِ النَّهُ لِينِ النَّهُ وَقَالَ الْا جَوَى اللَّهُ لِينَ اللَّهُ لِينِ النَّهُ لِينِ النَّهُ لِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ الْا بَنُ عَلِي كَانَ ابْنُ نَهُ لِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ الْا بَنُ عَلِي كَانَ ابْنُ نَهُ لِينَ اللَّهُ وَقَالَ الْا ابْنُ عَلِي كَانَ ابْنُ فَهُ الْمَعْدِي الْمَاحِقِي عَمُولُ الْمُ الْقُولِ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاحِيلُ الْمُعْتَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ السَّاحِيلُ : صَدُولً وَقَلَى الْمُعْدَى الْمُقَاتِ وَقَالَ السَّاحِيلُ : صَدُولُ قَ وَقَقَهُ عَقَانُ الْمَقَاتِ وَقَالَ السَّاحِيلُ : صَدُولً وَقَالَ الْمُؤْولُ وَقَلَى الْمَالِحُولُ وَقَقَالَ الْمُؤْولُ وَقَالَ الْمُعَلِي عَلَى الْمُؤْلُ وَقَالَ الْمُؤْلِ وَقَالَ الْمُؤْولُ وَلَقُو وَقَالَ الْمُؤْلُ وَلَالَ الْمُؤْولُ وَلَقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>۱) مهل بن تمام بن بزيع الطفاوى: تهذيب التهذيب ج ٢١٥ ص ٢١٤.

<sup>(</sup>۲)عمران القطان بن داؤد العمى البصرى أبو العوام تهذيب التهذيب ج ٨، ص ١ ١ ٢٠١ ا ١٠٤ ا وتقريب التهذيب ص ١٩٧ وخلاصة التذهيب ص ٢٩٥

وَقَالَ الْعُقَيُلِيُّ مِنُ طَرِيُقِ ابْنِ مَعِيْنٍ كَانَ يَرِى رَأَى الْخُوارِجِ وَلَمُ يَكُنُ دَاعِيَةً وَقَالَ التِّرُمِلِيُّ قَالَ البُّخَارِيُّ صَدُوقٌ يَهِمُ وَقَالَ ابْنُ شَاهِيْنٍ فِى النِّقَاتِ كَانَ مِنُ اَخَصِّ النَّاسِ بِقَتَادَةَ وَقَالَ الْعِجُلِيُّ بَصُرِيٌّ ثِقَةٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ صَدُوقٌ الخ.

فَهَاذِهِ ٱقُوالُ الْآئِمَّةِ فِي تَعْدِيْلِهِ وَقَلْ جَرَحَهِ قَوْمٌ بِجَرْحٍ مُّبُهَمٍ فَقَالَ الدُّوُرِيُّ عَنِ ابُنِ مَعِيُنِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِشَى لَمُ يَرُوعَنُهُ يَحْيى بُنُ سَعِيْدٍ وَهَلَا الْقُولُ مِنِ ابْنِ مَعِيْنِ لَا يَضُرُّه فَاِنَّ الْجَرُحَ الْمُبْهَمَ لَا يُتَرَجَّحُ عَلَى التَّعْدِيُلِ. وَعَدَمُ رِوَايَةٍ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ لَا يَدُلُّ عَلَى مَجُرُو حِيَّتِه وَقَدُ نُقِلَ عَنْهُ حُسُنُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ كُمَا تَقَلَّمَ وَقَالَ ٱبُودَاوُدَ مَرَّةً ضَعِيْفٌ ٱفْتَى فِي آيَّام اِبْرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَسَنٍ بِفَتُولَى شَدِيْدَةٍ فِيْهَا سَفُكُ الدِّمَاءِ قَالَ وَ قَدَّمَ ٱبُوُدَاوُدَ اَبَا هِلَالَ الرَّاسِيَ عَلَيْهِ تَقُدِيْمًا شَدِيْدًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيْفٌ الخ وَهَلَا اَيْضًا جَرُحًا مُّبُهَمًا لَا يُتَقَدَّمُ عَلَى تَعُدِيْلِهِ وَقَدْ نَقَلْنَا عَنُ اَبِي دَاوُدَ اَنَّهُ قَالَ مَا سَبِيعُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَامًّا مَا قَالَه اَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ زُرَيْعِ كَانَ حَرُورِيًّا كَانَ يَرَى السَّيُفَ عَلَى اَهُلِ الْقِبُلَةِ فَقَدِ انْتَقَدَهُ الْحَافِظُ الْعَسُقَلاَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ قَالَ قُلْتُ فِي قَوْلِهِ حَرُّورِيًّا نَظَرٌ وَلَعَلَّه شِبْهُه يَهِمُ قَدُ ذَكَرَ اَبُو يَعُلَى فِيُ مُسْنَدِه الْقِصَّةَ عَنُ اَبِي الْمِنْهَالِ فِي تَرْجَمَةِ قَتَادَةَ عَنُ انْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَفُظُه قَالَ يَزِيْدُ كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَسَنٍ لَمَّا خَرَجَ يَطُلُبُ الْخِكَافَةَ اِسْتِفْتَاءً عَنُ شَيْي فَاقْتَاهُ بِفُتْيَاه قُتِلَ بِهَا رِجَالٌ مَعَ اِبْرَاهِيُمَ الخ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ وَ مُحَمَّدٌ خَرَجَا عَلَى الْمَنْصُورِ فِي طَلَبِ الْخِلافَةِ لِلاَّنَّ الْمَنْصُورَ كَانَ فِي زَمَنِ أَمَيَّةَ بَايَعَ مُحَمَّدًا بِالْخِلَافَ ۚ فَلَمَّا زَالَتُ دَوُلَةُ بَنِي أُمَيَّةَ

وَوُلِّىَ الْمَنْصُورُ الْخِلَافَةَ يَطُلُبُ محمدًا فَفَرَّ فَاَلَحٌ فِي طَلَبِهِ فَظَهَرَ بِالْمَدِيْنَةِ وَبَايَنَعَهُ قَوُمٌّ وَاَرْسَلَ اَخَاهُ اِبْرَاهِيُم إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَلَكَهَا وَبَايَعَهُ قَوْمٌ فَقَدَرَانَّهُمَا قَتَلاَ وَقَتَلَ مَعَهُمَا جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَلَيْسَ هُوْلاَءِ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ فِي شَيْي الْخ . كَلامُ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وَخُلَاصَةُ الْكَلاَمِ اَنَّ الْمُعَدِّلِيُنَ فِي شَا نِ عِمْوَانَ اَكُوْرُ، ثَنَاءُ هُمُ اَقُولِى وَامَّا الْمَجَارِحُونَ فَاقَلُ، وَجَرُحُهُمْ غَيْرُ مُعُتَدِّ بِه وَمِنُ هَهُنَا تَرَى الْحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ رَحِيمَهُ اللهُ تَعَالَى فِى تَقُرِيبِه لَمُ يَلُهَبُ إلى جَرُحِه بَلِ اخْتَارَ تَعُدِيلَه وَ تَوْثِيقَة رَحِيمَهُ اللهُ تَعَالَى فِى تَقُرِيبِه لَمُ يَلُهَبُ إلى جَرُحِه بَلِ اخْتَارَ تَعُدِيلَه وَ تَوْثِيقَة حَيْثُ قَالَ صَدُوقٌ يَهِمُ وَقَدُ صَحَّحَ الْحَاكِمُ رِوَايَاتِه وَإِنَّمَا اَطُنَبُنَا الْكَلامَ فِيهِ كَنْ اللهَّهِ عَلَى صَدُوقً يَهِمُ وَقَدُ صَحَّحَ الْحَاكِمُ رِوَايَاتِه وَإِنَّمَا اَطُنَبُنَا الْكَلامَ فِيهِ لَى لَمْ يُسَلِّمُ تَصْحِيحً الْحَاكِم لِوْوَايَا تِ وَقَعَ فِيهُا فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمُوانُ وَاسْتَنَدَ بِجَرُح بَعْضِ الْاَثِمَةِ فِيهِ حَيْثُ قَالَ عِمُوانُ وَاللهُ عَمْونَ وَاحِدٍ مِنَ الْآئِمَةِ مَعَ اللهُ الْمُعَولِيَّةِ وَقَدْانُونَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) قتادة بن دعامة: تهذيب التهذيب ج ۸، ص ۱۵ اس و تقريب التهذيب ص ۲۰۸ و في خلاصة التذهيب ص ۲۰۸ احد الائمة الأعلام حافظ مدلس وقد احتج به أرباب الصحاح. (۲) أبو نضرة المنذر بن ماكب بن قتاعة بضم قاف و فتح المهملة العبدى العوقى بفتح المهملة والواو ثم قاف البصرى ثقة من الثالثة مات سنة ثمان أو تسع مأة ـ تقريب التهذيب ص ۲۵۸ و في تهذيب الكمال العوقة بطن من عبدالقيس حاشية تهذيب التهذيب ج اناص ۲۹۸ و في خلاصة التذهيب ص ۲۵۸ قطعة بكسر القاف و سكون المهملة. قال ابن أبي حاتم سئل أبي عن أبي نضرة و عطية فقال :أبو نضرة أحب إلى وقال ابن سعد: ثق كثير الحديث وليس كل أحد يحتج به وأورده العقيلي في الضعفاء ولم يذكر فيه قدحاً لأحد. تهذيب التهذيب التهذيب ج ۱، ص ۲۲۸ و ۲۲۹،۲۸۸.

فَهُوَ الْمُسُلِرُ بُنُ قِطْعَةَ الْعَبُدِئُ الْعُوقِيُّ اَخُوجَ لَهُ الْبُخَارِئُ تَعْلِيُقًا وَ مُسُلِمٌ وَالْاَرْبَعَةُ وَشَّقَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ وَالنَّسَائِئُ وَاَبُوزُرُعَةَ وَابْنُ سَعْدٍ، وَ حَاصِلُ الْكَلاَمِ اَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيْحٌ لاَ عُبَارَ عَلَيْهِ.

(٩) --- حَدَّفَ مَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مَعَادُ بَنُ هِ شَامٍ ثَنِى آبِى عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَاحِبٍ لَه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَازَوْ جِ النَّبِيِّ صَالِحٍ آبِى الْمُحَلِيْل عَنْ صَاحِبٍ لَه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَازَوْ جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْتِلاَقَ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْهَةٍ فَيَخُوجُونَهُ وَجُلِّ مِّنُ اَهُلِ مَكَّةَ فَيُخُوجُونَهُ وَهُو كَارِةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ مَعُنَ اللهُ عَلَيْهُ وَعُو كَارِةً فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

(۱) الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد منهم أبدل الله تعالى مكانه بآخر والواحد بدل: مجمع البحار ج ا، ص ا ۸ ـ وقال الشيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على "المنار المنيف" ص ١٣٠ وقد شغلت مسألة الأبدال في العصور المتاخرة كثيراً من العلماء فاطالوا الكلام فيها وافردها بعضهم بالتاليف كما ترى السخاوى في المقاصد الحسنة قد اطال فيها ص ٨ ـ ٠ ا وأفردها بجزء سماه "نظام الأل على الأبدال"، وكذلك معاصره السيوطي أطال فيها في اللالي المصنوعة ٢١ - ٣٣٠ ٣٣ ثم قال وقد جمعت طرق هذا الحديث كلها في تاليف مستقل فاغني عن موقها هنا وتاليفه هو الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال وهو مطبوع في ضمن كتابه المحاوى، وماق ابن القيم هذا الخبر ص ٣٣٠ ا وصححه بينما هو في ص ٢٣١ قد عد احاديث الأبدال كلها من الأحاديث الباطلة وهذا التعميم خطاء والصواب ان معظمها عد احاديث الأبدال كلها من الأحاديث الباطلة وهذا التعميم خطاء والصواب ان معظمها باطل وليس كلها ولا ميما وقد صحح هو حديث منها (حاشية عقد الدورص ١٣٩).

(١٠) ..... ثُمَّ قَالَ حَدَّقَنَا هَارُونَ بَنُ عَبْدِ اللهِ أَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ هَمَّامِ عَنُ قَالَ عَيْرُ مَعَاذِ عَنُ هِشَامِ يَسْعُ سِنِيْنَ قَالَ عَيْرُ مَعَاذِ عَنُ هِشَامِ يَسْعُ سِنِيْنَ قَالَ عَيْرُ مَعَاذِ عَنُ هِشَامِ يَسْعُ سِنِيْنَ قَالَ عَمْرُوبُنُ عَاصِمٍ قَالَ أَبُو الْعُوَامِ نَاقَتَادَةُ عَنُ أَبِي الْحَدِيْثِ عَلَيْ عَمْرُوبُنُ عَاصِمٍ قَالَ أَبُو الْعُوَامِ نَاقَتَادَةُ عَنُ أَبِي الْحَدِيْثِ عَنْ أَمْ سَلَمَةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ عَنُ أَبِي اللهُ عَنْهَا عَنِ اللهُ عَنْهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعَاذِ آتَمُ الحَرِي اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعَاذٍ آتَمُ الحَرِي اللهُ عَنْهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعَاذٍ آتَمُ الحَرِي اللهُ عَنْهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعَاذٍ آتَمُ الحَرِي اللهُ عَنْهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعَاذٍ آتَمُ الحَرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لَمَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعَاذٍ آتَمُ الحَرابُ الحَدِيثُ وَحَدِيثُ مَعَاذٍ آتَمُ الحَرابُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لَمَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعَادٍ آتَمُ الحَرابُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعْمَادُ اللهُ الْمُولُولُ مَا المَّادُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْحَدِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) العصائب جمع عصابة وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين لا واحد لها من لفظها وقيل أريد جماعة من الزهاد سماهم العصائب (النهاية) جران: باطن العنق ومعناه قرقراره و استقام كما أن البعير إذا برك و استراح ملاً عنقه على الأرض.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد كتاب المهدى ج٢، ص ٥٨٩.

ان کے پاس آئیں گے اور انھیں (مکان) سے باہر نکال کر چر اسود و مقام ایر جیم کے ورمیان ان سے بیعت (خلافت) کرلیں گے (جب ان کی خلافت کی خرعام ہوگی) تو ملک شام سے ایک فشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا (جوآب تک کنیخ سے پہلے ی) مكدومديندك درميان بيداء (چيئيل ميدان) بين زمين كاندرد منساديا جائ كا (اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد) شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آکر آپ سے معیت ظافت كري ك\_بعدازال ايك قريش النسل فخص (يعن سفياني) جس كي نبال قيله كلب میں ہوگی خلیفہ مہدی اوران کے اعوان وانصارے جنگ کے لیے ایک فیکر جیج کا۔ ریاوگ اس حملہ آور شکر پرغالب ہوں گے یہی (جنگ) کلب ہاور خمارہ ہاس مخص کے واسطے جو کلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو (اس فنے وکا مرانی کے بعد) خلیفہ مہدی "خوب دادودہش کریں گے اور لوگوں کو ان کے نی ایک کی سنت پر چلا کیں می اور اسلام کمل طور پر زمین میں مشحکم ہو جائے العنی دنیا میں بورے طور پر اسلام کا رواج وغلبہ ہوگا) بحالت خلافت،مہدی دنیا میں سات سال اور دوسری روایات کے اعتبار سے نوسال رو کر فوت ہوجائیں گے اور مسلمان ان کی نمازہ جنازہ ادا کریں گے۔

﴿ صَروری وضاحت ﴾ : 'ابدال 'بدل کی تح ہے۔ بدال اولیا ہے کرام کی اس جاعت کو کہتے ہیں جن کا بدل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے۔ د نیاان کے وجود ہے بھی خالی ہیں ہوتی ۔ ایک کی وقا ہے ہوتی ہے اور اس کی جگد آ جا تا ہے۔ تبادلہ کے ای غیر منقطع سلسلہ کی بناء پر انہیں ابدال کیا جا تا ہے۔ بدال کے بارے ہیں امام خاوی نے ''مقاصد حد'' میں بطوی کلام کیا ہے۔ ای طرح امام سوطی نے المال المصوبے میں مبسوط بحث کی ہے۔ علاوہ ازیں ایک منتقل دسالہ بھی اس موضوع پر اکھا ہے جوان کے قال نی الحادی میں مبسوط بحث کی ہے۔ ابدال سے متعلق اگر چرا کھر روایتی غیر معتبر اور بے امل جی بیان بلاخیہ بعض روایتی میں میں جانچہ بھی بیاں جانچہ بھی بیاں جانچہ بھی نظر روایت صبح ہے اور اس میں بھراحت ابدال کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس سلسلہ کی روایتوں کو مرے سے باطل قرار دیا ہے۔ ان کا قول محت سے بعید ہے۔

 <sup>(</sup>١) محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزى بفتح العين والنون خلاصة التذهيب ص
 ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) معاذ بن هشام بن سنبر الدستوائي قال ابن معين صدوق ليس بحجة وقال ابن عدى له حديث كثير ربما يغلط وارجو انه صدوق خلاصة التلهيب ص ٣٨٠ وفي تقريب التهذيب ص ٢٣٨ صدوق وبما وهم من التامعة مات سنة مأتين.

<sup>(</sup>٣) هشام بن أبي عبدالله بن منبر الدستوائي أبوبكر النصرى كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء فنسب إليها قال على بن الجعد: سمعت شعبة يقول: كان هشام أحفظ منى وأعلم عن قتادة وقال البزار الدستوائي أحفظ من أبي هلال - تهذيب التهذيب ج ١ ١ ، ص ٥٠ - ١٩ .

<sup>(</sup>٣) صالح أبو الخليل ابن وأبي مريم الضبعي مولاهم رثقه ابن معين والنسائي، تقريب التهذيب ص ١١١.

وصرت سے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ان کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں ہوا۔

# مرزائي خيانت

"لم یکن بینی و بینکم کامعنی مرزامحود نے بیکیا کداس کے اور میرے درمیان نی نیس ، حالا تکدفظ اسے جس کو خلیفہ محود نی نیس ، حالا تکدفظ اسے جس کو خلیفہ محود نے جمیایا۔ پھر آ پ علی نے فر مایا کہ وہی عیلی این مریم نازل ہوں گے تو معلوم ہوا کہ انسیں کا رفع ہوا ہے اوروہ زندہ آ سان میں موجود ہیں کونکہ بقول مرزا غلام احمد قاویا فی نزول فرع ہے صعود کی۔ طاحظہ ہو (انجام آ بھم مل ۱۹۸، فرائن ج اام ۱۹۸) اس حدیث پاک نے بھی مرزائی تاویلات کی دھیاں بھیردی ہیں۔

#### دوسری خیانت

مرزامحودقادیانی نے دوسری خیانت میرکی کدابوداؤدشریف میں ندکور حدیث کے الفاظ ''ویقاتل الناس علی الاسلام''کوسرے سے کھاگئے کیونکہ مرزاغلام احمرقادیانی نے مقاتلہ نہ بھی کیا نداس کے حق میں تھے۔وہ تو صرف اگریزوں کے لیے دعا کیں کرنا جانتے تھے۔

#### حديث تمبرا

عن عبدالله ابن عسمر وابن العاص قال قال رسول اللمتألظة ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يسموت فيد فن معى في قبرى فاقوم انا وعيسىٰ ابن مريم في قبرو احد بين ابى بكر وعمر. (رواه ابن جوزى قالوفا با حال المصطفّ ١٨٣٢م كلو وصور (رواه ابن جوزى قالوفا با حال المصطفّ ١٨٣٢م كلو وصور (رواه ابن جوزى قالوفا با حال المصطفّ ١٨٣٢م كلو وصور (رواه ابن جوزى قالوفا با حال المصطفّ م ١٨٣٢م كلو وصور (رواه ابن جوزى قالوفا با حال المصطفى م

'' حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص نے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں گے یہاں شادی کریں گئے۔ان کی اولا دہمی ہوگی۔اور زمین میں ۵۵ سال رہ کروفات یا کیں گے اور میرے ساتھ گنبد خصر کی میں دفن ہوں گے۔

اس روایت کومرزا قادیانی نے نقل کر کے "فیتنو وج ویو لد" کے حصہ سے تھری بیگم کے مرزاغلام احمد قادیانی کے نکاح میں آنے کی خوشخری رجمول کیا ہے اور "ید فسن فسی قبری" سے اپنافنافی الرسول ہونا ثابت کیا ہے۔ بہر حال حدیث کو تھے تشکیم کرلیا ہے۔ بیصدیث امام ابن جوزیؓ نے نقل فرمائی ہے جومرز ائیوں کے مسلم مجد وصدی ششم ایں ۔ کو یاصحت حدیث سے اٹکاری نہیں ہوسکا۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ:

(۱) حدیث میں ''الی الارض'' کے لفظ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں محمطوم ہوا کہ زمین پر پہلے سے نہیں ہیں۔

(۲) چونکہ پہلے حضرت عینی علیہ السلام نے شادی نہ کی تھی اس لیے اب ان کی شادی کرنے کا ذکر بھی کردیا۔

(۳) اور پرتفری محی فرمادی کئی کہ قیامت کے دن حضوت کے ایک بی مقبرے سے ابو بکر ا وعرائے درمیان بمعینی علیہ السلام کمڑے ہول گے۔

مرزاني وبم

یہاں مرزائی یہ کہ دیتے ہیں کہ حضور کی قبر بھی کیے دنی ہوں گے۔ مجر مرزا غلام اجمہ تادیائی نے خود (نزول اُسے میں ۴، خزائن ج ۱۸ می ۴۲۵) پر لکھا ہے کہ ان ( ایعنی حضرت ابو بکڑو حضرت عرفی کو یہ ایک ہی قبر ہے۔ حضرت عرفی کو یہ ایک ہی قبر ہے۔ یہی مطلب مرقاق میں مرزائیوں کے مسلم مجد دحضرت طاعلی قاریؒ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ وہ روایت بھی طا دیجیے کہ حضرت عائشہ نے حضور نبی کریمؓ سے اجازت چاہی کہ میں آپ کے پہلو میں وفن ہوجاؤں۔ آپ ؓ نے ارشاد فرمایا وہاں تو جگہ نہیں اجازت چاہی کہ قبر کی جھاں عیلی علیہ السلام وفن ہول کے۔ ان کی قبر چوہی ہوگی۔ اس ہے مرف ایک قبر چوہی ہوگی۔ اس میں مرزائیوں کی تمام تاویلی خرافات کوختم کر کے رکھ دیا۔

حديث تمبرا

ان روح الله عيسى نازل فيكم فاذار أيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض .....ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون.

(رواه الحامم عن الي بريرة في المتدرك ص ٣٩٠)

بیر حدیث مرزائیوں کے امام اور مجد دصدی چہارم نے روایت کیا ہے۔اس لیے اس کی محت میں تو شک ہوئی نہیں سکتا۔اس حدیث میں حضور مطاقعہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے قرآنی لقب''روح انلڈ' سے یا وفر مایا۔ تمام باتوں کا ذکر کرکے فرمایا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔

مديث تمبر۵

عن ابي هريرة أنه قال قال رصول الله عَلَيْكُ كيف انتم أذ نزل ابن مريم من السماء فيكم و امامكم منكم.

من السماء ويحم و الما محم منعم.

'' حضرت الا مرية عدوايت ب كدرسول الله الله في في ما الله وقت (مارے فقى كے) تمهارا كيا حال موگا۔ جب مريم كے بيغة تم بيس آسان سے نازل مول كے اور تمهارا امام (نمازكا) تمهيں بيس سے موگا۔' روايات بيس آتا ہے كہ حضرت مهدى عليه السلام نماز لاحا نے تيار مول كے كہ حضرت عيلى عليه السلام نازل موجا أيس مح وه ال سے نماز لاحا نے كاكميں محدوہ الكاركرتے موئے فرما ئيس محكم اس نمازكى اقامت آپ كے ليے كى حرات علي كارت من الله من

اوربعض روایات میں ہے کہ اس امت کواللہ تعالی نے فضیلت دی ہے۔ بہر حال وہ نماز خود صغرت مہدی علیہ السلام ہی پڑھا نمیں مے۔اس حدیث میں من السماء کا صاف لفظ موجود ہے اور اس کومرز اسکوں کے مسلم مجدد صدی چہارم امام بھی نے روایت کیا ہے اس لیے اور زیادہ معتبر ہے۔

حديث تمبرا

عن ابن عباس (في حديث طويل) قال رسول اللمتَّالِيَّة فعند ذالك يتزل اخي عيسي بن مريم من السماء على جبل افيق اماماً هادياً حكماً عادلاً (كزالالمال ١٣٥٣، مديث بر٣٩٤٢٧)

ر طراقا میان کا اس حدیث میں سرور عالم اللہ نے من السماء کا لفظ اضافہ کر کے مرزا قا دیا تی کا منہ بند کر دیا ہے۔ (۲) اس میں اخی (میرا بھائی) فرما کرعیسیٰ علیہ السلام جو پیغبر ہیں وہی میرے بھائی ہیں (کوئی چراغ بی بی کا بیٹا حضور کامصنوی بھائی نہیں ہے)

اس حدیث کومرزا غلام احد قادیانی نے (حمامتد البشری ص ۱۸ بخزائن ج مص ۱۹۷) میں نقل کیا گر خیانت کرے من السما و کالفظ کھا گیا۔

حديث تمبرك

عن عبدالله بن عمر (في حديث طويل) قال قال رسول الله عليه في فيمث الله عيسى ابن مريم كانه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه.

(رواهمهم بحواله محكوة باب لاتقوم الساعة م اميم)

حضور مرور عالم المسالة في جيس كم مقلوة شريف (باب بدء الخلق) بل جمعرائ كي حداث كي معرائ كي معرائ كي معرائ كي كريس آسان پرحضرت عيلى عليه السلام كى الاقات كذكر بيس قرمايا كه: فاذا اقرب من رايت به شبيها عروة بن مسعود.

(مكلوة ص ٥٠٨، باب بدء الخلق)

'' حصرت عیسیٰ کی مشابہت زیادہ ترعروۃ بن مسعودؓ ہے تھی۔''
اب آپ خود بی فرمائیں جس عروۃ بن مسعودؓ کے مشابہ سی کوآسان میں دیکھا۔
حدیث نمبرے میں انہی کے نزول کا ذر فرماتے اور پھر حضرت عروہ بن مسعودؓ ہے تشہید دے کر
ارشاوکرتے ہیں کہ بید حیال کا پیچھا کر کے اس کو ہلاک کریں گے۔اس حدیث میں آپ نے خر
د ماغ انسانوں کو بھی بتا دیا کہ نازل ہونے والے وہی عیسیٰ ابن مریم ہیں جو حضرت عروہ بن
مسعودؓ کے مشابہ ہیں۔ جن کوآسان میں دیکھا تھا۔

مديث تمبر٨

عن نواس بن سمعان رضى الله عنه قال قال رسول الله المسلطة الله المسلطة عنه قال قال رسول الله السلطة السلطة المسلطة المس

(مسلمج باص اسم)

مرزان اپنی کتاب (ازالته الاو بام حصداول ۲۰۱۲ ۲۰ ۲۰ نزائن جسم ۱۹۹ ۱۲۰ ۲۰ پر سیده یک نفس کی ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث نے بھی مرزاغلام احمد کی نیندحرام کرر کئی۔ بھی اس حدیث نے بھی مرزاغلام احمد کی نیندحرام کرر کئی۔ بھی اس حجیب اللہ اس طویل حدیث کے الفاظ میں ہے "ان یسندسر جسور والسافیہ کیم فسانیا حجیب لکم "اگروہ خروج کر لے جبکہ میں تم میل ہول تو میں اس سے جھاڑ لوں گا۔ کوئی بھی عقل منداس کو خواب یا کشف نہیں کہ سکتا ہے ہام بخاری نے اس کو ضعیف بھی کر دوایت نہیں کیا۔ حالانکہ ام بخاری کا کسی حدیث کوفل نہ کر ناضعف کی دلیل اس کو ضعیف بھی در کسوف و خسوف کی حدیث "ان لم مهدی یا آیعیں "اور حدیث ائن ملجہ دینا آیعیں "اور حدیث ائن ملجہ دینا آیعیں "اور حدیث ائن ملجہ اس حدیث اور تمام احادیث نول میں جن پر مرزانے اپنی میسیت کی بنیا در کئی ہے۔ اس حدیث اور تمام احادیث نول میں خودای حدیث اس حدیث اور تمام احادیث نول میں خودای حدیث اس حدیث اور تمام احادیث نول میں خودای حدیث اس حدیث الدید سے خودای حدیث اس حدیث اور تمام احادیث نول میں خودای حدیث الدید سے خودای حدیث الدید سے خودای حدیث اس حدیث الدید سے خودای حدیث الدید س

نواس بن سمعان کے بارہ بی (ازالتدالا دہام مں ۸، فزائن جسم ۱۳۲) پر لکھاہے۔ دمیجے مسلم کی حدیث بیل ہو ہو ہو ہو ہے حدیث بیل جو بیلفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسان سے اثریں مے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔'' (جادودہ جوسر چڑھ کر بولے)

### مديث نمبره

حصرت ابو ہر بر فقر ماتے ہیں که رسول الله علقة نے فر مایا۔

واللذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً او معتمراً اوليثنيهما.

بچھاس ذات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ ابن مریم کی فروحا ویس مج کے لیے لیک کہیں گے یا عمرے کے لیے یا دونوں کی نیت کر کے۔

- اس حدیث میں بھی سرور دوعا آم اللہ نے تہ کم کھائی ہے اس لیے تمام الفاظ حدیث کو فاہر پر بی محمول کرنا ہوا گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حج کریں گے (کوئی اور ان کی طرف سے نہیں کرے گا) اور فج روحاء سے مراد وہی روحاء کی گھاٹی ہوگی۔نزول سے مرادیٹچے اتر تا ہی مراوہوگا۔

#### حديث تمبره ا

حفرت رقع سروایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ نصاری حضور علی کے پاس آئے اور جھڑنے نے گئے۔ عینی ابن مریم کے بارہ یس و قالو الله حسن ابوہ و قالو اعلی الله الکہ ذب و البهتان فقال لهم النبی مُلْلِی الستم تعلمون انه لایکون ولد الا وهو یشبهه اباہ قالوا بلی قال الستم تعلمون ان ربنا حی لایموت وان عیسیٰ یائتی علیه السناء فقالو بلی (درمنور ۲۳ س) رقع کہتے ہیں کہ نجران کے عیسیٰ یائتی علیه السناء فقالو بلی (درمنور ۲۳ س) رقع کہتے ہیں کہ نجران کے عیسیٰ یائتی علیه السام کے عیالی رمول کریم الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حضرت عیسیٰ علیه السلام کی بارہ میں جھڑنے نے فرمایا کہ جیٹے میں باپ کی مشابہت ہوتی ہے یانہیں۔ انھوں نے کہا بوتی ہے اور بھی نہیں مرے گا۔ حالانکھیلی علیہ السلام پر بوتی ہے انہیں۔ انھوں نے کہا بوتی ہے اور بھی نہیں مرے گا۔ حالانکھیلی علیہ السلام پر بھینا موت آئے گی تو انھوں نے کہا کیون نہیں۔ اگریسی علیہ السلام وفات پانچے ہے تو یہاں پر بیت اسان تھا کہ آپ الوہیت وابیت وابیت پرزیادہ صاف دلیل ہوجاتی یا یوں ہی کیے خدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ابطال الوہیت وابیت پرزیادہ صاف دلیل ہوجاتی یا یوں ہی

فر مادیتے کہ محارے خیال بیس تو وہ مرکئے ہیں تو پھر خدایا خدا کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہیں۔
پھر بھی بہترین دلیل تھی محرممکن تھا کہ کوئی مرزائی چودھویں صدی بیس اپنی کورچشی سے اس سے
موت میں ٹابت کر دیتا سرور دوعالم علقت نے نہایت صفائی سے تن اور صرف تن فرمایا کہ خدا
تعالیٰ جی ہیں جو بھی نہیں مرتے اور حضرت عیلی علیہ السلام پرفنا آئے گی لیعنی بجائے ماضی کے
مستقبل کا صیفہ استعال فرمایا۔ اگر عیلیہ السلام وفات یا مجھے ہوتے تو یقینا اس بحث میں بہی
بہتر تھا کہ عیسسیٰ ، قدالی علیہ الفنا غرمادیتے۔

حديث تمبراا

عن الحسن قال قال رسول الله غلطه لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (درمنور ٢٥ سر ٢٥) يراوى حفرت من بعري بين جومرتائ اولياء بين اور جوتا بي بوكر فرمات بين كدرسول التعقيقة فرمايا كويا يقينا انحول في حديث كى محالي سے حاصل فرمائي - يول بحي مرسل حديث كوجوكي محالي كو توسط كے بغير حضور كى طرف منسوب ہوگئ - حضرت ملاعلى قارئ في فرمايا كه جمت ہے (شرح نخبه) حضرت ملاعلى قارئ مندول كون ردكرسك ہے - بهرحال اس حديث في قارئ مندول كون ردكرسك ہے - بهرحال اس حديث في تقريق كردى كه " ان عيسسى لم يعمت "كد حضرت عيلى عليه السلام مر ينين بين بلكه وه لوث كردوباره و نيا بين آئين كے لفظ لم يعمت بحى ہوار راجع بحى -

حديث تمبراا

حضرت عبدالله بن مسعود سے ابن ماجداور مندا مام احمد میں روایت ہے کہ:

لما كان ليلة اسرى برسول الله مُنْكُ لقى ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام فتذ اكر والساعة فيدوا بابراهيم فسسلوه عنها فلم يكن عنده فردعلم فسسلوه عنها فلم يكن عنده فردعلم المحديث الى عيسى بن مريم فقال قد عهد الى فيما دون. وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر حروج الدجال قال فانزل فاقتله ٥

(ابن ماجه باب فتنه الدجال وخروج عيسىٰ ابن مريم ص ٢٩٩)

'' حضرت عبدالله بن مسعود هما في فرمات بين كدمعراج كى رات رسول كريم الله الله على الله بن مسعود هما في السلام المعرب على السلام المعرب على السلام المعرب على السلام المعرب المعرب

کیا۔انموں نے لاعلی ظاہر کی۔اس طرح حضرت موٹی علیہ السلام نے بھی بھی جواب دیا۔ آخر الامر حضرت عیسلی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے ساتھ قرب قیامت کا ایک وعدہ کیا محیا تھا۔اس کا ٹھیک وقت سوائے خداع وجل کسی کومعلوم نہیں۔ پس انھوں نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں اثر وں گا اور دجال کوئل کروں گا۔ (آخر تک)''

یہ حدیث امام احمد نے مرفوعاً بیان فر مائی ہے کہ یہ تمام الفاظ گویا خود حضور اللہ کے کہ یہ تمام الفاظ گویا خود حضور اللہ کہ ہیں۔ امام احمد میں دوم کے مسلم مجدد ہیں اس لیے حدیث کی صحت میں بحث بی نہیں ہوسکتی بیسے کہ اصول تغییر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس حدیث سے جو گیا کہ دجال ایک محض کا نام جو کیا کہ دجال ایک محض کا نام جو میں میں جیسے مرزانے کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی بیر فابت ہوگیا کہ جو میں علیہ السلام آسان پر ہیں وہی اتر کر دجال کول کریں ہے ۔ قل دجال نے بھی دلیل وغیرہ سے قبل کی نفی کر دی جیسے کہ مرزائی جرزہ سرائی ہے کیا معران کی رات میں مرزا قادیانی نے اسے نزول کا ذکر کیا تھا۔ کیا میں مرزا قادیانی اس آسان سے اتر سے ہیں۔ کیا انعوں نے بی دجال کول کیا ہے۔

حديث تمبرساا

مرزاغلام احمد قادیانی"وامام کم منکم" سے ثابت کرتے ہیں کہ نماز بھی ہی پڑھائیں گے۔ بیامت محمد پیش سے ہوں گے۔ حالانکہ بیقطعاً غلط ہے وامسام کم منکم کا معنیٰ اگر مرزاغلام احمد قادیانی کے بیان کے مطابق لیس تو بیعطف بیان ہوگا جس کے لیے واؤ ٹیس لائی جاتی جو یہاں موجود ہے۔

بیقوع بی تواعد کو ذرج کرنے کے مترادف ہے۔ حدیث ندکورنے صاف کر دیا ہے کہ امیر توم (بینی مہدی علیہ السلام) کہیں گے آؤ آ گے ہو کر نماز پڑھاؤوہ اٹکار کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ اللہ نے اس امت کے بعض کو بعض پرفضیات دی ہے۔ اب مرزائی اگر ایمان چاہتے ہیں تو ان کوم زاکے معنوں کی بجائے سرورود عالم اللہ تھے کے بیان کردہ معنوں کو تجول کر لیما چاہیے۔

حفرت عبداللہ بن عباس کا ارشاداور حفرت حسن بھری گی قتم (فتح الباری ج۲م ۲۹۳) میں ہے کہ امام ابن جریر نے اساد سمجے کے ساتھ سعید بن جیڑے صرت ابن عماس کا قول قل کیا ہے کہ صرت ابن عباس نے اس طرح حرم فر مایا ہے کہ لیدہ صند بعد قبل موتد میں دونوں خیر بن صرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع میں تمام اہل کیا ب معرت عیسیٰ علیہ السلام پران کی دفات سے پہلے ایمان کے آئیں گا درائ کیا ب میں اس صفحہ پر صفرت حسن بعری سے جوادلیاء کے سرتان میں تقل کیا ہے کہ انموں نے بھی قبل موتد کا معنی قبل موت عیسیٰ ۔"والسلم اندہ اقب اقد لحصی ولکن اذا نول آصنہ وا بسم اجمعین … کیا پھر سم کھائی ادر کہا خدا کی شم کہ دہ عیسیٰ علیہ السلام اس دفت زندہ موجود ہیں۔ جب نازل ہوں می وہ سب ان پرائیان لے آئیں گے۔

يهال تك آپ كوا حاديث سے تغيير كاعلم بواجس كا الكارايك محالى نے بھى نہيں

كيا۔

نزول ميح ابن مرعم كى نشانيال

تغیر اعظم علیه العملوة والسلام بے ضرورت بات نہیں فرماتے تھے، جو بات فرماتے تو و پختر محرجامع اور تمام امور کوصاف کرنے والی ہوتی تھی۔

معرت عیلی این مریم کے نزول کے سلط میں آپ مطاف نے نشانات کا اتا اہتمام فر مایا کہ اس سے بدھ کرمشکل ہے تا کہ کوئی نا دان میسجیت کا جھوٹا دعویٰ کر کے امت کو مگراہ نہ کرے۔ آپ نے ارشا وفر مایا۔

(۱) آخری زمانہ میں مسیح نازل ہوں گے۔ (مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ نزول صعود کی فرع ہے۔ جب نزول تو اتر سے ثابت ہو کیا تو صعود وعروج خود بی ثابت ہو کیا)

(٢) ، آپ نے بیبودہ اعتراض کرنے والوں کا مند بند کرنے کے لیے رجوع کا لفظ بھی استعال فرمایاد اجع الیکم کروہ تمارے پاس دوبارہ آئیں گے۔

(٣) آپ نے تمام وسوس کودور کرنے کے لیے بیمی فرمادیا کددہ آسان سے نازل موں کے۔

(٣) آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین کی طرف آئیں مے،اورز بین کی طرف وہی آتا ہے جو پہلے زمین میں ضہو۔

(۵) آپ نفر ایا که آن والے کانام عیلی موگا۔

(١) كيس آپ نے كافر مايا۔

(٤) ان كى والده كانام مريم موكا (چراغ في في نه موكا)

باربارمان كانام لے كربتاديا كەكى مرد يحكيم غلام مرتضے كابيثانه موكا بلكدوي عينى (A) موگا جوبن باب پیدا موااور قرآن نے ان کو مال بی کے نام سے ایکارا۔

(۹) ووآخرى زمانديس تازل موس ك\_

وورسولاً الى بنى اسوائيل تق كلت الشق روح الشق وجميعاً في (1.) الدنيا والآخره تف فتجرائل سيدابوئ تقدان كوزيروس معرات دير كم . تے۔ بنی اسرائیل نے پر مجی نہ مانا تو وہ آ کر بنی دجال کوقل کریں مے اور تمام اہل کماب مسلمان ہوجا کیں مے۔ماری دنیامی اسلام پیل جائے گا اوران کے شایان شان تمام باتیں موجا ئين كي جويملے ندموني تعين -

اوروں کی جرت ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، معرت عیلی علیه السلام کی اجرت ساری زین سے تھی ۔اس لیے وہ واپس زین میں آ کرساری زین می عادلاند فلام

قائمٌ فرما ئيں سے۔

وہ دمشق میں اتریں گے۔ (11)

دمثق کے مشرق کی طرف منارہ کے یاس۔ (111)

> ان پردوزرد جا دريس مول كى ــ (IM)

ان كرس موتول كى المرح يانى فيكا (10)

فرشتوں کے کندموں پر ہاتھ رکھے نازل ہوں مے۔ (rt)

اس ودت منح کی نماز کے لیے اقامت ہوگئی ہوگی۔ (iz)

وہ اس وقت پہلے ہی امام کونماز پڑھنے کا کہیں گے۔ (IA)

فارغ ہو کروہ دجال سے اڑیں گے۔اس کول کردیں گے۔ (19)

يبود يول كوفكست فاش موجائے كى۔ (r.)

اگرکسی در بخت یا پقر کے چیچے کوئی یبودی چیپا ہوگا وہ بھی مسلمانوں کواطلاع دیں رقتہ۔ (H)

مے تا کہاس کولل کردیا جائے۔ ہر ماتی تمام بہوداورعیسائی مسلمان ہوجا کیں ہے۔ونیا بحریس اسلام میسل جائے

(rr)-15

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ بند کردیں کے کیونکہ ساری دنیا اسلام کے تالح موعیٰ (44) ہوگی۔

وہ غیرمسلموں سے جزیر نیکس) لیما بند کردیں مے۔ دووجہ سے ایک تو غیرمسلم عل (rr) ندیں مے۔دوسرے ال کی بخت بہتات ہوگی۔

(۲۵) مال كثرت سے نوگوں كوديں كے \_ يهال تك كدكوني قبول كرنے والاند بوگا\_

(۲۷) ال وقت ایک مجدو ساری دنیاے زیادہ بہتر ہوگا۔

( ٢٢) ينازل مونے والا وي عيلى عليه السلام موكا جن سے آسان ميں تيامت كى باتيں

موئی تھیں اور انموں نے کہا تھا کہ اتر کرد جال کول کروں گا۔

(۲۸) و مفرور فوت مول کے مرابھی تک ان پرفنائیس آئی۔

(۲۹) ووج ليس سال ونياش زعدوريس ك\_

(۳۰) ووني کري <u>ک</u>

(m) روحا ک کھائی سے لیک کہیں گے۔

(۳۲) میلے شادی نہ ہوئی تھی اب شادی کریں گے۔

(۳۳) ووپرانے اوراپنے وقت کے رسول تنے اوراب شریعت محمریہ (علی صاحبہا الصلوۃ

والسلام) برمل كريس محاور كرائيس محـ

(۳۴) جبان کی وفات ہو کی مسلمان ان کا جناز ہ پڑھیں گے۔

(۲۵) ووحنون کے دوخه مبارک شل دنن ہول کے۔

(٣٦) جبوه نازل ہوں گے ایک حربہ ( متھیار ) لے کر دجال کو آل کریں گے۔

(٣٧) ان ك زمان شا تناعدل موكاك شيراور بكرايك كمات سے ياني ويس كے۔

(۳۸) میدو بی عیسیٰ علیدالسلام ہول مے جوحضور کے چند صدیاں پہلے تنے اور ان کے اور حضور کے درمیان کوئی پیغیر ند تھا۔

(۳۹) بیدوی مول مے جن کانام روح الله می تفا۔

(۴۰) ان سے پہلے مردصالح ہوں مے جونماز پڑھائیں مے۔وہ مہدی ہوں مے۔

(۱۱) ووالل بيت عدول ك\_

(۳۲) ان کانام حضور کے نام کے مطابق ہوگا۔اوران کے والد کانام حضور کے والد کے نام کی طرح ہوگا۔

(سس) ووجس دجال کوتل کریں مے دو کانا ہوگا۔اس کے ماتھ پرک ف راکھا ہوگا لینی

كافر

(۳۲) و مجى طرح طرح كے عائبات وكھائے گا۔جس سے لوگوں كوكفراورا يمانى پختگى كا

-62 =

- (۴۵) وہ ساری دنیا کا چکرلگائے گا۔ محراس دن مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر فرھنوں کے پہرے ہون کے ان دو شہروں میں داخل ندہو سکے گا۔
  - (٣٦) ييكى عليه السلام دجال كاليتيما كرك اس كوباب لديش قل كري هي-
- (الاس) ان كرانے ش ياجى واجى خروج كريں كے لوگ بوت كك بول كے۔
  - آخر معرت عيسى عليه السلام ان كے ليے بددعافر مائيں كے اوراز بور كرم جائيں كے۔
  - (۲۸) عینی علیدالسلام دهش ش جهان تازل مون کے دوافق نام کا ٹیلہ ہوگا۔
- (٣٩) ان کي آ معلوم كر كے مسلمان مارے خوشى كے پھولے ندسائيں ہے۔جس كى مطرف حضور نے كيف النعم سے اشارہ فرمايا ہے۔
  - (۵۰) وه روضة اطهر پرهاض بوكرسلام پیش كریں مے حضوران كاجواب دیں مے۔
    - (۵۱) آپ نے حلف اٹھا کر حضرت میسٹی ابن مرمم کے نزول کی خبردی۔
      - (۵۲) ان کانزول قیامت کی (بری) نشانی ہوگ۔
        - (۵۳) وه حاکم (عکم) مول مے۔
        - (۵۴) عادل اور مقسط مول محمه
    - (۵۵) حفرت عیسی علیدالسلام حضرت عرده بن مسعود کی طرح بول کے۔
      - (۵۲) ان کارنگ سفیدی وسرخی کی طرف مائل موگار
    - (۵۷) وه ملیب کووژ دیں مے جس کی پوجا ہوتی تھی یا جو پجاریوں کی نشانی تھی۔
- (۵۸) خزر کوفل کریں گے۔ بینجس العین ہے ادر عیمائی اس کوشیر مادر سجھ کر کھاتے ہیں نفرت دلانے کے لیے ایما کیا جائے گا۔ آن کل بھی پیفسلوں کونقصان پہنچاتے ہیں تو لوگ جمع ہوکران کے لی کا انتظام کرتے ہیں۔
  - (۵۹) د جال کے پاس اس وقت ستر ہزار یہودی لشکر ہوگا۔
- (۲۰) یا جوج ماجوج کے باہمی مقاتلے اور مرنے سے بد بو ہوگ \_ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھیں گے۔ پھر دعا فر مائیں گے۔ بارش ہوگی وہ بد بو دور کر دی جائے گی (او کما قال)

کیاسرورعالم اللہ جیسی ہستی نے کسی اور بات کے لیے بھی ا تنا اہتمام فر مایا ہے۔ اس سے مقعمد میہ ہے کہ کوئی اور د جال سے ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔

اب اگرایک احق

کے کیسی سے مراد غلام احمد ہے ....مریم سے مراد جراغ بی بی ہے۔ دمشق سے مراد قادیان ہے .... باب لدسے مراد لد هیانہ ہے۔ آل سے مراد مباحثہ میں غالب آنا ہے .... میں سے مراد معل میں ہے ۔ زدچا دروں سے مراد میری دو بیاریاں ہیں ..... د جال سے مرادیا دری ہیں۔ خرد جال سے مرادریل ہے۔ جس پر دوخود مجی سوار ہوا ہے۔

مهدى سےمراد مى غلام احرب

حادث سےمرادیمی غلام احدہے۔

رجل فارس عمراد بعی غلام احمدے

منارة سے مراد قادیان کا منارہ ہے جو بعد شرور افلام اجر قادیا فی نے بنایا: نزول سے مراد سفر کرکے کیں از تا ہے۔ ۔۔۔۔۔ آسان سے مراد اسلام سے متحد ہے۔ ۔۔۔۔۔فلام احمد قادیا فی ہے۔ ۔۔۔۔فلام احمد قادیا فی ہے۔۔۔۔۔فلام احمد قادیا فی ہے۔۔۔۔۔فلام احمد قادیا فی بعث انہے ہے۔ قال کرشن او تا رہے۔۔۔۔فلام احمد صفود تی کی بعث تا نہے۔۔ فلام احمد کے زبانہ میں وہ عالم کر غلبہ اسلام ہوا۔ جو صفود کے ذبانہ میں نہ ہور کا۔

میری وی قرآن کے برابر ہے۔ .... جھے ش تمام پیغیروں کے کمالات جمع ہیں۔

میں حضرت حسین سے قطعی افغل ہوں۔ وہ کیا ہیں میں صفرت عیمیٰ علید السلام سے افغل ہوں۔ ان کا بروز اور مثیل ہو کر بھی ان سے آھے لکا میا ہوں۔

بلکہ تمام انبیاء سے میرے مجردے زیادہ ہیں اور میں معرفت میں کی پیغیر سے کم نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو کیے بیر گویا خدا آسان سے اتر آیا ہیں۔ اور وہ بیٹا کہنے گلے۔ ہرفض ترقی کرسکتا ہے جی کہ رسول النسائلی ہے بڑھ سکتا ہے۔

اوراس کے چیلے اکمل کے اشعار ذیل کے مطابق حضور سے افضل ہے (معاد اللہ)

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اورآ گے سے ہیں بڑھ کراپنی شان میں

محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھیے قادیان میں

پھران شعروں کومرز اغلام احمد قادیانی من کر تحسین کریں اور جز اک اللہ کھیں۔

اب آپ خودی فیملہ کریں کہ یہ فض اور اس کو سلمان جائے والے کیے مسلمان

اب آپ خودی فیملہ کریں کہ یہ فض اور اس کو سلمان جائے والے کیے مسلمان

ره سکتے ہیں۔

## متفرقات

خودكاشته بودا

مرزائی نمائنده (امام جماعت مرزائیہ) مرزانا مراحد نے خود کاشتہ پودے کے بارہ یس کہا کہ خاندان کو کہا گیا ہے۔ گراٹارٹی جزل صاحب نے ممبروں کی کہی ہوئی فہرست بتائی جومرزا غلام احمد قادیائی اس فرقہ کو خود کاشتہ پودا کہدرہے ہیں۔ علام احمد قادیائی کا خاندان ہی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوا تو مرزا غلام احمد قادیائی کا خاندان ہی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوا تو مرزا غلام احمد قادیائی اس انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوا تو مرزا خلام احمد قادیائی کا خاندان ہوئے۔ اگروہ پودا پلید ہے تو پودے کی شاخیس کس طرح یاک ہوئے تیں۔

اتمام جحت

مرزانا صراحہ نے عام مسلمانوں کو ہوا کافر کئے ہے گریز کر کے چھوٹا کافر قرار دیا ہے ادراس کی وجہ بینائی ہے کہ ان پراتمام جمت نہیں ہوئی ۔ کیونکہ مرزانا صراحہ کے ہاں اتمام جمت کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کا دل بیہ مان جائے کہ بات تو تچی ہے پھرا لکار کرے ۔ تو دنیا کے سرّ کر دڑ مسلمان تو مرزا غلام احمد قادیا نی کو کا ذب مفتری سجھتے ہیں ۔ ان پران کے ہاں اتمام جمت نہیں ہوئی ۔ اس لیے بیامت اسلامیہ ہے خارج لینی ہوئے دہوں ۔ کاشنہ پودا تھے ہوی احتیاط کیمی تھی ۔ پہلے لکھ دیا کہ شرمشل مسیح موجود ہوں ۔

(مجموعه اشتهارات ص ۲۰۷)

کم فہم لوگ جھے میچ موعود خیال کر بیٹھے ہیں پھر بعد بیں بڑے زور شور سے خود ہی میچ موعود بن گئے (ازالہ ادہام ۳۰ ٹزائن ج۳ م۱۲۲)۔اور جب دیکھا کہ علماء کرام کے سامنے دال نہیں گلتی تو فنا فی الرمول کی آڑئی اور مین محمد ہونے کا دعویٰ کرڈ الا۔

(خطبهالهاميص اسحافزائن ج٢ اص اليناً)

زبردست اورلا جواب جيلنج

ہم تمام امت مرزائیہ کو چیلنی کرتے ہیں کہ تیرہ سوسال کے کمی مجد دمحدث محافی اور ولی کے کا بن مریم یا جیسی ابن مریم سے ولی کے کلام سے بیٹا بت کردو کہ جیسی علیہ السلام مریکے ہیں مسیح ابن مریم یا جیسی علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ یا ان سے مراد غلام احمد بن جراغ بی بی ہے۔ اگر تم سے جوتو تیرہ سوسال کے کسی محدث یا مجد دکا قول پیش کرو۔

تیرہ سوسال کے اعدرکی زمانہ کے ہارہ میں بیٹابت کروکہ کی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ اور سلمانوں نے اس کو طاقت ہوتے ہوئے پرداشت کیا ہو۔ یا کس نے کس مدمی نبوت سے بیدریافت کیا ہوکہ تمارادعویٰ تشریحی نبوت کا ہے یا غیرتشریحی کا پروزی اور ظلی کا یاستقل کا ۔ تواس طرح آپ ڈیل کا فرہوجاتے ہیں۔

أيك اور دُعونك

مرزاغلام المحدقاد یانی اور مرزائیوں نے دنیا مجرش بدڈ مونگ رجایا ہے کہ نبوت بند موگئ یا نبی آسکتے ہیں۔ حالا تکہ خودان کے ہاں نہ مرزا قادیانی سے پہلےکوئی نبی آیا نہ بعد میں قیامت تک آئے گا۔ تو بیسماری بحث مرف امت کو الجھانے کے لیے ہے۔ بات بیکروکہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام بن سکتے ہیں یا آئے والا دہی ہے جس کو تیرہ سوسال کے تمام محدثین محابہ کرام اور مجددین نے سکتا ابن مریم قراد دیا ہے کہ وہی آئیں گے۔

مرزاغلام احمقادیانی کی پریشانی

اسسلسله میں مرزاغلام احمد قادیانی کی پریشانی کا بیعالم ہے کہ ت کے آنے کی چیش کوئی کومشہور ومعروف اور متواتر بھی قرار دیا اور (ازالتہ الا دہام می کے ہوئائی جس میں میں) پر صاف کھودیا 'نیدال درجہ ماصل ہے۔'' گرید کھو مارا کہ 'نیدال درجہ ماصل ہے۔'' گرید کھو مارا کہ 'نیدال نے قرآن کے معنی لوگوں سے چھپا دیئے۔'' (آئید کمالات میں ۲۲ مخزائن جے می ہوگا مارا حتی کہ مرزاغلام احمد قادیانی کو مامور دمجد دینا کران پردس سابی تک نہ کھولے۔ اور یہ بھی کھوارا کہ حیات کی کا عقیدہ شرک عظیم ہے۔اور نہج کی کھوارا قرار دے دیا کہ ان سے اجتہادی عظیم ہوئی۔ پھر بھی بیکھا کہ پہلاا جماع وفات کی پر جواتو پھر مسئلہ مسلمانوں سے کیسے چھپار ہا۔ بھی شرک عظیم کہ کرخود بھی مشرک ہے درہے۔اور بھی اپنی مشرک سے درہے۔اور بھی اپنی مشرک سے درہے۔اور بھی اپنی مشرک عظیم کہ کرخود بھی مشرک سے درہے۔اور بھی اپنی مشرک عظیم ہی کہ خود بھی مشرک سے درہے۔اور بھی اپنی مشرک عظیم ہی اسکا ہے۔ بھر آنی مسئلے کولوگوں کے جھیا سکتا ہے۔ بھر آنی مسئلے کولوگوں کے جھیا سکتا ہے۔ بھر آنی کی خود کی کا فائدہ کیا ہوا۔

تيراجينج

کیا یہ ہوسکتا ہے کہ خدا تعالی قرآن کے بعض معانی قرون اولی سے چمپا دیں اور

يوتحافين

. کیاکی نی نے کا فرحکومت کی اتی خوشامد کی ہے اور اتنی دعا کیں دی ہیں اور اتنی خدمت کی ہے۔ خدمت کی ہے۔ خدمت کی ہے۔

بانجوال چيلنج

اگرکوئی ایسانی آنا تھاجس کا انکارکرے ساری است کافر ہوجاتی تو کیا سرور عالم الکھائے نے جہاں اور خبریں معتقبل کی دیں وہاں بیضروری نہ تھا کہ سر کروڑ آومیوں کی است کو کفر سے بچانے کے لیے بچوفر مادیتے۔ کیالانبی بعدی فرما کراور عیلی علیہ السلام کے دفع کا ذکر کرکے اور مریم کے بیٹے کے نازل ہونے اور دوبارہ آنے کی متواتر خبریں دے کرخود آپ نے امت کے لیے سامان کفر (العیاف باللہ) تجویز نہیں کیا۔

مرزانامراحم في المام جمت كرساته ول محيح مان لين كى دم لكا كرا يجاد بدوكا

کام کیاہے۔

خودمرزاکا قول ہے۔ 'اورخدانے اپنی جت پوری کردی ہے اب چاہوئی قول کے۔ ' اورخدانے اپنی جت پوری کردی ہے اب چاہوئی قول کرے ہے۔ ' کرے چاہے اوی سے ۱۳۱۱ ہزائن ج۲۲ سے ۱۹۸۸ کرے چاہے کہ کا میں میں اور کا کہ اور کا کہ کا میں کا میں کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ

دیکھیے اس عبارت بیں مرزاغلام احمد قادیا نی نے بھی اتمام جحت کے ساتھ ول سے سچا سجھ کرا نکار کرنے کی دم نہیں لگائی۔

اس سے ظاہر ہے کہ اگلامانے یانہ مانے سمجھے یانہ سمجھے جب اس کی سامنے دلیل سے بات ہوگئ ۔ دعوت حق بھنے گئی اب اس پر اتمام جمت ہوگیا جائے انہ مانے ۔

اگراس طرح ند کیا جائے تو دنیا کے زیادہ ترکا فرجو صفور ہوگئے کوئی نیس جھتے ان کے اٹکارے وہ کیوں بڑے کا فرہوئے۔

مرزا ناصراحد نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی کے انکار سے خدا آخرت ہیں سزا دے گا۔ دنیا ہیں بیمسلمانوں کی طرح ہوگا۔
گا۔ دنیا ہیں بیمسلمانوں ہی ہیں شار ہیں اوران سے کلی وسیاس سلوک مسلمانوں کی طرح ہوگا۔
اس طرح وہ اپنی تکفیر پر پردہ ڈالتے ہیں۔ گران کومعلوم ہو کہ دل کی بات خداجا نتا ہے۔ یہاں قاضی اور عدالت بھی ظاہر پر فیصلہ کریں گے۔ اگر مرزا نی ہے تو اس کا انکار کفر ہے پھرکوئی آدمی جومرزاغلام احمد قادیانی کونہ مانے والے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اوراگر نبوت ختم ہے تو مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کے مائے والے سب قطعی کافریں۔

دومری طرح سنے قرآن پاکٹی ہے۔''و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا" ''کہ ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیتے۔''

یہاں صرف دسول کے پیمج کا ذکر ہے۔ اس کودل سے سچا بھوکرا تکار کا ذکر تہیں ہے اور دسول سے پچا بھوکرا تکار کا ذکر تہیں ہے اور دسول بھی جیل سے بھوکر اور سول کو مسلمان بھی جہیں سمجھا جاتا۔ پھر قران نے صرف میں تایا ہے کہ لوگ بینہ کہ سکیں کہ ''ماجاء نامن نادیو'' کہ ہمارے پاس کوئی نڈیر خیل آیا۔ اس میں جھنے نہ بھنے کا کوئی ذکر تہیں ہے۔ بیمرف ایجاد مرز اہے۔ ہاں بعض کا فرا لیے بھی ہیں جودل سے سچا بھنے کے باوجودا تکار کرتے ہیں مگر بھن دوسرے بھی ہیں۔

معلمركوچمان كانياد حوتك

مرد اغلام احمد قادیانی اور اس کتبعین نے عام مسلمانوں کو کافر کہا لیکن اپی اس مسلمانوں کو کافر کہا لیکن اپی اس تحفیر کو جیپ طریقہ سے چھپالیا۔ کہ چونکہ دوسروں نے جھے کافر کہا اور مسلمان کو کافر کہنے سے وہ خود بی کافر ہوگئے۔ یا انہوں نے قرآن وحدیث کے بیان کر دہ سیح موعود کا اٹکار کیا۔ اس لیے وہ خود بی کافر ہوگئے۔

واہ جی مرزاواہ! آپ اگر خدا بن بیٹیس تو آپ کولوگ گلے لگا کیں گے یا کا فرمطلق کہیں گے۔ آپ کہیں گے۔ گیر آپ کھی آپ کہیں گے۔ آپ کہیں گے۔ گھی بیٹس پیٹیروں کی تو بین کریں مسلمان مجورا آپ کوکا فر کہیں گے۔ پس آپ کے لیے یہ بہانہ کا فی ہے کہ دیوگ مجھے کا فر کہنے سے کا فر ہوگئے۔

بچے پوچیں تو آپ ڈیل کا فر ہو جاتے ہیں۔ایک غلط دعوؤں کی وجہ سے دوسرے مسلما نوں کواپی منطق کے لحاظ سے کا فربن جانے کا سبب بننے سے ..... (٢٦)..... وَبِ اِسْنَادِه عَنُ آبِي سَعِيُدِنِ الْـنحُدُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسمُلُا الْاَرْضُ جَوُرًا وَ ظُلُمًا فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنُ عِتُورًا وَ ظُلُمًا فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنُ عِتُلًا وَقِسُطًا كَمَا مُلِمَتُ جَوُرًا وَ ظُلُمًا (١)

ر ۲۲) ...... حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندروایت کرتے ہیں که رسول الله وقط نے فرمایا ( آخری زمانه میں ) زمین جوروظلم سے بھر جائے گی تو میری اولا دسے ایک شخص پیدا ہوگا اور سات سال یا نوسال خلافت کرے گا ( اور اپنے زمانہ خلافت میں ) زمین کوعدل وانصاف سے بھردے گا جس طرح سے پہلے وہ جوروظلم سے بھرگئ ہوگی۔

قَالَ اَبُوْ عَبُدِاللهِ هِلْذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُنُوجَاهُ وَاَخُرَجَهُ اللَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَلْخِيْصِه ثُمَّ سَكَتَ عَلَيْهِ (٢).

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ اَبُوالْعَبَّاسِ الْعَلَّامَةُ نُورُ الدِّيُنِ الْهَيْثَمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَانى فِيُ مَجْمَعِ الزَّوَائِد (٣).

<sup>(</sup>١) المستدرك ج٣، ص ٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) و سكت عنه الذهبي مكتفياً بكلامه على الحديث الذي أخرجه الحاكم من طريق آخر قبل هذا الموضع بصفحة في ج٢، ص ٥٥٧ ونقله الشيخ أيضاً تحت رقم ٢٢ و الله أعلم (٣) هو العلامة الإمام الحافظ نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن الهيشمي المصرى القاهري ولد سنة ٥٣٤ه و توفي س نة ٥٠٨ه له كتب و تخاريج في المحديث منها مجمع الزوائد ومنبع الفوائد طبع في عشرة أجزاء قال الكتاني و هو من أنفع كتب الحديث بل لم يوجد مثله كتاب ولا صنف نظيره في هذا الباب وللسيوطي بغية الرائد في الذيل على معجم الزوائد، لكنه لم يتم و ترتيب الثقات لابن حبان ، (مخطوطة) و تقريب البغية في ترتيب أحاديث الحلية (مخطوطة)

ومجمع البحوين في زوائد المعجمين والمقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلي (مخطوطة) وزوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة (مخطوطة) وموارد الظمان أبي زوائد ابن حبان و غاية المقصد في زوائد احمد، والبهر الذخار في زوائد مسند البزار، والبدر المنير في زوائد المعجم الكبير، وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الأعلام للزركلي ج

(٢٧) ....عَنُ آبِي سَعِيُدِنِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبَشِّرُكُمُ بِ الْسَمَهُ لِذِيِّ يُبُعَثُ فِى أُمَّتِى عَلَى اخْتِلاَفٍ مِّنَ النَّاسِ وَزِلْزِالٍ فَيَمُلُأُ الْآرُضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِثَتُ جَوُرًا وَّظُلُمَّايَرُضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْاَرُضِ يَقُسِمُ الْمَالَ صِحَاحًا. قَالَ لَه رَجُلٌ مَا صِحَاحًا؟ قَالَ بِالسَّوِيَّةِ بَيُنَ السَّاسِ وَيَــمُلُّا اللهُ قُلُوبَ أُمَّةٍ مُـحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِنَّى وَّ يَسَعُهُمُ عَدُلُه حَتَّىٰ يَأْمُرَ مُنَادِيًا فَيُنَادِيُ فَيَقُولُ : مَنْ لَّه فِي الْمَالِ حَاجَةٌ ؟ فَمَا يَقُومُ مِنَ النَّـاسِ إِلَّا رَجُلٌ وَّاحِدٌ فَيَقُولُ: أَنَا فَيَقُولُ لَه! إِثْتِ السَّدانَ يَعْنِي الْخَازِنَ فَقُلُ لَّه إِنَّ الْمَهُدِيَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُعُطِيَنِي مَالًا فَيَقُولُ لَه إِحْثِ فَيَحُثِي حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَه فِي حِجرِهِ وَالْتَزَرَه نَدِمَ فَيَقُولُ كُنْتُ اَجْشَعُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسًا اَوُ عَجَزَ عَنِي مَا وَسِعَهُمْ؟ قَالَ فَيَرُدُّهُ فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ فَيُقَالُ لَه : إِنَّا لاَنَأْخُذُ شَيْئًا اَعْطَيْنَاهُ فَيَكُونُ كَذَالِكَ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوْ ثَمَانَ سِنِيْنَ اَوَ تِسْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ لَا خَيُسرَ فَى الْعَيْسِسِ بَعُدَهُ أَوْ قَسِالَ ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الْحَيَسادِ بَعُدَهُ. (۲۷)\_\_حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فر مایا! میں شمصیں مہدیؓ کی بشارت دیتا ہوں جومیری امت میں اختلاف واضطراب کے ز مانہ میں بھیجا جائے گا تو وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھردے گا جس طرح وہ (اس سے بہلے )ظلم وجورے بھری ہوگ ۔ زمین اورآسان والےاس سے خوش ہوگے۔ وہلوگوں کو مال کیسال طور پردے گا ( یعنی اپنے دادو دہش میں وہ کسی کا امتیاز نہیں برتے گا ) اللہ تعالیٰ (اس کے دور خلافت میں) میری امت کے دلوں کو استغناء و بے نیازی سے بھروے گا۔ (اوربغیرامتیاز وزجیج کے )اس کاانصاف سب کوعام ہوگاوہ اپنے منادی کو حکم دے گا کہ عام اعلان کر دے کہ جے مال کی حاجت ہو (وہ مہدیؓ کے پاس آ جائے اس اعلان پر) مسلمانوں کی جماعت میں سے بجز ایک شخص کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ مہدیؓ اس سے کے گا! خازن کے پاس جا وَاوراس سے کہو کہ مہدیؓ نے جھے مال دینے کا شخصیں تھم دیا ہے (پیشی خازن کے پاس بہنچے گا) تو خازن اس سے کہے گا اپنے دامن میں بھر لے چنا نچہ وہ (حسب خواہش) دامن میں بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا تو اسے (اپنے اس عمل پر) ندامت ہوگی اور (اپنے دل میں کہے گا کیا) امت مجمد سے علی صاحبہا الصلاق والسّلام میں بہر اس سے بڑھ کر لائجی اور حریص میں ہی ہوں یا یوں کہے گا، میر ہے ہی لیے وہ چیز ناکا فی سب سے بڑھ کر لائجی اور حریص میں ہی ہوں یا یوں کہے گا، میر رے ہی لیے وہ چیز ناکا فی ہے جود وسروں کے واسطے کافی دوائی ہے۔ (اس ندامت پر) وہ مال واپس کرنا چا ہے گا، مگر اس سے میال قبول نہیں کیا جائے گا اور کہد دیا جائے گا کہ ہم دے دینے کے بعد واپس نہیں اس سے مہدیؓ عدل وانصاف اور دادو دہش کے ساتھ آٹھ یا نو سال زندہ رہے گا۔ اس کی وفات کے بعد زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہوگ۔

قُلُتُ رَوَاهُ النِّرُمَذِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْحُتِصَارِ كَثِيْرٍ وَرَوَاهُ اَحُمَدُ بِاَسَانِيْدِهِ وَاَبُو يَعُلَى بِالْحِتْصَارِ كَلِيْرٍ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ (١)

(٢٨) ..... وعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اخْتِلاَقٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اخْتِلاَقٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَلَيْهِ وَهُو كَارِهٌ فَيُبَايِعُوهُ بَيْنَ الرُّكُنِ فَالشِيمِ فَيَأْتِي مَكَّةَ فَيَسَتَخُوجُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِه وَهُو كَارِهٌ فَيُبَايِعُوهُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَصَامِ فَيَتَجَهَّ زُ إِلَيْهِ جَيُسٌ مِّنَ الشَّامِ وَيَنْشَؤُ رَجُلٌ بِالشَّامِ وَاخْوَالُه مِنْ كَلْبٍ فَيُحْرَاقِ وَابُدَالُ الشَّامِ وَيَنْشَؤُ رَجُلٌ بِالشَّامِ وَاخْوَالُه مِنْ كَلْبٍ فَيُحْرَاقِ وَابُدَالُ الشَّامِ وَيَنْشَؤُ رَجُلٌ بِالشَّامِ وَاخْوَالُه مِنْ كَلْبٍ فَيُعْرَاقِهُ مَنْ كَلْبٍ فَيَعْرَاقُهُمُ اللهُ فَتَكُونُ الدَّائِرَةُ عَلَيْهِمُ فَذَالِكَ يَوْمُ كَلْبٍ

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ج ٤، ص ٣١٣.

الْحَائِبُ مَنُ حَابَ مِنُ عَنِيمَةِ كَلْبٍ فَيَفْتَحُ الْكُنُوزَ وَيَقْسِمُ الْاَمُوالَ وَيُلْقِي الْمُوالِ وَيُلْقِي الْمُوالِ الْمُوالَ وَيَعْيَشُونَ بِذَالِكَ سَبْعَ سِنِينَ اَوْ قَالَ تِسْعَ رَوَاهُ الْمُوالِينَ فِي الْاَوْسِطِ وَرِجَالُه رِجَالُ الصَّحِيْحِ (۱) الطَّبْوانِيُّ فِي الْاَوْسِطِ وَرِجَالُه رِجَالُ الصَّحِيْحِ (۱) اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( مکہ و مدینہ کے درمیانی میدان) میں پہنچے گا تو زمین میں دھنسادیا جائے گا۔اس کے بعد

اس کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے اور ایک مخص شام

ے (سفیانی) نکے گاجس کی ننہال قبیلہ کلب میں ہوگی اور اپنالشکر خلیفہ مہدی کے مقابلہ

ك ليهروانه كرے كا الله تعالى سفيانى كے نشكر كو فلست دے دے كا يہى كلب كى جنگ

ہے۔ وہ شخص خسارہ میں رہے گا جو کلب کی غنیمت سے محروم رہا پھر خلیفۂ مہدی ْ خزا نوں کو

 کول دیں گے اور خوب دا دو دہش کریں گے اور اسلام پورے طور پر دُنیا میں تمام ہوجائے گا۔ لوگ اس عیش و راحت کے ساتھ سات یا نوسال رہیں گے، ( لیعنی جب تک خلیفه مهدیؓ حیات رہیں گا۔ مہدیؓ حیات رہیں گے لوگوں میں فارغ البالی اور چین وسکون رہےگا )۔

(٢٩) ..... وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِى قَالَ إِنْ قَصُرَ فَسَبُعٌ وَإِلَّا فَمَانٌ وَإِلَّا فَتِسُعٌ وَلَيْمُلَأَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْمَالُونُ وَرِجَالُه ثِقَاتٌ وَفِي الْأَرْضَ قِسُطًا كَمَا مُلِئَتُ طُلُمًا وَجَوْرًا رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُه ثِقَاتٌ وَفِي اللهُ عَضُ ضُعُفٍ (١)

(۲۹) .....حضر ابو ہر بره رضى الله عند سے مروى ہے كدر سول الله الله في عهدى كا ذكر كرتے ہوئ وہ الله عند الله عند سے مروى ہے كدر سول الله الله عن الله عند وسر سے بھرى ہوگ ۔ (۴۳) ..... وعن جابو رضى الله عنه عن الله عند الله عند الله عليه وسكم قال يَكُونُ فِي النّاسِ حَدْيًا لَا يَعُدُه عَدًا ثُمَّ قَالَ يَكُونُ فِي النّاسِ حَدْيًا لَا يَعُدُه عَدًا ثُمَّ قَالَ يَعُدُه نَدُونَ فَي النّاسِ حَدْيًا لَا يَعُدُه عَدًا ثُمَّ قَالَ يَعُدُه نَدُونَ فَي النّاسِ حَدْيًا لَا يَعُدُه عَدًا ثُمَّ قَالَ يَعُدُونَ فَي مَوْدَنَ رَوَاهُ الْبَرَّادُ وَرِجَالُه رِجَالُ الصّحِيْحِ (۲)

وُاللَّهِ يُ نفسِي بِيلِهِ لَيَعُودُنَ رَوَاهُ البَرِّارُ وَرِجَالُه رِجَالُ الصَّحِيَحِ (٢)

(٣٠) .....حضرت جابرض الله عنه عنه روايت ہے كدرسول الله الله الله في فرمايا! ميرى
امت ميں ايك خليفه موگا - جولوگول كو مال لپ بجر بحر تقتيم كرے گا، شارنہيں كرے گا۔ (يعنی سخاوت اور دريا دلى كى بناء پر بغير گئے كثرت سے لوگول ميں عطاياتقيم كرے گا) اور تم ہے

ای ذات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، البته ضرور لوٹے گا ( یعنی امر اسلام مضمل ہوجانے کے بعدان کے زمانہ میں پھرسے فروغ حاصل کرلے گا)۔

 <sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ج٤ ، ص ١ ١ ٣.

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد ج٤ ، ص ١ ١ ٣.

(٣١) .....وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُوةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهُدِئُ إِنْ قَصُرَ فَسَبْعٌ وَالْا ثَمَانٌ وَإِلَّا فَتَسْعُ تَنْعَمُ أُمَّتِي فِيْهَا نِعْمَةً لَـمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا يُرُسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ولا يَدَّخِرُالْارُصُ شَيْنًا مِّنَ النَّبَاتِ وَالْمَالِ كَدُوْسٌ يَقُوُمُ الرَّجُلُ يَقُوُلُ يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي فَيَقُولُ خُذُهُ، رَوَّاهُ الطَّبُرَانِيُّ فِي الْاَوْسَطِ وَرِجَالُه ثِقَاتٌ (١) قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ اَبُو بَكُرِبُنُ اَبِي شَيْبَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (٢) (٣١).....حصرت الوجريره رضى الله عندروايت كرت بين كدرسول الله الله في غرما ما ميرى امت میں ایک مہدی موگا (اس کی مدت خلافت ) اگر کم ہوئی تو سات یا آٹھ یا نوسال ہوگی۔میریامتاس کے زمانہ میں اس قدرخوش حال ہوگی کہاتنی خوش حالی اسے بھی نہ**ل**ی ہوگی۔آسان سے (حسب ضرورت)موسلا دھار بارش ہوگی اور زمین اپنی تمام پیداوارکو اُ گا دے گی۔ایک شخص کھڑا ہوکر مال کا سوال کرے گا تو مہدی کہیں گے (اپنی حسب ِ خواہش خزانہ میں جاکر )خود لےلو۔

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ج ۷، ص ۱۵ ا

<sup>(</sup>۲) الإمام أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة العبسى مولاهم الكوفى ولد سنة ١٥٩ ووقى سنة ٢٣٥ ووقى سنة ٢٣٥ هـ حافظ الحديث له فيه كتب منها المسند والمصنف جمع فيه الأحاديث على طريقة المحدثين بالأسانيد وفتاوى التابعين وأقوال الصحابة مرتباً على الكتب والأبواب على ترتيب الفقه وهو أكبر من مصنف عبدالرزاق بن همام رقبة (الأعلام للزركلي ج٢٠، ص ١١٥ ، ١١٨ والمستطرفة للكتاني ص ٣٦)

(٣٢)..... حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ دُكَيْنِ (١) وَاَبُوُدَاوُدَ (٢) عَنُ يَّاسِينَ (٣) الْعِجُلِيِّ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ (٣) بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيّةِ عَنُ اَبِيهِ عَلِيِّ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِئُ مِنَّا اَهُلِ الْبَيْتِ يُصُلِحُهُ اللهُ تَعَالَى فِي لَيُلَةٍ (٥)

<sup>(</sup>۱) الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمروبن حماد بن زهير بن درهم التيمي مولى آل طلحة أبو نعيم الملائى الكوفى الأحول روى عنه البخارى فأكثر قال أحمد أبو نعيم صدوق للقة موضع للحجة فى الحديث وقال ابن سعد وكان ثقة مأموناً كثير الحديث حجة .الخ (تهذيب التهذيب ج ٨ ،ص ٢٣٣ ـ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) عمر بن سعد بن عبيد أبو داؤد الحضرى الكوفى و حضر موضع بالكوفة قال ابن معين لقة، وقال ابو معين لقة، وقال ابو حاتم صدوق كان رجلا صالحا وقال الاجرى عن ابى داؤد كان جليلا جدا وقال ابن سعد كان ناسكا زاهدا له فضل وتواضع النع تهذيب التهذيب جـ، ص ٣٩٤ـ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) ياسين بن شيبان ويقال ابن سنان العجلى الكوفى - تهذيب التهذيب ج 1 1 ، ص ١٥٢ وقال الحافظ ايضا في التقريب الياسين بن شيبان وابن سنان العجلى الكوفى لا بأس به من السابعة ووهم من زعم انه ابن معاذ الزيات ـ ص ٢٤٣،

<sup>(</sup>٣) ابراهيم بن محمد ابن الحنفية قال محمد بن اسحاق العجلى ثقة الخ تهذيب التهذيب ح 1 ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>۵) مصنف ابن ابی شبه ج ۱ ۱ مص ۱۹۷ طبع الدار السلفیة ،بمبئی الهند-تهذیب التهدیب ج ۱ ۱ مص ۹۰ ۱ - ۱ ۱ می پتوب علیه و پوفقه و پلهمه و پرشده بعد ان لم یکن کدلک (الفتن و الملاحم ابن کثیر ج ۱ ، ص ۱۳) و هذا الحدیث اخرجه الحفاظ فی کتبهم منهم الحافظ ابو عبدالله محمد بن یزید ابن ماجة فی مننه فی کتاب الفتن و الحافظ ابو بکر البیه قی و الامام احمد بن حنبل فی مسند علی بن ابی طالب و قال الشیخ احمد شاکر اسناده

(٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ (١) عَنُ يَاسِيُنَ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ مِثْلَه، وَلَمْ يَرُفَعُهُ (٢)

(۳۳-۳۲) .....حفرت علی سے مرفوعاً وموفو قامروی ہے کدرسول خداللہ نے فرمایا مہدی میں است سے موفو اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں صالح بناد مے گا (یعنی اپنی فرمایا مہدی تو فیق و ہدایت سے ایک ہی شب میں ولایت کے اس بلندمقام پر پہنچاد مے گا جہاں وہ پہلے نہیں ہے ۔

اَقُولُ إِنَّ الْفَصْسَلَ بُنَ دُكَيُنٍ وَابَادَاؤُدَ اَعْنِى الْحِصْرِى الْكُوفِيَّ وَوَكِيْعًا مِّنَ الْأَئِسَةِ الْمَعُورُ وَفِيْنَ اَخُرَجَ لَهُمُ السِّتَّةُ إِلَّا اَبَادَاؤُدَ الْحِصُوبَى فَلَمُ يُعُورِجُ إِلَّا مُسُلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَالْاَرْبَعَةُ وَامَّا يَاسِينُ فَهُوَ ابْنُ شَيْبَانَ وَيُقَالُ ابْنُ سِنَانَ الْمُحُوفِي مُسلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَالْارْبَعَةُ وَامَّا يَاسِينُ فَهُو ابْنُ شَيْبَانَ وَيُقَالُ ابْنُ سِنَانَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَيَى عَنِ ابْنِ مَعِينٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وقَالَ البُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ صَالحَ وقَالَ ابُورُرُ عَةَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ الْبُحَارِي فِيهِ نَظَرٌ وَلَا اللهُ وَقَالَ البُحُورِي يَسُأَلُ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ صَالحَ وقَالَ ابُورُورَعَةَ: لَا بَأْسَ بِهِ وقَالَ الْبُحَارِي فِيهِ نَظَرٌ وَلَا اللهُ وَقَالَ البُحُودِي يَسُأَلُ عَلِي اللهُ وَقَالَ الْبُحُودِي يَسُأَلُ مَعْنَ اللّهُ وَقَالَ الْمُحْرِي عَنْ هَلَا الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ عَذِي وَهُو مَعُرُوفَ بِهِ وَوَقَعَ فِى شُننِ ابْنِ ابْنِ مَعْنُ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ عَذِي وَهُو مَعُرُوفَ بِهِ وَوَقَعَ فِى شُننِ ابْنِ ابْنِ مَاسِينَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ عَذِي وَهُو مَعُرُوفَ بِهِ وَوَقَعَ فِى شُننِ ابْنِ ابْنُ مَاسِينَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ عَذِي وَهُو مَعُرُوفَ بِهُ وَوَقَعَ فِى شُننِ ابْنِ ابْنِ مَعْنَ الْمَاسِينَ عَنْ مَاسُلُولٍ النَّيَّالَةِ الْمُ الْعَرْمِنُ عَلَى الْمَعْرَادِنِ النَّوْدِ النَّولَةِ الْمُعْرَالِ النَّالَةُ الْعَرْمِنُ تَهُذِيْلِ الْمَالِحِينَ النَّولُ الْمَعْلُ الْعَرْمِنُ عَلَى الْعَوْلَ الْمُعْرَالِ الْمَعْلَى الْعَرْدُنِ النَّوْلِ النَّوْلِ الْمَالِحُودِ الْمَالِحُودُ الْمَالِقِ الْمُعْرَادِي الْمَالِحُودُ وَلَا الْعَرْمِنُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْمُعْلِى الْمَعْلَى الْعَرْمِ الْمَالِحُودُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِى الْمُوالِى الْمُعْرَالِ الْمُعْرِي الْمُؤْلِى الْمُعْرَادِ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْعَالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْعُولِ الْمُولِى الْمُولِقِ الْمُعُلِى الْمُولِى الْمُعْلَى الْمُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُعْ

<sup>(</sup>۱) و كيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ابو سفيان الكوفي الحافظ قال الامام احمد بن حبيب القدسي رأيت حبيل ما رأيت ادعى للعلم من و كيع ولا احفظ منه وقال نوح بن حبيب القدسي رأيت الثوري ومعمرا ومالكا فما رأت عيناى مثل و كيع الغ تهذيب التهذيب ج ١١، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ج ١٥، ص ١٩٤ ،طبع الدار السلفية ، بمبثى.

التَّهُ ذِيُبِ) وَامَّا إِبُرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيّةِ فَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِى القِّقَاتِ وَقَالَ الْعِجُلِيُّ ثِقَةٌ اَخُوَجَ لَهُ التِّرُمِذِيُّ زَابُنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ فِى القِّقَاتِ وَقَالَ الْعِجُلِيُّ ثِقَةٌ اَخُوجَ لَهُ التِّرُمِذِيُّ زَابُنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ فِى مُسْنَدِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ الْحِ وَالْحَاصِلُ اَنَّ الرِّوَايَةَ رِجَالُهَا ثِقَاتٌ وَ تَبَيَّنَ مِنْ كَلامِ الْدَّافِظِ ابُنِ حَجَرِ الْعَسُقَلاَئِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اَنَّ تَصُعِيفَ مَنُ مَن كَلامِ الْحَدِيثَ النَّمَاكَانَ نَاشِئًا بِظَيِّهِ الْفَاسِدِ وَلَا جُلِ هَذَا صَرَّحَ فِى التَّقُويُبِ ضَعْفَ الْحَدِيثَ النَّمَاكَانَ نَاشِئًا بِظَيِّهِ الْفَاسِدِ وَلَا جُلِ هَذَا صَرَّحَ فِى التَّقُويُبِ ضَعْفَ الْحَدِيثَ الْمُرَادُ يَاسِينَ الزَّيَّاتَ لَكَانَتِ الرِّوَايَةُ ضَعِيْفَةً وَقَدُ نَصَّ ابْنُ اللهُ الْعَمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلِي فَالْحَدِيثُ لا غُبَارَ عَلَيْهِ وَاللهُ اعْلَمُ الْمُ الْمُولِي فَالْحَدِيثُ لا غُبَارَ عَلَيْهِ وَاللهُ اعْلَمُ مُن

(٣٣) ..... حَدَّفَنَا الْفَصْلُ بُنُ ذُكِيْنِ فَنَا فِطُرٌ عَنُ زِدٍّ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَذْهَبُ اللهُ نُيَا حَتَّى يَبُعَثَ اللهُ وَجُلاً مِّنُ اَهُلُ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَذْهَبُ اللهُ نُيَا حَتَّى يَبُعَثَ اللهُ رَجُلاً مِّنُ اَهُلِ بَيْتِى يُوَاطِى السُمَه السَمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِى النح (1) رَجُلاً مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَنه عَمروى عِهمَ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اَقُولُ رِجَالُ هَذَا السَّنَدِ كُلُّهُمْ رِجَالُ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ غَيْرُ فِطْرٍ فَإِنَّهُ لَـمُ يَـرُو عَنْهُ مُسُلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَاَمَّا الْلُخَارِى وَالْارْبَعَةُ فَقَدُ اَخُرَجُوا لَه، وَشَـقَــه اَحُــمَــدُ وَ ابْسَنُ مَعِيْنِ وَالْعِجُدِيْنَ وَابْنُ سَعُدٍ وَّ مِنَ النَّساس

گا\_(لیمنی اس کانام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا\_)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ج ۱ اء ص ۱۹۸.

مَنُ يَسُتَضَعِفُه (١)

(۳۵) .....حفرت علی رضی الله عنه آنخضرت علی کے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگردینا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا (تواللہ تعالیٰ ای کوطویل اور دراز کردے گا اور) میرے اہل بیت میں سے ایک شخص (مہدیؓ) کو پیدا کریگا۔ جودنیا کوعدل وانصاف سے بھر دے گاجس طرح وہ (اس سے پہلے) ظلم سے بھری ہوگی۔

اَقُوُلُ رِجَالٌ هَٰذَا السَّنَدِ كُلُّهُمُ رِجَالُ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ غَيْرُ فِطْرٍ فَإِنَّهُ مِنْ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ وَالْاَرْبَعَةِ خَلاَ مُسُلِمٍ كَمَامَرٌّ.

<sup>(</sup>۱) فطر بن خليفة القرشى المخزومى مولاهم أبو بكر الخياط الكوفى قال الإمام أحمد بن حنبل: ثقة صالح الحديث وقال أحمد كان عند يحيى بن سعيد ثقة، قال ابن أبى خيثمة عن ابن معين ثقة وقال العجلى كوفى ثقة حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال أبو داؤد عن أحمد بن يونس كنا نمر على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه وقال النسائي لا بأس به وقال في موضع آخو ثقة، حافظ ،كيس .وقال ابن سعد كان ثقة ان شاء الله ومن الناس من يستضعفه وقال الساجى صدوق . وقال الساجى أيضاً وكان يقدم علياً على عثمان وكان أحمد بن حنبل يقول هو خشبى (أى من الخشبية فرقة من الجهمية) وقال الدار قطنى فطر زائع ولم يحتج به البخارى. الخ تهذيب التهذيب

ج٨، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١)

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ج٥ ١، ص ١٩٨.

(۳۲) .....امام جاہد (مشہور تا بعی ) ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا دونفسِ زکتے 'کی کے بعد ہی خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ جس وقت نفسِ زکتے ہیں کہ انھوں کردیے جا کیں گئو زمین وآسان والے ان قاتلین پرغضب ناک ہوں گے۔ بعد از ال لوگ مہدی کے باس آئیں گیا وراٹھیں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ کریں گا در میری زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے۔ (ان کے زمانہ خلافت میں) زمین اپنی پیدا وارکو اگا دے گی اور آسان خوب برسے گا اور ان کے دور خلافت میں امت اس قدر خوش حال ہوگی۔ ہوگی کہ ایس خوش حالی اسے بھی نہ ملی ہوگی۔

﴿ ضروری تنعبیہ ﴾ ایک نفس زئیے محد بن عبداللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم ہیں جنھوں نے خلیفہ منصور عباسی کے خلاف ۲۲۵ ھیں خروج کیا تھا اور شہید ہوئے تھے۔ حدیث بالا میں مشہور ' دنفس زکتہ'' سے مرادینہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے بزرگ ہیں

<sup>(1)</sup> مصنف ابن أبي شيبة ج 10، ص 199 هو من كلام الصاحبي ولكن له حكم المرفوع لأنه لا يعلم من قبل الرأي.

جوآ خرز ماندیس بول گے اور ان کی شہادت کے فوراً بعد مبدی کا ظہور ہوگا۔ شخ محد بن عبدالرسول الزرنجی نے اپنی مشہور تالیف ''الاشاعة لاشو اط الساعة '' میں بریات بھراحت تحریر کی ہے۔

اَقُولُ اَمَّا عَبُدُ اللهِ (۱) بُنُ نُسَمَيْدٍ فَهُوَ الْهَمُدَا نِيُّ الْمُحَادِنِيُّ الْكُوفِيُ الْحُوفِيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اَوابُنُ المُحَدِجُ لَسَهُ اللهِ اَوْابُنُ عَبِدِ اللهِ اللهِ اَوْابُنُ عَبِدِ اللهِ اللهِ اَوْابُنُ عَبِدِ اللهِ اللهِ اَوْابُنُ اللهِ اللهِ اللهِ اَوْابُنُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن نمير الهمداني الخارني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار التاسعة الخ (تقريب ص ١٣٣ وخلاصة التذهيب ص ٢١٤) وقال العجلي ثقة صالح الحديث صاحب سنة وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث صدوق تهذيب التهذيب ج ٢ مص ٥٣ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) موسى الجهني فهو موسى بن عبدالله ويقال ابن عبدالرحمن الجهني ابو سلمة الكوفي لقة عابد، لم يصح ان القطان طعن فيه (التقريب ص ٢٥٧) ووثقه القطان وقال العجلي لقة في عداد. الشيوخ وقال ابوزرعة صالح و ذكره ابن حبان في التقات وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث (تهذيب التهذيب ح٠١، ص٢١٣).

<sup>(</sup>٣) عمر بن قيس الماصر بن ابي مسلم الكوفي ابو الصباح مولى ثقيف قال ابن معين وابو حاتم ثقة وقال الخرى سئل ابو داؤد عن عمر بن قيس فقال من الثقات وابوه اشهر واو ثق و ذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن شاهين في الثقات (تهذيب التهذيب ج ٢ ص٠٩٣٠).

قَالَ قَالَ اَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ يَعْنِى الْمِصُرِى عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ ثِقَةٌ وَاَمَّا مُجَاهِدٌ ( ا ) فَهُ وَ اِمَامٌ مَشُهُ وُرٌ اَخُرَجَ لَه الْآئِسَّةُ السِّتَّةُ وَغَيْرُ هُمُ فَالْحَاصِلُ اَنَّ الرِّوَايَةَ صَحِيْحٌ وَرِجَالُهَا كُلُّهُمُ مُوَتَّقُونَ وَاللهُ اَعْلَمُ.

(٣٧) ..... حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ نَا ابُنُ آبِي ذِنْبٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ سَمُعَانَ قَالَ سَمِعُتُ ابَا هُرَيُرَةَ يُخْبِرُ ابَا قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايَعُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَلَنُ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا اَهُلُه فَإِذَا السَّتَحَلُّوه فَلاَ تَسْتَلُ عَنُ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِى الْحَبَشَةُ فَيُحَرِّبُونَ خَرَابًا لا السَّتَحَلُّوه فَلاَ تَسْتَلُ عَنُ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِى الْحَبَشَةُ فَيُحَرِّبُونَ خَرَابًا لا يُعَمَّرُ بَعُدَه ابَدًا وَهُمُ الَّذِيْنَ يَسُتَخُو جُونَ كَنْزَه (٢)

(۳۷) .....دعنرت الوقاده رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم الله اللہ شخص (سیم الله اللہ اللہ فخص (سیم مہدی ) سے جراسوداور مقام ابر ہیم کے در میان بیعت کی جائے گی اور کعبہ کی حرمت و عظمت اس کے اہل ہی پا مال کریں گے اور جب اس کی حرمت پا مال کر دی جائے گی تو پھر عرب کی تباہی کا حال مت پوچھو ( یعنی ان پر اس قدر تباہی آئے گی جو بیان سے باہر ہے ) مجرب کی تباہی کا حال مت پوچھو ( یعنی ان پر اس قدر تباہی آئے گی جو بیان سے باہر ہے ) پھر حبثی چڑھائی کردیں گے اور کم معظمہ کو بالکل ویران کردیں گے اور کہی کعبہ کے (مدفون) خزانہ کو زکالیں گے۔

<sup>(</sup>١) اما مجاهد، فهو مجاهد بن جبر امام مشهور من كبار التابعين قال الذهبي اجمعت الامة على امامة مجاهد والاحتحاج به (تهذيب التهذيب ج٠١، ص٣٨ ـ ٣٠)

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن ابی شیبة ج ۵ ا، ص ۵۳.

اَلْعُكُلامِ الْسُحُفَّاظِ الْسَمَسَاهِيُ رِوَى عَنْهُ السِّتَّةُ قَالَ اَحُمَدُ كَانَ حَافِظًا مُتَّقِنًا وَقَالَ اَبُنُ الْبُ الْمُحَفَّا فِلْ الْمُحَفَّا فِلْكُا مُتَقِنًا الْمُعَلامِ الْسُحُفَّاظِ الْسَمَّةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ اَحُمَدُ كَانَ حَافِظًا مُتَقِنًا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَامَّا اللَّ اللَّهُ قَالَ اَحُمَدُ كَانَ حَافِظًا مُتَقِنًا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَامَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَامَّا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) يزيد بن هارون بن وادى ويقال زاذان بن ثابت السلمى مولاهم ابو خالد الواسطى احد الاعلام الحفاظ المشاهير قيل اصله من بخارى قال احمد كان حافظا للحديث وقال ابن المدينى مارأيت احفظ منه وقال ابن معين ثقة وقال العجلى ثقة بثت وقال ابو حاتم ثقة امام صدوق لا يسأل عن مثله رتهذيب التهذيب ج ۱۱، ص ۱۳۲-۳۲۳)

<sup>(</sup>۲) ابن ابی ذئب فهو محمد بن عبدالرحمن بن المغیرة بن الحارث بن ابی ذئب القرشی العامری وابو الحارث المدنی قال احمد صدوق افضل من مالک الا مالکا أشد لقة للرجال منه وقال ابن معین ابن ابی ذئب لقة و کل من روی عنه ابن ابی ذئب لقة الا ابا جابر البیاضی و کل من روی عنه مالک لقة الا عبدالکریم ابا امیة وقال ابن حبان فی الثقات کان من فقهاء اهل المدینة وعبادهم و کان اقول اهل زمانه للحق (تهذیب التهذیب ج ۹ ،ص ۲۷۰-۲۷۲) اهل المدین بن سمعان الانصاری الزرقی مولاهم المدنی (تهذیب التهذیب ج ۲ ،ص ۳۰) وقال اسی فظ فی التقریب سعید بن سمان الانصاری الزرقی مولاهم المدنی ثقة لم یصب الازدی فی تصعیفه من الثالثة. ( ۲۳۸ طبع فی بیروت ۲۰۸۱ه).

وَهَلْذَا مَا وَجَدُنَاهُ بِخَطِّ الشَّيُخِ الْمَدَنِيِّ قُدِّسَ سِرُّهُ وَقَدِ اطَّلَعُتُ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ الصَّحِيُحَةِ الُوَارِدَةِ فَيَ الْطَلَعُتُ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ الصَّحِيُحَةِ الُوَارِدَةِ فِي فَي ذِكْرِ الْمَهُدِيِّ فَاوُرَدُ تُهَا تَتِمَّةً وَتَعْمِيُمًا لِلْفَائِدَةِ وَإِلَيْكُمُ تِلْكَ الْاَحَادِيُث.

# النايفالشيران

(١) .....عَنُ آبِى هُ رَيْسَ-ةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ كَيْفَ ٱنْتُـمُ إِذَا نَـزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمُ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمُ (١) رَوَاه الْإِمَامُ الْبُخَارِى فِى صَحِيْحِهِ فِى كِتَابِ الْاُنْبِيَاءِ ، بَابُ نَزُولِ عِيْسلى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ. (٢)

(۱).....حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ فی نے فر مایاتم لوگوں کا (اس وقت خوشی سے) کیا حال ہوگا۔ جب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السّلام (آسمان سے )اتریں گے اور تمہاراامام تنہی میں سے ہوگا۔

(٢) ..... وَعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْآنُصَادِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ اُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ الى يَوْمِ الْقِينَمَةِ قَالَ وَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمُ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لاَ مَانَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ اُمَرَاءُ تَكْرِ مَةَ اللهِ هِذِهِ الْاُمَّةَ (٣)

<sup>(</sup>۱) إمامكم منكم معناه يصلى (اى عيسى عليه السلام) معكم بالجماعة والإمام من هذه الأمة (عمدة القارى ج٢ ١، ص ٠ ٣) وقال ملا على القارى والحاصل إن إمامكم و احد منكم دون عيسى عليه السلام (مرقاة شرح المشكوة ج٥، ص ٢٢٢) وقال الحافظ ابن حجو قال أبو الحسين الخسعمى الآبرى في مناقب الشافعي تواترت الأخبار بأن المهدى من هذه الأمة وإن عيسى عليه السلام يصلى خلفه (فتح البارى ج ٢ ، ص ٣٩٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى: ج ١، ص ٩٩٠.

 <sup>(</sup>٣) أَخُورَ جَهُ ٱلْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْدِه ج ا ص ٨٤.

(۲) .....حضرت جابر بن عبداللدانساری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیام تق کے لیے کا میاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔حضرت جابر گہتے ہیں ان مبارک کلمات کے بعد آپ اللہ فرمایا آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام (آسان سے) اتریں گے تو مسلمانوں کا امیران سے عرض کرے گاتشریف لائے ہمیں نماز پڑھائے (اس کے جواب میں) عیسی علیہ السلام فرمائیں گے (اس وقت ) امامت نہیں کروں گا۔ تمہار ابعض بعض پر امیر ہے (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس فضیلت و ہزرگ کی معزیہ جواللہ تعالیٰ نے اس امت کوعطاکی ہے۔

پر تشریح کی مطلب ہے ہے کہ عیسیٰ علیہ السّلام مزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور امام خود عیسیٰ علیہ السّلام نہیں ہوں گے، بلکہ امت کا ایک فردیعنی خلیفہ مہدی گا ہوں گے، چنانچہ حافظ ابن حجر بحوالہ منا قب الشافعی از امام ابوالحسین آبری کی گھتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث متواتر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام ایک نماز خلیفہ مہدی کی اقتداء میں اداکریں گے۔(۱)

(٣) ..... وَعَنِ الْسَحَادِثِ بُنِ آبِى اُسَامَةَ حَدَّلَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبُدِ الْكُويُمِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبُدِ الْكُويُمِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبُدِ الْكُويُمِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَقِيلٍ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَيِّهِ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ السَامَةُ فِي مُسْتَدِهُ وَقَالَ وَهَلَا السُنَادُ جَيَّدُ.

<sup>(</sup>۱) فخالباري چه به ص۹۳

اَقُولُ اَلْحَادِثُ بُنُ اَبِى اُسَامَةَ هُو اَلْإِمَامُ الْحَافِظُ اَبُو مُحَمَّدِنِ الْمُسْنَدِ الْحَادِثُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَبِى اُسَامَةَ التَّمِيْمِى الْبَغُدَادِى صَاحِبُ الْمُسْنَدِ (الْمُتَوَقِّى ٢٨٢٥) (٢) وَامَّا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَبْدِالْكُرِيْمِ فَهُوَ اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَبْدِالْكُرِيْمِ فَهُوَ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبْدِالْكُرِيْمِ فَهُوَ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبْدِالْكُرِيْمِ فَهُوَ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبْدِالْكُرِيْمِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مُنَيِّهِ اَبُو هِشَامِ الصَّنْعَانِيُّ صَدُوقٌ اَخُرَجَ لَه ابُودَاوُدَ فَى مَسْنَفِهُ وَابُنُ مَعْقِلِ بُنِ مُنَيِّةٍ صَدُوقٌ اَخُرَجَ لَه اَبُودَاوُدَ (٣) وامَّا عَقِيْلٌ فَهُوَ ابُنُ مَعْقِلِ بُنِ مُنَيِّةٍ صَدُوقٌ اَخُرَجَ لَه ابُودُودَ (٥) وَامَّا وَهُبٌ الْلَهَ مَانِيُّ ابْنُ اَحْ وَهُبِ بُنِ مُنَيِّةٍ صَدُوقٌ اَخُرَجَ لَه ابُودُودَ (٥) وَامَّا وَهُبٌ اللَّهُ وَاوُدَ (٥) وَامَّا وَهُبٌ

<sup>(</sup>١) المنارالمنيف ١٣٤ بحوالة مسند أبي أسامة.

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرقة ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) تهليب التهليب ص ٨.

<sup>(</sup>٩) تقريب التهذيب ص ٩٢.

<sup>(</sup>۵) تقريب التهليب ص ٣٩٦

فَهُو ابُنُ مُنَيِّهِ بُنِ كَامِلِ الْيَمَائِيُّ آبُو عَبُدِ اللهِ الْآبُنَاوِيُّ (بِفَتْحِ الْهَمُزَةِ وَسَكُو نِ اللهُ الْآبُنَاوِيُّ (بِفَتْحِ الْهَمُزَةِ وَسَكُو نِ اللهُ الْكَبُوعِ اللهُ وَحَدَةِ بَعُدَه نُونٌ) فِيقَة آخُرَجَ لَنه اَصُحَابُ السِّتَّةِ سِوَى ابْنِ مَاجَةَ وَهُو اَخُورَجَ لَنه اَيُنطُ فِي تَفْسِيْرِه (١) فَالْحَاصِلُ اِسْنَادُ هَلَا الْحَدِيْثِ جَيِّة وَهُو اَخُورَجَ لَنه اَيُنطُ اللهَ يُعِلَّا الْمَدُكُورِ بِاللهُ كَالَحِيلُ اللهُ اللهُ

(٣)..... وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوجُ الدَّجَالُ فِي جَفَّةٍ مِّنَ الدِّيْنِ وَذَكَرَ الدَّجَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ يَنُولُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُنَادِئُ مِنَ السَّحَرِ فَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا يَمُنَعُكُمُ اَنُ تَعْرُجُوا الِي هَذَا الْكَذَّابِ الْحَبِيْثِ فَيَقُولُونَ هَذَا رَجُلٌ جِيِّيٌ فَيَنُطَلِقُونَ فَإِذَا تَعْرُبُوا الِي هَذَا الْكَذَّابِ الْحَبِيْثِ فَيَقُولُونَ هَذَا رَجُلٌ جِيِّيُ فَيَنُطَلِقُونَ فَإِذَا هُمُ بِعِيسَى ابْنِ مَرُيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتُقَامُ الصَّلُواةُ فَيُقَالُ لَه تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللهِ فَيَقُولُ لِيَتَقَدَّمُ الصَّلُوةَ الصَّبُحِ خَرَجُوا الِيْهِ قَالَ فَيَقُولُ لِيَتَقَدَّمُ الصَّلُوةَ الصَّبُحِ خَرَجُوا الِيْهِ قَالَ فَيَقُولُ لِيَتَقَدَّمُ المَّامِحُ خَرَجُوا الِيْهِ قَالَ الْمَدْعِينَ يَرَاهُ الْكَذَّابُ يَنْمَاتُ كَمَا يَهُمَاتُ الْمِلُحُ فِي الْمَاءِ.

(رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ لَيُحُوبَ الْمُسْنَادِ وَلَمُ لَهُ الْحَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ لَيُحُوبِ الْمُوبَ الْمُسْلِمِ (٢) لَيُحَوِّدُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١)تقريب التهذيب ص ٥٨٥

<sup>(</sup>٢) المستدرك ج٢، ص ٥٣٠.

(4)....حضرت جابر رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله الله نے فرمایا دین کے کمزور ہوجانے کی حالت میں دخال نکلے گا اور دخال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا بعدازال عیسی این مریم علیه السّلام (آسان سے )اتریں گےاور بوقت سحر (نیمی صبح صادق سے پہلے ) آواز دیں گے کہا ہے مسلمانو! تہہیں اس جھوٹے خبیث سے مقابلہ كرنے ميں كيا چيز مانع ہے؟ تو لوگ كہيں كے كه يدكوئي جتات ہے۔ پھرآ كے برھ كر دیکھیں گے تو انھیں علیہ السّلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیےا قامت ہوگی تو ان کا امیر کیے گا،اے روح اللہ امامت کے واسطے آ گے تشریف لایئے ۔حضرت عیسیٰ علیہ السّلام فر ما ئیں گے ہترہاراا مام ہی تہمیں نماز پڑھائے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوجا ئیں گے تو (حضرت عیسی علیہ السّلام کی قیادت میں) دخال سے مقابلہ کے لیے تکلیں گے۔ دخال جب حفرت عیسیٰ علیہ السّلام کو دیکھے گا تو (مارے خوف کے) نمک کے بچھلنے کی طرح (۵).....وَعَنُ اَبِى هُورَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

(۵) ..... وَعَنُ آبِى هُويُرةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسنُعَمُ أُمَّتِى فِي أَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسنُعَمُ أُمَّتِى فِي أُمِّ يَنْعَمُوا قَطُّ وَيُرُسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمُ مَسنُعَمُ أُمَّتِى فِي أُمَّا اللَّهَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِسْدَرَارًا وَلَا تَسَدَّعُ الْاَرُضُ شَيْسُ عِنْ نَبَاتِهَا إِلَّا آخُرَ جَتُهُ . اَوْرَدَه الْهَيْقُمِي فِي مَسْدَرَارًا وَلَا تَسَدَّعُ الْاَرْضُ شَيْسُ العَبْرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَرِجَالُه ثِقَالَ (١).

(۵) .....حضرت اکهٔ بریره رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی کر یم الله نفر مایا! مهدی الله عند سے کہ نبی کر یم الله نفل موگی ۔ آسان کے زمانہ میں میری امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ ایسی خوشحالی اسے بھی نہ ملی ہوگی ۔ آسان سے (حسب ضرورت) بارش ہوگی اور زمین اپنی تمام پیداوار اُگادےگی۔

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ج ٤، ص ٢١٥.

ِ (٢).....عَنْ اَبِي أَمَامَةَالْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرُفُوعًا فَقَالَتُ أُمُّ شَرِيُكِ بِنُتُ اَبِي الْعَكْبِ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوُمَنِذٍ؟ قَالَ هُمُ يَوْمَئِذٍ قَلِيْلٌ وَجُلُّهُمُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمُ رَجُلٌ صَالِحٌ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبُحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيُهِمُ ابْنُ مَوْيَمَ الصُّبُحَ فَرَجَعَ ذٰلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمُشِي الْقَهُقَرِى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيسلى يَدَه بَيْنَ كَتِنفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَه تَقَدَّمُ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ ٱقِيْمَتُ فَيُصَلِّي بِهِمُ إمَامُهُمُ ٱلْحَدِيْتُ. رَوَاهُ الْحَافِظُ ابْنُ مَاجَةَ الْقَرُويْنِيُّ وَذَكَرَهُ الْمُحَدِّثُ الْكَشْمِيْرِيُّ فِيُ كِتَابِهِ التَّصُريُحِ ص ٣٢ وَ عَزَاهُ إِلَى ابْنِ مَاجَةَ (١) وَقَالَ اِسْنَادُه قَوِيٌّ وَأَمَّا فِي الْمَحَدِيثِثِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ. فَالْمُرَادُ بِهِ الْمَهُدِيُّ كَمَا جَاءَ التَّصُرِيُحُ بِه فِي الْحَدِيثِثِ الَّذِي مَرَّسَابِقًا تَحْتَ رقمُ (١١) (٢).....حفرت ابوامامدرض الله عندرسول الله المالية سے ایک طویل حدیث روایت كرتے ہں جس میں ہے کہ ایک صحابیا مشریک بنت ابی العکر رضی الله عنها نے عرض کیا یارسول الله الله المرب الله وقت كهال مول كع؟ (مطلب بير ہے كدا ال عرب دين كى حمايت ميں مقابلے کے لیے کیوں سامنے ہیں آئیں گے ) تورسول النفظ نے فرمایا! عرب اس وقت کم ہوں گےاوران میں بھی اکثر بیت المقدس ( <sup>یع</sup>نی شام ) میں ہوں گےاوران کا امام و امرایک رجلِ صالح (مہدیؓ) ہوگا۔جس وقت ان کا امام نماز فجر کے لیے آ گے بڑھے گا۔ اجا تک عیسیٰ ابن مریم علیہ السّلام اسی وقت (آسان سے) اتریں گے۔امام پیھیے ہے گا

تا کیسی علیہ السّلام نماز پڑھائیں عیسیٰ علیہ السّلام کے امام کے مونڈھوں کے درمیان

<sup>(</sup>١) منن آبن ماجه في حديث طويل ص ٢٠٨٠٣٠.

ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھواور نماز پڑھاؤ کیونکہ تبہارے ہی لیے اقامت کہی گئی ہے توامام لوگوں کونماز پڑھائے گا۔

(-) ..... وَعَنْ عُشَمَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنهُ مَرُ قُوعًا وَيَنْزِلُ عِيْسلى عَلَيْهِ اللهُ عَنهُ مَرُ قُوعًا وَيَنْزِلُ عِيْسلى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ صَلَوبةِ الْفَجْرِ فَيَقُولُ لَه آمِيْرُهُمْ يَا رُوحَ اللهِ تَقَدَّمُ صَلِّ فَيَعُولُ هَا مَيْرُهُمْ يَا رُوحَ اللهِ تَقَدَّمُ صَلِّ فَيَعُولُ هَا لَهُ اللهُ مَا أَمْدُ اللهِ تَقَدَّمُ اللهِ اللهُ مَا أَمْدَاءٌ بَعُضُهُم عَلَى بَعْضٍ فَيَتَقَدَّمُ آمِيْرُهُمْ فَيُصَلِّى ، فَيَعَلَى بَعْضٍ فَيَتَقَدَّمُ آمِيْرُهُمْ فَيُصَلِّى ، أَلْحَدِينُ .

رَوَاهُ الْسَحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ وَصَحَّحَه وَاَوُرَدَهُ الشَّيْخُ الْهَيْقَمِيُّ فِي مَجْمَعِ النَّوَائِد عَنُ اَحْمَدَ وَ الطَّبُوانِيّ ثُمَّ قَالَ وَفِيُهِ عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ وَفِيْهِ ضُعُفٌ وَقَدُ وُتِّق وَبَقِيَّةٌ رِجَالِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيُح(١)

(2) .....حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه مرفوعاً روايت كرتے بين كه رسول الله عنهائية في خرمايا! عيسىٰ عليه السّلام نمازِ فجر كه وقت (آسمان سے) اتريں گے تو مسلمانوں كا امام ان سے عرض كرے گا، اے روح الله آگے تشريف لا ہے ، نماز پڑھا ہے ، تو عيسىٰ عليه السّلام فرمائيں گے۔ اس امت كا بعض بعض پر امير ہے تو مسلمانوں كا امير آگے بڑھے گا اور نماز پڑھائے گا۔

﴿ تشری ﴾ عیسیٰ علیہ السّلام اس دن کی نماز فجر اس وقت کے امام کی اقتداء میں ادا کریں گے۔اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السّلام بھی امامت کے فرائض انجام دیں گے جیسا کہ دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٢) المستدرك ج٣ ، ص ٣٤٨ و مجمع الزوائد ج٤، ص ٣٣٢.

(٨).....وَعَنُ عَلِيّ ابْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ فِى آخِوِ الزَّمَانِ فِتُنَةٌ يَسَحُصُلُ النَّاسُ فِينَاكَمَا يَحُصُلُ النَّامُ قِالَ تَكُونُ فِي آخِوِ الزَّمَانِ فِتُنَةٌ يَسَحُصُلُ النَّاسُ فِينَاكَمَا يَحُصُلُ النَّامَ وَلَكِنُ مُبُوا شِرَارَهُمُ فَإِنَّ فِيهِمُ اللَّهُ عَبْ فِي الْمَعُدِنِ فَلا تَسُبُوا آهُلَ الشَّمَاءِ فَيُغُوقُ الْاَبْسَدَالَ يُوشِيمُ السَّمَاءِ فَيُغُوقُ الْاَبْسَدَالَ يُوشِيمُ مَتَى لَوُ قَاتَلَتُهُمُ التَّعَالِبُ عَلَيْنَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخُونُ جُ خَارِجٌ مِن السَّمَاءِ فَيُغُوقُ جَمَاعَتَهُمْ حَسَى لَوُ قَاتَلَتُهُمُ التَّعَالِبُ عَلَيْنَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخُونُ جُ خَارِجٌ مِن السَّمَاءِ فَيُعُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخُونُ جُعَارِجٌ مِن السَّمَاءِ فَيُعُولُ اللهُ عَلَيْدَ ذَلِكَ يَخُونُ جُعَلِي وَيَولُ لَهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ اللهُ وَالْمُقَلِّلُ يَقُولُ لَهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ اللهُ وَالْمُقَلِّلُ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَمَانِيَةٍ رَجُلً اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ الشَّيْحُ الْهَيُّمِيُّ اَخُرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْاَوْسَطِ وَفِيْهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَهُو لَيِّنْ الْهَيْعَةَ وَهُو لَيِّنْ الْمُسْتَدُرَكِ وَقَالَ صَحِيْحُ الْعُسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَاقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ وَفِيْهِ رِوَايَةٌ ثُمَّ يَظُهَرُ اللهَاشِمِيُّ فَيَرُدُ اللهُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَاقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ وَفِيْهِ رِوَايَةٌ ثُمَّ يَظُهَرُ اللهَاشِمِيُّ فَيَرُدُ اللهُ النَّاسَ الْفَتَهُمُ وَلَيْسَ فِي هَذَا الطَّرِيْقِ إِبْنُ لَهِيْعَةَ وَهُوَ اِسْنَادُ صَحِيْحٌ كَمَا ذُكِرَ اللهَ النَّاسَ الْفَتَهُمُ وَلَيْسَ فِي هَذَا الطَّرِيْقِ إِبْنُ لَهِيْعَةَ وَهُوَ اِسْنَادُ صَحِيْحٌ كَمَا ذُكِرَ (1).

(۸) .....حفرت علی رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله الله الله فیلی نے فر مایا! آخر زمانه میں فتنے بر پا ہوں گے۔ ان فتنوں سے لوگ اس طرح چھنٹ جا کیں گے جس طرح سونا کان سے چھا ناجا تا ہے۔ ( لیمی فتنوں کی کثرت وہد ت کی وجہ سے پختہ مومن ہی ایمان پر ثابت رہیں گے)۔ لہذاتم لوگ اہل شام کو کہ ابھلامت کہو بلکدان میں جو کہ بےلوگ ہیں ثابت رہیں گے)۔ لہذاتم لوگ اہل شام کو کہ ابھلامت کہو بلکدان میں جو کہ بےلوگ ہیں

<sup>(1)</sup> مجمع الزوائد ج ٤ ،ص ١١ ٣ والمستدرك ج ٢ ،ص ٥٥٣.

ان کوئر ابھلا کہو، اس لیے کہ اہل شام میں اولیاء بھی ہیں۔عنقریب اہل شام پرآسان سے سلاب آئے گا ( یعنی آسان سے موسلا دھار بارش ہوگی جوسیلاب کی شکل اختیار کر لے گی ) جوان کی جماعت کوغرق کردے گا۔ (اس سیلاب کی بناء پران کی حالت اس قدر کمز ور ہو جائے گی کہ ) اگر اُن پرلومڑی حملہ کردی تو وہ بھی غالب ہوجائے گی۔اس (انتہائی فتنہ و ضعف کے زمانہ میں ) میرے اہلِ بیت ہے ایک شخص (لیعنی مہدیؓ) تین جھنڈوں میں ظاہر ہوگا (بعنی ان کالشکر تین جینڈوں پر مشتل ہوگا)اس کےلشکرکوزیادہ تعداد میں بتانے والے کہیں گے کہ ان کی تعداد پندرہ ہزار ہے اور کم بتانے والے اسے بارہ ہزار بتائیں گے۔ اس تشکر کا علامتی کلمہ امت امت ہوگا۔ (بینی جنگ کے وقت اس تشکر کے سیاہی اغظ امت امت کہیں گے تا کہان کے ساتھی سجھ جائیں کہ بیدہارا آ دمی ہے، عام طور پرجنگوں کے موقع پراس طرح کے الفاظ باہم طے کر لیے جاتے تھے۔بطور خاص شب خون کے موقعوں پراس اصطلاح کا استعال اہم سمجھا جاتا تھا تا کہ لاعلمی میں اپنے آ دمی کے ہاتھوں اپناہی آ دمی نہ مار دیا جائے۔ ویسے امت امت کامعنی میرے کہ اے الله دشمنوں کوموت دے یا اے مسلمانو! دشمنوں کو مارو) مسلمانوں کا بیاشکر سات حجنڈوں پرمشتمل کشکر ہے مدِّ مقابل ہوگا۔ جس میں سے ہر جھنڈے کے تحت اڑنے والا سربراہ ملک وسلطنت کا طالب ہوگا۔ (یعنی پیلوگ ملک وسلطنت حاصل کرنے کی غرض سے مسلمانوں سے جنگ کریں گے )اللہ تعالی ان سب کو (مسلمانوں کے نشکر کے ہاتھوں) ہلاک کر دے گا (نیز) الله تعالی مسلمانوں کی جانب ان کی باہمی ریگانگت والفت، نعمت وآسودگی لوٹا دے گا اوران کے قریب و دورکوجع کردےگا۔ (٩) .....وَعَنُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْمَهُدِئَ فَقَالَ: هُوَحَقٌ وَهُوَ مِنُ بَنِيُ فَاطِمَةَ.

رَوَاهُ الْمَحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ مِنُ طَرِيْقِ عَلِيّ بُنِ نُفَيْلٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَتَدُرَكِ مِنُ طَرِيْقِ عَلِيّ بُنِ نُفَيْلٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَكَتَ ،وَايُضًا عَنُهُ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ (1) وَ اَوُرَدَهُ النَّوَابُ صِدِيْتٌ (٢) النَّوَابُ صِدِيْتٌ (٢)

(9).....ائم المؤمنين أمّ سلمه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه مين نے رسول الله عليہ كو مهدى كا ذكر كرتے ہوئے سا آپ مليك كو مهدى كا ذكر كرتے ہوئے سا آپ مليك في ان كاظهور برحق اور ثابت ہے ) اور وہ فاطمه رضى الله عنها كى اولا دسے ہوگا۔

قَدْ تَمَّ التَّعْلِيُقُ وَالتَّحْقِيُقُ وَالْإِسْتِدُرَاكُ بِعَوْنِ اللهِ عَزَّ السُمُه عَلَى يَدِ الْعَاجِزِحَبِيُبِ الرَّحُمْنِ الْقَاسِمِيّ فِي ٢ ا ، رَبِيْعِ الثَّانِيُ ٣ ١ ٣ ١ هـ وَلِلْهِ الْحَمْدُ اَوَّلاً وَاَحِيْرًا وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرُسَلِيُنَ.

 <sup>(</sup>۱) المستدرك ج م ص ۵۵۵.

<sup>(</sup>٢) الإذاعة لما كان ويكون بين يدى الساعة ص ٢٠ مطبوعة الصديقي بريس ٢٩٣ هـ.



### نحفه قاديانيت

مولا نامحه يوسف لدهميانوي قمت:-/150

عفرت مولانا سيدانورشاة تشميري ترجمه مواة نامحر يوسف لدهيانوي قمت:-70/

### مقدمه قاديالي مذبه بروفيسرمحدالياس برنيأ

قاد مانى ندېپ كاعلى محا يروفيسر محمدالياس برتي آست:-/150

#### تحفه قاديانيت

مولا نامحمه يوسف لدهيانوي قمت:-/150

#### تحفه قاديانيت

جلدجبارم مولانا محريوسف لدهيانوي قيت:-/150

### قيت:-751 تحفه قاديانين

مولاتا محديوسف لدحيانوي تمت:-/150

#### تحفه قاديانيت

مولا تامحمه بوسف لدحيانوي قمت: 150/

#### احتساب قادبانيت

معرت المين ، معرت تعالوي عفرت ميرني ، معرّت برخي المت:-/125

احتساب قاد مانيت مولانا حبيب الثدامرتسريٌ

احتساب قاديانيت مولا نامحدادریس کا پرهلوی

قت:-/125

ختساب قاديانيت مولا نالالحسين اختر

قبت: -/100

### اختساب قاد بانبت

مواياتا ثناءالله امرتسري قيت:-/125

# احتساب قاد مانیت

تمت:-/125

مولا ناسيد فحرنلي موتليري قمت:-/125

### احتساب قاديانه قامشي مليمان منصور يورني

يرافيس يوسف طيم بيثتي ىت:-/125

# خنساب قاد مانيت

مولا ياسيد محريلي موتكيري قرت:-/125

#### ے قادیا نہ علده وازوجم ما يو پير بخش

قىت:-/125

### جلدياز وبم ما يوپير بخش

قبت:-/125

### مولانا مرتضى حسن جاتد يوري ايت:-/125

ب قاد بانبت موانا تا ثناءالله امرتسريُ قمت:-125/

#### فادماني شبهات كے جوابات جلداول مولا ناالله وساما فيت:-/50

آئينه قادمانيت مولا ناالله وسايا آمت:-/50

تومی تاریخی دستاو بز مولا تاالله وسايا قمت:-/100

حتساب قاديانيت جلد ميز ويم مفتى توشفين بهوانيا وخذا الرشن ميوماروي عد مدشمه الحق افغالً تيت: 125/

### رفع نزول عيسلي بليانسلا مولا تاعبداللطيف معود

قبت:-/100

سوائح مولانا تاج محمورٌ صاحبزاده طارق محمود قمت:-/80

گوائے والے حضرات کے ذمہ ہوگا 🛪 🛪

رغيس قاديان مولا نامحدر فتن دلاوريّ 100/-:-

فادبانى شبهات كے جوابات حلدووم مولا ناالندوسايا فهت:-/100

يپ رعايق قيمت-/600 ،احتساب قاديانيت ممل سيٺ رعايق قيمت-/1300

صورى باغ ووُماتان نون: 514122



### بسم اللدالرحن الرحيم

## تعارف

خا كپائے حضرت لا موريٌ فقيرالله وسايا، • ادمبر ٥٠٠٧ء

### نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

برادران اسلام اِتقتیم ملک سے پہلے مرزائیوں کے باطل فرقہ کی اشاعت کا دروازہ تقریباً بند ہو چکا تھا۔ کیوں کے مسلمانوں کے علاء کرام نے اپنی تقریباً بند ہو چکا تھا۔ کیوں کہ مسلمانوں کے علاء کرام نے اپنی تقریباً بیل ہو سے تھیں ہو سکتی تھی کہ کہیں اہل سنت والجماعت کے مقابلہ پر آئیں۔ انھیں مناظروں میں اتنی فلستیں لی چکی تھیں کہ انھیں مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں ہوری تھی ۔ بالخصوص مجلس احرار ہند کے صدر مجاہد اعظم، جمہ شخاعت، عاشق قرآن، حافظ قرآن، مقرر سحریبان، حفرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری شخاعت، عاشق قرآن، حافظ قرآن، مقرر سحریبان، حفرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی شخاص کے مرزائیت کے قلعہ کی این سے مرزائیت کے قلعہ کے اجمد کہ مرزائیت کے قلعہ کے مرزائیت کے قلعہ کے مرزائیت کے قلعہ کی اسلام ہونے کا خیال کل مسلمانوں کے دلوں سے مرزائیوں کے مسلمان ہونے یا ان کے خادم اسلام ہونے کا خیال کال مسلمانوں کے دلوں میں عقیدہ رائے ہوگیا کہ فرقہ مرزائیدا سلام کے بھیں ہیں اسلام سے بھیں ہیں اسلام سے بھیں ہیں اسلام سے بھیں ہیں اسلام سے بھیں ہیں۔ سے دھنی کر رہا ہے۔

### تقييم ملك

کے بعداس فرقہ باطلہ نے پھرسرا تھایا۔ کیونکہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کی مرزائی معززعہدوں پر برسرا ققدار آگئے۔اور وہ لوگ اپنے ہم خیال لوگوں کی پوری پوری امداد کرتے اور ہر ممکن کوشش کر کے انھیں اچھی کی اچھی جگہیں دلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔اس لیے بہت سے نوجوان روٹی کی خاطر مرزائیت کی روش ہے نظر آتے ہیں۔ ابھی چند دون کا ذکر ہے کہ میرے پاس ایک نوجوان کلرک آیا اور کہا کہ ہم چند دوست ہیں سوائے میرے باتی سب مرزائی ہونے پر آمادہ ہو بھی ہیں کہ ہمارے مسلمان افسر ہماری کوئی مدنییں کرتے۔اور مرزائی افسر اپنے چھوٹے آئدی کے لیے پوری المداد کرتے ہیں۔ اور اسے کا میاب کردیتے ہیں۔

### ڈاکٹرسرا قبال مرحوم کی رائے

راقم الحروف (مولانا احمرعلی لا ہورؓ) ایک مرتبہ ڈاکٹر سرا قبال مرحوم دمغفور سے ملا اوران سے بیس نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب! نوجوان طبقہ کیوں مرزائیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے،مولوی صاحب!روٹی کے باعث ادھر جمک جاتے ہیں۔

### روفی کے لیے ایمان نہیں

برادران اسلام! رسول التعلق كالرشاد ہے كدائجى مال كے پيك بى ميں انسان بوتا ہے۔ اس وقت فرشتہ اللہ تعالى سے دعا كركے انسان كا رزق مقدر لكو ديتا ہے۔ مير به بعا ئيو! جورزق مال كے پيك ميں مقدر ہو چكا ہے۔ اس ميں سے ايك دانہ بھى جھوڑ كرانسان دنيا سے نہيں جائے گا ورنداس دزق مقدر سے ايك دانہ ذائد كھا كرجائے گا ۔ جب واقعہ بيہ ہو تو بعر خدا تعالى سے دعا ہے كھے كہ مسلمان روثى كے ليے انہا ايمان نہ تيجيں ۔ ورنہ يا در كھے ۔ ايمان بح كردوئى حاصل كرنے ميں دنيا تو بر باد ہو جائے گا۔

### نفرت بالسبب تبيس ہے

برادران ملت! مرزائوں سے مسلمانوں کی نفرت بلا سبب نہیں ہے بلکداس کے لیے کی اسباب ہیں۔ان کی مختری فہرست پیش کرتا ہوں۔

مپہلاسبب: مرزاغلام احمد نے الی امت تیار کی ہے جو کہ اگریزوں کی وفادار فوج ہے۔ مرزا قادیانی لکستاہے: ''سوخدا تعالی نے جھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ منٹ کی، جیسا کہ بیہ گور نمنٹ کی جیسا کہ بیہ گور نمنٹ برطانیہ ہے۔ پی اطاعت کی جائے اور پی شکر گراری کی جائے۔ سوجی اور میری جماعت اس اصول کے پابند ہیں۔ چنا نچہ بیں نے اس سئلہ پر عملدر آ مدرانے کے لیے بہت کی کتا ہیں عور بی، فاری اور اردو میں تالیف کیں اور ان میں تفصیل سے لکھا کہ کو کر مسلمان برٹش انڈیا اس کور نمنٹ برطانیہ کے بیچ آ رام سے زعر گی بسر کرتے ہیں اور کیو کر آ زادگی سے برٹش انڈیا اس کور نمنٹ برطانیہ کے بیچ آ رام سے زعر گی برکرتے ہیں اور کیو کر آ زادگی سے بھراس مبارک اور امن بخش کور نمنٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جہاد کا دل میں لا تاکس قدرظم اور بغاوت ہے۔ یہ کتا ہوں کہ اور پیر اسلامی مما لک میں شائع کی گئیں اور پیر اسلامی مما لک میں شائع کی گئیں اور جس جا نتا ہوں کہ یقینا ہزار ہا مسلمانوں پر ان کتابوں کا اثر پڑا ہے بالحضوص وہ جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رفتی ہے۔ وہ ایک ایک کی مطاف اور خیر خواہ اس کور نمنٹ کی بنا گی جا تھی وہ ایک ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں بین گئی جاتی وہ وہ کور نمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے۔ جن کا ظاہر و باطن گور نمنٹ بیل بیا کی جاتی ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نمیں پائی جاتی۔ وہ گور نمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے۔ جن کا ظاہر و باطن گور نمنٹ بیل بیا کی جاتی ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نمین کی جاتی ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نمین کی جاتی ہیں گئی جاتیں ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نمین کی جاتی ہوں گور نمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے۔ جن کا ظاہر و باطن گور نمنٹ

مسلمانون كينظر مين أنكريز

مسلمان گورنمنٹ برطانیہ کواس کے موجودہ خیالات و حالات کی بناء پر خدا تعالیٰ کا دشن، رسول الشھالیہ کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن جانتے ہیں۔ اور مرزاغلام احمد قادیا ٹی مسلمانوں کواس کی وفادار فوج بنانا چاہتا ہے جس کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخوابی سے بھرا ہوا ہے۔

متیجه: ان حالات میں مسلمان کیوں ندمرزائیت سے متنفر ہوں۔

دوسراسبب ....خدانعالی کی توجین (اینے خداہونے کادعویٰ)

ایک طرف تو مرزا غلام احمدقا دیانی خدا تعالی کا رسول ہونے کا مدگی ہے۔ اپٹی کتاب دافع البلاء ص ۱۱، نزائن ج۱۸، ص ۲۳۱ میں کہتا ہے۔

''سچاخدادہ ہے جس نے قادیان میں ابنارسول بھیجا۔''

اور دوسری طرف خود خدا ہونے کا مرق ہے کیا جمعی کسی نبی نے خدا ہونے کا دعی ہے کیا جمعی کسی نبی نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور کیا بیدوموکی نمروداور فرعون جیسانہیں ہے؟ مرزا کی عبارت ملاحظہ ہو۔

'' میں نے اپنے ایک کشف میں ویکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔'' (کتاب البریس ۸۵، تزائن ج۱۳، ص۱۰)

تيسراسبب سفداكاباب مونے كادعوى

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغَلامٍ مَظْهَرُا الْحَقِّ وَالْغُلَىٰ كَانَّ اللَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. (سَمِرهِ قِدَّ الْوَيْصِ ٥٨ مُزَائَن جَ٢٢ ص ٢١٤)

چوتھاسبب ....خدا کابیٹا ہونے کا دعویٰ

انت منى بمنزلة اولادى. (حاشيه العين نبرم، ص ١٩، نزائن ج١٥، ص٢٥٢)

پانچوال سبب .....رسول الله علی کو بین مسلم کی تو بین محمد گر الر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہیں خان میں اور آگے سے ہیں براھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار بدرنمبر۳۳ جلد۲،ص۱ امورخه ۳۵ اکتوبر۲ ۱۹۰)

کیاان شعروں میں رسول اللہ اللہ کی تو ہین نہیں ہے؟ د فخص مگل میں سے لہ زان ساطر و نہیں ہے؟

جو محض انگریزوں کے لیے ظاہر و باطن فوج تیار کرنے والا ہو۔اور جو محض خود کو گورنمنٹ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا کے اور جو محض انگریز کے خلاف جہاد کوحرام قرار دے \_محرصلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ بلکہ رسول علیقے ہے اپنے آپ کو افضل سمجھے، کیا مسلمان اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا بیرسول اللہ علیقے کی تو ہیں نہیں ہے؟

نوث: پیاد این کے روبرد جمع عام میں پڑھی گئی اور خوشخط کھے ہوئے نے لکھی اور مرزاغلام احمد قادیائی کے مریدا کمل آف کو لیکے نے لکھی اور مرزاغلام احمد قادیائی کے روبرد جمع عام میں پڑھی گئی اور خوشخط کھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گئی اور مرزا قادیائی اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے اور اس وقت خود مرزا قادیائی اور کسی خوام کر کے اور اس وقت خود مرزا قادیائی اور کسی دوسرے نے بھی اس پرکوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ محم علی امیر جماعت احمد بیاوراعوائم ویس موجود تھے۔ (الفضل قادیان جسی میں ۱۹۲س مورد ۲۲راگت ۱۹۳۳ء)

 اورا پیے معجزات کی تعداد ، (براہن احمہ یہ حصہ پنجم ص ۹۵ خزائن ج ۲۱ص۲۷) پر دس لا کھ بتلائی ہے ۔کیا یہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیں نہیں ہے؟

س '' (اور مجمع بتلایا گیا تھا کہ تیری خُرقر آن وحدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے۔ هواللذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله (اعجازاحدی می منزائن ج ۱۹ سرا)

اس عبارت میں نبوت تشریعی کے ساتھ ساتھ ریجی دعویٰ ہے کہ ہمارے رسول اللہ علیہ اس آیت کے مصدات نہیں ہیں جو صرت کفرہے۔

# جِماً سبب ....رسول التعاليف كي حديث كي توبين

''میرےاس دعویٰ کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وہی ہے جومیرے لیے نازل ہوئی۔ ہاں تا ئیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کر سکتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وجی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔''
(اعیاز احمدی س۳۰ نزائن ج۴۱، ص۳۰ انہیم تخذ گولا ویص ۱۰ ماشیخز ائن ج۲۱، ص۳۰ انہیم تخذ گولا ویص ۱۰ ماشیخز ائن ج۲۱، ص۳۰ انہیم تخذ گولا ویص ۱۰ ماشیخز ائن ج۲۱، ص۳۰ انہیم تخذ گولا ویص ۱۰ ماشیخز ائن ج۲۱، ص۳۰ انہیم تخذ گولا ویص ۱۰ ماشیخز ائن ج۲۱، ص۳۰ انہیم تخذ گولا ویص ۱۰ ماشیخر ائن ج۲۱، ص۳۰ انہیم تخذ گولا ویص ۱۰ ماشیخر ائن ج۲۱، ص۳۰ انہیم تخذ گولا ویص ۱۰ ماشیخر ائن ج۲۱، ص۳۰ انہیم تخذ گولا ویص ۱۰ ماشیخر ائن ج۲۱ میں ۱۹

### مسلمانوں کے متعلق مرزابشیرالدین محمود کے فتوے

مسى مسلمان كاجناز ه مت پر معو:

''قرآن شریف سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اپیافخص جو بظاہر ایمان لے آیا ہے کین حقیق طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہوگیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جائز نہیں ہے پھر غیر احمدی کا جنازہ کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔'' (انوارخلانت ۹۲۰)

٢ مسلمانون سے دشتے نا طے جائز نہیں:

''غیراحمہ یوں کولڑ کی دینے سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔اورعلاوہ اس کے کہوہ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔لڑ کیاں چونکہ طبعاً کمزور ہوتی ہیں .....اس لیے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کو اختیار کر لیتی ہیں اور اس طرح اپنے وین کو تباہ کر لیتی ہیں۔'' (برکات خلافت ۲۳۰مصنفہ مرزابشرالدین محود )

غیراحدی کے پیھیے نماز جائز نہیں:

'' با ہر سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جنتی دفعہ بھی پوچھو کے۔اتنی دفعہ میں یمی جواب دوں گا کہ غیر احمدی کے چیچے نماز پڑھنی جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔'' (انوار ظلافت ،م ۸۹) غير إحد مندواورعيسائيون كي طرح كافريين:

'' جو شخص غیراحمدی کورشته دیتا ہے۔ وہ ماتینا حضرت سیح موثود کوئیں جھتا۔ اور نہ بید جانتا ہے کہ احمد بیت کیا جو جانتا ہے کہ احمد بت کیا چیز ہے۔ کیا کوئی غیراحمد یوں میں ایبا ہے دین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کواپی اڑکی دے۔ ان لوگوں کوتم کا فر کہتے ہو۔ گراس معاملہ میں وہ تم سے اجھے رہے کہ کا فرہو کر بھی کسی کا فرکولؤ کی ٹیس دیتے ۔ گرتم احمدی کہلا کر کا فرکو دیتے ہو۔''

( للانكتة الله ص ٢٦ ، مصنغه بشير الدين محمود )

۵ تمام الل اسلام كافرخارج از وائر واسلام ين:

''سوم بیر کہ کل مسلمان جو حفرت مسیح موعود کی بیعت بیں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انھوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سا۔وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں شلیم کرتا ہوں کہ بیمیر سے عقائد ہیں۔'' (آئیز مدانت ص۳۵)

ا فیراحمدی کے بچکا بھی جنازہ مت پڑھو:

''لیں غیراحمدی کا بچہ بھی غیراحمدی ہوا۔اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔''(انوارِطلافتص۹۳)

مرزاغلام احمدقاد ما فی نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ''میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔'' (کتاب البریس ۸۵، ترائن ج۱۳، ص۱۰۰)

حفرت عیسی علیه السلام کی توجین بزیان مرز اغلام احمد قادیا نی ا آپ کا غاندان بھی نہایت پاک اور مطهر ہے تین دادیاں اور تا نیاں ز تا کار اور کسی مورثین تھیں جن کے خون سے آپ کا دجو دظہور پذیر ہوا۔''

(ماشینمیر آتھم میں کہ نزائن جاا ہیں ۲۹۱) ''آپ کا کنجریوں سے میلان اور محبت بھی شاید اس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ورنہ کوئی پر ہیزگارانسان ایک جوان کنجری کو بیر موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے مر پر تا پاک ہاتھ لگائے اور زتا کاری کی کمائی کاعطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے بیجھنے والے بجھلیں کہ ایسانسان کس چلن کا آ دمی ہوسکتا ہے۔''

(عاشیمبرانجام آئتم مسی فرائن ج۱۱، مل ۱۹۱) مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی الهاعت اور جہاد کی ممانعت میں کتابوں کی

يجإس الماريال تكفيس:

و میری عمر کا کشر حصہ سلطنت انگزیری کی تائیداور حمایت میں گزرا ہے۔اور میں نے معمد اور انتہار شائع ممانعت جہاداور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں تکھیں ہیں اور اشتہار شائع کے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔'

(تریات القلوب ۱۵، نزائن ج ۱۵، م ۱۵۵)

سا تو ال سبب مرزا قادیانی کونی نده این والے سب مسلمان ترام زادے ہیں ''ان میری کتابوں کو ہرمسلمان محبت کی آ تکھے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے مگر رنڈیوں ( زنا کاروں ) کی اولا دجن کے دلوں پر خدانے مہرکر دی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔''

(ترجمر فی عبارت آئینہ کمالاتِ اسلام ص ۵۳۷-۵۳۸، نزائن ج۵، ص ایسناً) آگھوال سبب: مرزا کے مخالف سوراوران کی عورتیں کتیوں سے بھی بدتر ہیں: ''میر بے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اوران کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔'' (ترجمر عربی الحد ٹی، ص ۱، نزائن ج۲۱، ص ۵۳)

نو اں سبب: مرز اے مجمر ات کونہ ماننے والا شیطان ہے: ''خدانے مجھے ہزار ہانشانات (معجزات) دیے ہیں لیکن پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے۔'' (چشمہ معرفت ص ۱۳۸ نز ائن ج۳۲ م ۳۳۲)

کیا یمی شرافت ہے؟

یر دران اسلام! کیا بھی شرافت ہے جس کے بل ہوتے پر مرزا غلام احمد قادیائی اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں کیا پیغیروں کے بھی اخلاق ہوتے ہیں؟ مرزاغلام احمد نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں کیا پیغیروں کے بھی اخلاق ہوئے والے سب مسلمان وں کو حرام زادہ سوراور شیطان سے تعبیر کیا ہے اور سب مسلمان عور توں کو کتیاں بنادیا ہے ایسے کرے ہوئے اخلاق کا انسان شریف انسان بھی نہیں ہوسکتا۔ چہ جائے کہ نبی اور رسول ہو۔

پنیمبرکااخلاقی مرتبه

پیٹیبرتو سب سے بڑھ کراعلیٰ در ہے کا باا خلاق ہوتا ہے۔ چنا نچے رسول اللہ اللہ کے استعمالیہ کے متعلق قر آن مجید میں اعلان ہے: ' (انقلم ۲۰۰۰) متعلق قر آن مجید میں اعلان ہے: ' (انقلم ۲۰۰۰)

# دسوال سبب .....انكريزول كاخودكاشته يودا

نبوت كادعوى

''اے ایمان والو! یہوداور نصار کی کودوست نہ بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست میں اور جوکوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوئی کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔'' (مائدہ،۵۱)

اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ جو یہوداور نصاریٰ سے دوئی رکھے وہ انھیں میں سے۔اور مرزا قادیانی مسلمانوں کے نبی بنتے ہیں اور نصاریٰ کے یا بیغار ہیں:

''صرف بیالتماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نبیت جس کو پچاس کے متواتر تجربہ سے ایک و فاوار جال نثار خاندان ثابت کر چک ہے اور جس کی نبیت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے بمیشہ متحکم رائے سے پی چشیات بیس بیگوائی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار اگریزی کے کچے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔''اس خود کاشتہ پودا'' کی نبیت نہایت جزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاواری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہر پانی کی نظر سے دیکھیں ہمارے خاندان نے سرکار اگریزی کی راہ بیس اپنا خون بہانے اور جان دیئے سے فرق نہیں کیا۔ اور نداب فرق ہے۔ لہذا ہمارا حق ہے کہ خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار، دولت مدار کی پوری عنایت اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں۔ تا کہ ہرا کے خض بے وجہ ہماری آبروریزی کے لیے دلیری نہ کرسکے۔'' درخواست کریں۔ تا کہ ہرا کے خض بے وجہ ہماری آبروریزی کے لیے دلیری نہ کرسکے۔'' درخواست کریں۔ تا کہ ہرا کے خض بے وجہ ہماری آبروریزی کے لیے دلیری نہ کرسکے۔'' درخواست کریں۔ تا کہ ہرا کے خض اب لغشینٹ گورنر بہا در دام اقبالہ۔

مناب: فاکسار مرزاغلام احم آزقادیان موردد ۲۱ فروری ۱۸۹۸، مجود اشتهارات ۲۳ س۱۲) حاصل : بید که: مرزاغلام احمد قادیا فی کی نبوت خدادا دئیس تھی۔ بلکہ آگریزوں نے اسے نبی بنایا تھا۔ اس لیے آگریزوں کی حمایت کے لیے مرزا صاحب نے پچاس الماریاں کتابوں کی کھو کرتمام ممالک اسلامیہ میں وہ کتابیں شائع کیس۔

حميار *ہواں سبب* 

عیمائی حکومت کے خلاف جہاد کرنے والے حرامی ہیں: برا دران اسلام! آپ کومعلوم ہے کہ رسول الشع اللہ کے زمانہ مبارک میں جو عیرائیت کی تصویر اور اس کے خال و خط تھے وہ اسلام کے خالف تھے۔ اس لیے اس وقت کے عیرائی اسلام سے کرائے۔ اس لیے رسول الشفائی نے پیش کوئی فرمائی تھی:

هلک کسری فلا کسری بعده، واذا هلک قیصر فلا قیصر بعده. (بخاری ۲۶ص۸۱۸ باب کفکال کین النی الله الله )

" المرى بلاك موجائے كااس كے بعدكوئى كسرى نبيس موكا - قيمر بلاك موكا اور اس كے بعدكوئى كسرى نبيس موكا - قيمر بلاك موكا اور اس كے بعدكوئى قيمرنبيس موكا - "

اس فرمان کی بناپر محابہ کرام نے قیعر کی حکومت کو تباہ کیا۔ اس کے بعد سلیبی جنگوں میں عیسائی طاقتیں مسلمانوں کو تباہ وبر بادکرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگاتی رہیں۔ کو یا کہ ابتداء اسلام سے آج تک عیسائیوں سے جہاد ہوتا رہا۔ انگریزوں نے بی خلافت اسلامی کو بارہ پارہ کیا۔ انگریزوں نے بی خلافت اسلامی کو بارہ پارہ کیا۔ اب مرز ا قادیانی کہتے ہیں کہ انگریزوں سے جہاد کرنے والے حرامی ہیں:

''بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گور نمشٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ سویہ یا در ہے کہ سوال ان کا نہایت ہی جمافت کا ہے کیونکہ جن کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض ہے اور واجب ہے اس سے جہاد کیسا؟ میں بچ بچ کہتا ہوں کھن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور برکار آدمی کا کام ہے۔'' (اشتہار کورنمنٹ کی توجہ کو ائن، ملحقہ شہادت القرآن، من ۱۸۸ فرزائن ج۲م، ۲۸۰) یا رہوال سبب: ممانعت جہاداور اطاعت انگریزی میں کتا بول کی:

بيجاس الماريال

(ترياق القلوب ص ١٥، فزائن ج١٥٥ ص ١٥٥)

تیرهواں سبب: مرزا کا دین انگریز کی وفا داری '' دوستو! میراند ہب جس کومیں بار بار ظاہر کرتا ہوں \_ یمی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں ایک بیر کہ خدا کی اطاعت کریں \_ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے مظالموں کے ہاتھوں سے اپنے سامیہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔' (اشتہار گورنمنٹ کی توجہ کے لاکن ملحقہ شہادت القرآن ، ص۸۸ نزائن ۲۶، ص۲۸۰)

ہے۔ '(اشتہارگورنمنٹ کی قوج کے الق المحقہ شہادت القرآن ہم، ۱۸، جزائن ۲۶، س، ۱۸، الله وہ کو مت برطانیہ جوخدا کی دشمن (بحقیت مثلیث پرست ہونے کے) رسول الله علیہ کی دشمن (کرآپ کوسیا نبی میں مانتی) قرآن کی دشمن (کراللہ تعالی کی طرف سے نازل مشدہ نہیں مانتی) اسلام کی دشمن (کراس کے مٹانے کے در بے رہے) مسلمان کی دشمن (کر جمیشہ مسلمانوں کے در بے آزار رہی) الیم بالیم کی در بیان کا جزوایمان می در بیاتی الیم بیالیمان و دشمن اسلام کو مت کی وفاداری مرزا قادیانی کا جزوایمان می کیالیم ہوسکتا ہوسکتا کی در بیان کے اس عقیدہ میں ہم خیال ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا کی جموا ہو کتے ہیں جوابی گناموں کے سبب سے اپنی عقل سلیم کو جے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بحد ہو جوسلب کرلی ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم.

چودهوالسبب ..... نبوت كادعوى المسيادة وه خداج جس في قاديان مين رسول بميجا-"

(وافع البلاءص المخزائن ج١٨، ص ٢٣١)

رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تمیں دجال پیدا ہوں گے۔ان میں ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔لہذا مسلمان ہرجھوٹے مدعی نبوت کو اس حدیث کی بنا پر دجال کہتے ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی مسلمانوں کے عقیدہ میں آخیس دجالوں میں سے ایک ہیں۔

پدر حوال سبب ....عیسی ابن مریم مونے کا دعوی

" اس خداکی تعریف جس نے مسیح بن مریم بنایا۔ " (حاشیہ هید الوی ص ۲۷، خزائن ج ۲۲ص ۷۵، اربعین نمبر ۳، مسیم ۴۲ ائن ج ۱ اص ۲۲۱)

یدوی کو تقریباً تمام کمایوں میں موجود ہے۔ مسلمان تو اس عیسیٰ ابن مریم کی آ مد کے قائل ہیں جورسول اللہ ملک ہے تقریباً پونے پانچ سوسال پہلے پیدا ہوئے تھے اور جود مثق میں آسان سے نازل ہوں مے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت فرمائیں مے۔ نہ کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح اینادین بنائیں گے۔

سولهوالسبب ابراميم مونے كادعوى

"" بت: واتخدوا من مقام ابراهیم مصلی -اس کی طرف اشاره کرتی ہے کہ

جب امت محمد بديس بهت فرقے موجا بين تب آخرزمانه مين ايك ابراہيم پيدا موگا۔اوران سب فرقوں مين وه فرقة نجات پائے گاجواس ابراہيم كاپيروموگا۔''

(اربعين نمبر٣ م ٣٣ خزائن ج ١١م ١٣١)

اس دعویٰ میں قرآن کی آیت کی تحریف ہاللہ تعالیٰ الی با ایما نیوں سے بچائے کیا رسول اللہ علیہ سے اللہ اس آیت کا مصداق رسول اللہ علیہ کو فلط سے بنائے رکھا تھا؟ (معاذ اللہ)

برادران اسلام! آئندہ درج شدہ حوالہ جات سے بیصاف ظاہر ہو جائے گا کہ قادیانی نی اپنے ہی فیصلہ کے مطابق کا فرہے، خارج از اسلام ہے، ملعون ہے، پاگل ہے، منافق ہے، مخبوط الحواس ہےادر جھوٹا ہے۔

### قادياني نبي كى متضاوبا تيس

'' قادیان طاعوں سے اس کیے محفوظ رکھی گئی ہے کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔''

(دافع البلاءم ۵ ،خزائن ج ۱۸ ،م ۲۲۲) ''اگر چه طاعون تمام بلاد پراپنا پر ابیبت اثر ڈالے گی مگر قادیان یقیینااس کی دمتیر دسے

ائر دانے کی سرفادیان بھیٹا اس کی و سرد۔ محفوظ رہےگا۔''(اخبارالکم، ۱امریل ۱۹۰۲ء)

چونکہ یہ امر ممنوع ہے کہ طاعون زدہ لوگ اپنے دیہات کوچھوڑ کردوسری جگہ جائیں اس لیے اپنی جماعت کے ان تمام لوگوں کوجو طاعون زدہ علاقہ میں ہیں منع کرتا ہوں کہ دو

ا پے علاقہ سے فکل کر قادیان یا دوسری جگہ چانے کا ہرگز قصد نہ کریں اور دوسروں کو بھی

روکیس اور اپنے مقامات سے ہرگز ندہلیں۔ (اشتہار تنگر خانہ کا انتظام مجموعہ اشتہارات ج۴م

۲۲۷ عاشیه)

''طاعون کے دنوں میں جب قادیان میں طاعون زور پر تھا۔ میرا لڑکا شریف احمد بیار ہوا۔''

(هيقة الوي حاشية ٨٨ ، فزائن ج٢٢ ، ٩٨ )

" جمعے معلوم ہوا ہے کہ آنخضرت ملاقے نے فرائے کے جب کی شہر میں وبانازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلاتو تف اس شہر کو چھوڑ دیں۔ ورنہ خدا تعالیٰ سے لڑنے والے مظہرائے جائیں گے۔" (ریویوج ۹۹م موری دی کے عام ہواء م

برادران اسلام! میں اس رسالہ میں مرزاصاحب کی کتابوں کے حوالے سے طابت کرچکا ہوں کہ مرزا قادیانی کو نبی نہ ماننے والے مسلمان حرام زادے ہیں۔ مرزا قادیانی کے مخالف سور اور ان کی عورش کتیوں سے برتر ہیں۔مرزا قادیانی کو نہائے والے شیطان ہیں۔

دوکسی انسان کوحیوان کہنا بھی ایک قتم کی گالی ہے۔'' (ازالداوہام ۲۷، حاشیہ فزائن جسم میں ۱۱۵)

"جہال تک مجھے معلوم ہے۔ میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعال نہیں کیا جس کودشنام

د ہی کہاجائے'' (ازالہ ۱۰۹؍ فرزائن ج ۱۳٫۹؍ ۱۰۹)

" گالیاں وینااور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں۔" (ضمیمہ اربعین نمبر ۴۱۳،ص ۵، نورنئے جرب سریم)

خزائن جام ایم) مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی تھا۔ (البشری جلد نمبرا ہسٹی ہیں) '' حضرت مسیح خدا کے متواضع اور حکیم اور عاجز اور بےلنس بندے تھے۔'' (مقدمہ

براهین احدید می ۱۰ ماشیر خزائن جام ۱۹۳<u>)</u>

'' حفرت سیح کی چڑیاں باوجود میہ کہ مجرزہ کے طور پران کا پرواز قرآن کریم سے ٹابت ہے۔''(آئینہ کمالات اسلام س۸۲، خزائن ج۵مس ایسنا)

ے درف اس قدر ہے کہ لیوع ''اور کے صرف اس قدر ہے کہ لیوع مسے نے بھی بعض معجزات و کھلائے جبیا کہ نی دکھلاتے تھے۔''(ریویوآف سست) نمبرہ، مستارہ کی رکھلائے میں ۱۹۰۲ء)

م ۳۳۲، او تبر ۱۹۰۱ء) "د حضرت می جو بزرگی ملی و و بیریت تابعداری حضرت محم مصطفی ایستان کی " ( مکتوب احمد یه ن ۱۳ ام ۱۳ می ۱۳ م ''ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور راستا زول کے دغمن کوایک جعلا مانس آ دمی قرار قرار فرار نمیں دے سکتے چہ جائیکہ نبی قرار دیں۔'' (ضیمہ انجام آ تھم ص ۹، عاشیہ خزائن ج

متعلق کہتے ہیں: "ان پر عمد ان کا پرواز کرنا قرآن مجید سے ہرگز ٹابت نہیں ہوتا۔"(ازالدادہام سے ہمرگز ٹابت نہیں ہوتا۔"(ازالدادہام سے ہمارہ) ماشینزائن جم ہم ۲۵۷) "میسائیول نے بہت سے آپ کے

بیما پول کے بہت ہے اپ کے کہ آپ کے گئے جہر ات کی ہور وہیں ہوا۔" (منمیہ انجام آ تھم، حاشیز ائن جاابی ۲۹۰)

انجام آ تھم، حاشیز ائن جاابی ۲۹۰)

د حصرت مسلح کی حقیقت نبوت کی بیہ

 ین باپ پیدا کیا اوسن کے ساتھ ۲۲ برس کی مرسم اپنے باپ ) کام بھی کرتے رہے ہیں۔'' (ازالہ ادہام م

'' غدا نے کئے کو بن باپ پیدا کیا تھا۔''(البشریٰج۲،جری۸۲)

۳۰۳ ماشیخزائن جسابس ۲۵۵)

"خدا تعالی نے بیوع کی قرآن شریف میں کچوخرشیں دی کدوہ کون تعا۔"
(تسمدانجام آ مخم ص۹ ماشیخزائن جاام ۲۹۳)
نوٹ: مرزا قادیانی کے نزد یک بیونا می حضرت عیمی علیدالسلام ابن مریم کے نام بیں۔ چنانچ مرزا کی عبارت ملاحظہ ہو۔" می ابن مریم جس کوعیلی اور بیوع مجی کیج

" بیرقر آن شریف کامیخ اوراس کی والده پر احسان ہے کہ کروڈ ہا انسانوں کو بیورع کی والدت کے بارے میں زبان بند کردی۔ اور ان کوتھیم دی کہتم یکی کہو کہ وہ بے باپ پیدا ہوا۔" (ریویو آف ریلیجز جا، غبرم، من ۱۵۹، اپریل ۱۹۰۱ء)

حفرة متح عليه السلام كمتعلق متضادباتيس

''اس عاجز نے جومثل مسیح کا دعولاً کیاہے جس کو کم فہم لوگ سیح موعود کا خیال کر بیٹھے ہیں ۔'' (ازالہ ادہام ص ۱۹۵م نزائن جس م ۱۹۲۷)

ميں ۔" (توقیح المرام س،خزائن جسم ۵۲)

"میراید وعوے ہے کہ بیل وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے بیل خدا تعالیٰ ک تمام پاک تمالاں بیل پیشکوئیاں بیل کہ وہ آخری زمانہ بیل فام ہوگا۔" (ضمیة تحد کوال ویس ۱۸۱۸ نزائن تے کام ۲۹۵)

 ''وہ این مریم جوآنے والا ہے کوئی ٹی نہیں ہوگا۔''(ازالہ او ہام ص ۲۹۱ فرزائن جسیم ۲۳۹)

''حضرت عیسیٰ علیه السلام کو امیٰ قرار وینا کفر ہے۔'' (ضیمہ براہین احمیہ حصہ۵ص۱۹۲،خزائن ۳۲۵،ص۳۲۵)

'' بیر ظاہر ہے کہ حضرت سی این مرنیم اس امت کے شار میں آگئے ہیں۔'' (ازالہ اوہام ۲۹۳، فزائن جس بس ۴۳۸)

" مع آمان پر جب ازے گا تو " البعض احاديث من عيسى ابن مريم زرد جادرياس في منى موكى مول ك-" کے نزول کا لفظ پایا جاتا ہے لیکن کسی حدیث (تشخيذ الأذيان ج المبراص ٥، ماه جون ١٩٠٧ء میں بنہیں یاؤ مے کہاس کا نزول آسان سے لمفوظات ج٨م ١٥٥٥) موكا يو حديد البشري من ١٦ فروائن ج ٢٠٩٧) ''حضرت عیمی فوت ہو چکے ہیں اور "بائبل اور هاری مدیثون اورا خبار کی ان كازنده آسان يرمع جسم عضري جانا اور كتابون كى روسے جن نبيوں كاسى وجودعضرى اب تك زنده موما اور كاركن وقت مع جم كے ساتھ آسان پر جانا تصور كيا كيا ہے۔وہ دو عضری زمین پرآنا۔ بیسب ان پرہمتیں نى بي ايك يوحناجس كانام ايليا اوراوريس ين " (ضيمه براين احديد حصده م ٢٣٠٠ مجی ہے۔ دوسرے سے ابن مریم جن کوعیسی ליולט בוזיט דיף) اوربيوع بمي كتيم بين-" (وضح الرام س، فزائن جسم ٥٢٥) " ہم تو قرآن شریف کے فرمودہ "" پ کے ہاتھ میں سوائے مرو کے مطابق حضرت عینی کوسیا نبی مانتے فریب کے چھونہ تھا۔" (ضمیرانجام آتھم ص ين " ( فعيمه براين احديد حده من ادا، فرائن جاام ١٩٩) ליות בוז משורן) "معزت عيلى بريدايك تهمت بك · · حضرت عيسلي تو انجيل كو ناقص كي مویاده مع جم عفری آسان پر چلے مجئے۔" ناقص جيوز كرا سان پرجابيشي-" (براين احديد (لعرة الحق يراين احديه من ١٥٥، فزائن ١٦، من م الاستخزائن جام اسم "دوم بيكركم مثلاً عود كو "ميرے دوے كا اكاركى ديہ سے تہیں مانیا۔'' كوي مخض كافريا وجال نبيس موسكتاً." (ترياق (هيد الوي ١٨٥ زائن ٢٢٥، ٥ ١٨٥) القلوب من ١٦، خزائن ج١٥ م ٢٣١٧) "انمول في (مسيح في) الي أست مسح کے حال چلن کے متعلق مرز الکعتا کوئی الی دعوی جیس کیا۔جس سے وہ خدائی ° أيك كعادًى پيو،شراني ندزاېد نه عابد نه كمدى فابت مون -" (نيكرسالكو ف مسام، ליולי ביות דין) حق کا پرستار خود بین خدائی کا دعویٰ کرنے

والا\_"( كمتوبات احديه، جسم ٢٢،٢٣)

# مرزاصاحب كالبيء متعلق فيصله كهفارج ازاسلام اور كافرب

" بہارا وعوی نہے کہ ہم رسول اور نی بیں۔ (اخبار بدر، ۵ ماری ۱۹۰۸ء، ملفوظات با، م سالا) نی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا عمیا ہول۔ (هیئة الوی ص ۱۹۱۱، خوائن ۲۰۲، م۲۰۷)

"وما كان لى ان ادعى النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين" كافرين" او يختاك كرنوت كادع كا

اور مجھے کہاں بیش ہین ہا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور قوم کا فرین سے جا کرمل جاؤں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مسلمان ہو کر نبوت کا ادعا کروں۔ (جمامة البشریٰ ص 2، فزائن ج 2، کوری)

''سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' (دافع البلاء ص اا،خزائن ج۸مس۳۲) ''اورخداکی پناہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہمارے نی اور سردار دو جہان محد مصطفے کو خاتم النہین بنا دیا۔ میں نبوت کا مدی بنآ۔'' (حمامة البشری صسم، خزائن جے ۲۰۲۰)

مرزا كاايخ ملعون مونے كافيصله

"ان پرواضح ہوکہ ہم بھی نبوت کے ہیں۔" (اخبار بررہ، مارچ ۱۹۰۸ ملول اور نبی مدعی پرلعنت بھیجے ہیں اور کلمہ لا المالا اللہ محمد اللہ کے قائل ہیں۔ اور آنخضرت مسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔" "دنبی کا نام پانے کے لیے ہیں ہی المحمد کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔" "مخصوص کیا عمیا ہوں۔" (ھیتہ الوق ص ۱۳۹۱) (تبلیخ رسالت ۲۶، ص ۲۶،۲ مجموعہ اشتہارات ۲۰ شروع کیا عمیا ہوں۔" (ھیتہ الوق ص ۱۳۹۱)

مرزا كاائة متعلق فيصله كه منافق اور ياكل بين "ظاهر به كدايك دل سے دومتاقض باتين نہيں لكل سكتيں۔ كيوں كدا يسے طريق سے يا نسان ياكل كہلاتا ہے يا منافق ـ" (ست بجن س ۱۳، تزائن جرا، س ۱۲۳) مرزا کااپیمتعلق فیصله کرمخبوط الحواس بیں "اس فض کی عالت ایک بخبوط الحواس انسان کی عالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔" (هیمۃ الوی س۱۸، نزائن ۲۲، ص۱۹۱)

مرزا كاابي متعلق فيصله كه دانش مندنهيس

اوران کے حواس درست جیس دوکی دانشمنداور قائم الحواس آ دمی ایسے دومتفاداعقاد ہرگز نہیں رکھ سکتا۔'' (ازالدادیام، ۱۳۹۰، خزائن جسم، ۲۲۹)

> مرزا کاایے متعلق فیصلہ کہ جھوٹے ہیں 'جموٹے کے کلام میں تناقش ضرور ہوتا ہے۔''

(ضيمه برايين احديه مي الله ج٥ خزائن ج٢١،٩٥٥)

ر سیربراین اسران اسلام: بنده نے مرزا غلام احمد قادیانی کی صحیح پوزیش آپ کے سامنے واضح کر دی ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کورسول اللہ اللہ کے مدنی اسلام پر قائم رہنے کی توقیق عطافر ہادے۔ اور جولوگ مرزائی ہوکر دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی الم میں تائب ہوکر پھر اسلام کا تمیع بنائے۔ آمین یا الدالعالمین۔

بحضورسافى كوترصلى التعلية آلروهم أَن كُنْت مجه ي درود أورسلم ك مالي لأش إنحستد برانم العساتة المر ك فرات مع المري المري كالم بداللہ کے نیزا مقام لے ساتہ سيِّدُ اللَّهِ فَي سُركا إِلَا اللَّهِ اذ اُذک تا بر اُئد بھری ہی مودادی ہے کُل جاں پر تری دحمت ہے قوام لے مانی تخرب انشاکی دحمت کائے سایہ بردم فرشیں پر قریعنایات کا گئے حدی ہیں عرشیوں پر ہی ترا خین ہے عام کے ساتھ واسل تجد کم برامِیم کی فرزنری کا أكير كوثر كالمجلك أثوا جام ك ساة آلِ آلماد کے صدفے ہو عطا اِک سافر إك بيلاب أممايض كرام الماساة داحت جان دحبگری برا نام اے سان مین دل بی برا کیست مزام لے سان خست ماند سے کرنی رو تھے علاوت کی كمي تهائي بين محدوس كي كرة جوَّل أن ك علع ين ب تو اله مام كام المام مرجبي لاكه سهن شرة كأفان مكر ہے ترن ذات نگر مشکب بختام کے سال ناذیں ایک سے اِک بڑھا کے جاں ہو گئے اذائق مّا ب أنَّ يرا بيم ك ال وَ مَفَعُنّا لَكَ ذِكُنَّ لَكَ بُ مَدًّا كَاإِمِنَّا نتُشْ بُ تِرا فَقُلُ لَفَتْنِ دَوَامُ لِي سَالًا ننظن ولل بي مسبح نعتن جاخادوں كے كدية الله كا ادرأس ك وشقن كالمام یم علامل که واب سے سلم لے سات سرچة مرن فم دل عرض كرون ياند كرول إن ولا فكرس ب ميا وام العال خادئے عالم إسلام لفاری کے شطے آج اُمَّت کا در گُن ہے رِنظام کے سالم پیرسٹر جائے یہ بھڑا شرا کام کے ساتہ بَمْرِ تَطْفُ غُرِينِ بِهِ خَدَا لَا بِرَجَابُ دِل مِوا دُوب دائے کر تھ وائن بُون من والى بى أد عر ذايت كا شام له سالة جن سے بہت می ہے گئی مربی مے ا اکے اُتیہ شفاعت ہے فقط زادِسَغُر



#### بسم الله الرحمٰن الرحيم!

#### تعارف!

نحمده ونصلى على رسوله خاتم النبيين • امابعد!

۱۹۷۴ء کی تحریف نبوت میں ربوہ اور لا ہوری پارٹی کے مرز انی سر براہوں نے اپناا پناموقف قومی اسمبلی میں پیش کیا۔

امت محمد میں کا طرف ہے شخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی زیر تکرانی مولانا محمد حیات مولانا عبد الرحیم اشعر مولانا تاج محمود مولانا محمد حیات مولانا عبد الرحیم اشعر مولانا تاج محمود مولانا محمد حیات کی مذہبی و سیاسی حیثیت مرزائیت کی مذہبی و سیاسی حیثیت کو سمجھا، پر کھا، ناپا، تولا جاسکتا ہے۔ غربی حصہ کی ترتیب و تدوین حضرت مولانا محمد تقی عثانی جسٹس سپر یم کورٹ و فاتی شرعی عدالت اور سیاسی حصہ کی ترتیب و تدوین مولانا مولانا جسٹس سپر یم کورٹ و فاتی شرعی عدالت اور سیاسی حصہ کی ترتیب و تدوین مولانا مولانا جسٹس میں مجمود مولانا ہوتی کے عالمی مجلس شخط ختم نبوت نے فوری طور پراسی میں الروب کے کا لاگت ہے اسے شائع کر دیا۔ جسے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب نے قوی اسمبلی میں پڑھا۔ یہ کتاب ردقادیا نیت پرلٹر بچرکا نچوڑ ہے۔ اسے عربی، انگریزی میں بھی جماعت نے شائع کیا۔ اکوڑہ خٹک و مکتبہ المداد یہ ملتان نے اس کا اردوا یڈیشن شائع کیا ہے۔

اب اسے احتساب قادیا نیت کی پندرھویں جلد میں شائع کرنے کی معادت نصیب ہورہی ہے۔اللہ رب العزت حضرت مولا نامفتی محود مفکر اسلام سے استعلق کو ہمارے کے لئے سعادت دارین کا باعث بنائیں۔و ماذالك علی اللّه بعزیز! استفادت دارین کا باعث بنائیں۔و ماذالك علی اللّه بعزیز! استفادت دارین کا باعث بنائیں۔و ماذالک علی اللّه بعزیز! استفادت دارین کا باعث بنائیں۔

وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوُ قَالَ أُوْحِينَ إِلَىَّ وَ لَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ.

''اوراس مخض ہے زیادہ ظالم کون ہوگا جواللہ پر جھوٹ باندھے، یا کہے کہ جھھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ ال يركوني وحى ندآئي مو-" (انعام ٩٣) ارشادآ مخضرت عظف

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمُ يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعُدِي. ''میری امت میں تنس گذاب پیدا ہوں گے۔ ہر ایک بید دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم انبیین ہوں۔میرے بعد کوئی نی نہیں۔" (حدیث سیجی)

( انو داوُ د جلد دوم ص ۱۲۷ باب الفتن تر ندى ، جلد دوم ص ۲۵ ابولد، المفتن ) مصوّر یا کنتان کی فریاد

"میری رائے میں حکومت کے لیے بہترین طریق کار ہے ہوگا کہ دہ قادیانیوں کوایک الگ جماعت تتلیم کر نے، یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے ولیلی رواداری سے کام لے گا، جیسے وہ باقی نداہب

کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔'' حزف اتبال،ص ۱۲۸:مطبو "للت اسلاميه كواس مطالب كا يورا بوراحق حاصل ب كه قادیا نیول کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اگر حکومت نے مطالبہ

تتلیم ند کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا، که حکومت اس

# مرزا غلام احد قادیانی کے بیٹے مرزابشیر احد قادیانی کی رائے

دمسے موعود (مینی مرزا غلام احد قادیانی) کا بدووی کدوہ اللہ تعالی کی طرف ہے ایک مامور ہے اور بید کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، دو حالتوں ہے خالی نہیں، یا تو وہ نعوذ باللہ اپنے دعویٰ میں جمعوثا ہے اور محض افتراء علی اللہ کے طور پر دعویٰ کرتا ہے، تو الی صورت میں نہ صرف، وہ کافر بلکہ بڑا کافر ہے، اور یا مسے موعود اپنے دعویٰ البهام میں سی ہے اور خدا تھ فی اس ہے ہم کلام ہوتا تھا، تو اس صورت میں بلاشہ بید کفر انکار کرنے والے پر پڑے گا۔ بس اب تم کو افقیار ہے کہ یا مسے موعود کے مشرول کو مسلمان کہدکر میں موعود پر کفر افقار سے موعود کو سی اب تم کو کافر افتار ہے کہ یا مسے موعود کو میں ان کر اس کے مشرول کو کافر جانوں یہ سلمان کہدکر میں موعود کو میں ان کر اس کے مشرول کو کافر جانوں یہ سلمان کہدکر میں موعود کو میں ان کر اس کے مشرول کو کافر جانوں یہ سلمان میں ہوسکا کہ تم دونوں کو مسلمان مجمود ''

و كلية الفصل من ١٢١ مندرجدر يولو أف ديليجنوج ١٣٠ مارج واريل ١٩١٥ء

## قادیانی لا موری جماعت کے امیر محمعلی لا موری کا ایک بیان

The Ahmadiyya Movement stands in the same relation to Islam in which christianity stood to judaism.

دو تحریک احمدیت اسلام کے ساتھ وہی رشتہ رکھتی ہے جو عیسائیت کا یہودیت کے ساتھ تھا۔''

(اقتباس از"مباحثه راولپنڈی"مطبوعہ قادیان،ص ۲۲۴)

عقیدهٔ ختم نبوت اور مرزائی جماعتیں

## ہم نے اپن قرارداد میں کہا ہے کہ!

''یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزا غلام احمد نے آخری نبی حضرت محمد ﷺ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔''

### قرارداد

جناب اسپیکر، قومی اسمبلی پاکستان محترمی!

ہم حسب ذیل تح یک پیش کرنے کی اجازت جاہتے ہیں:

ہرگاہ کہ یہ ایک ممل مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزا غلام احمد قادیانی نے آخری نبی حضرت محمد اللہ کے بعد نبی ہونے کا اس کا جموٹا اعلان، بہت ی قرآنی آیات کو جمٹلانے اور جہاد کو ختم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھیں۔

نیز ہرگاہ کہ وہ سامراج کی پیداوار تھا اور اس کا واحد مقعمد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جمٹلانا تھا۔

نیز برگاہ کہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار، جاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی فیکور کی نبوت کا یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مسلح یا فیہی رہنما کسی محصورت میں گردائے ہوں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

نیز ہرگاہ ان کے بیرو کار چاہے انھیں کوئی بھی نام دیا جائے مسلمانوں کے ساتھ ممل مِل کر اور اسلام کا ایک فرقد ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریبی سرگرمیوں میں معروف ہیں۔

نیز برگاہ کہ عالمی مسلم تظیموں کی ایک کانفرنس میں جو مکۃ المکر مدمقدی شہر میں رابط العالم الاسلامی کے زیر انظام ۲ اور ۱۰ اپریل ۱۹۷۴ء کے درمیان منعقد ہوئی اور جس میں دنیا بھر کے تمام حصول سے ۱۳۰ مسلمان تظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی۔ متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیا نیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریجی

تح یک ہے جوایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔

اب اس اسمبلی کو بید اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار، اٹھیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمان نہیں اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تا کہ اس اعلان کومؤٹر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔

محركين قرارداد

وستخط مولانامفتي محمود دستخط حاجي على احمه تاليور \_| مولانا عبدالمصطفى الازهرى جناب راؤ خورشيدعلي غال \_11 \_٢ جناب رئيس عطا محمد خال مرى مولاتا شاه احمد نوراني صديقي \_ إس بعد میں حسب ذیل ارکان نے بھی قرارداد پردشخط کیے۔ نوٹ بروفيس غفور احمه \_1 مولانا سيدمحرعلى رضوي نوابزاده ميان محمر ذاكرقريشي \_ ٢٣ \_۵ مولانا عبدالحق (اكوژه ختك) ۲۴۳\_ جناب غلام حسن خال دُهاندُله \_4 چو ہدری ظہور الٰہی جناب كرم بخش اعوان \_10 \_4 سردارشير بازخان مزاري صاحبزاده محمر نذمر سلطان \_ ٢4 \_^ مهرغلام حيدر بجروانه مولانا محمرظفراحمرانصاري \_17 \_9 ميال محد ابراتيم برق جناب عبدالحميد جنوتي \_M \_1+ صاحبزاده صفى الثد صاحبزاده احدرضا خال قصوري ٢٩ ـ \_11 جناب محمود اعظم فاروتي صاحبزاده نعمت اللدخان شنواري \_ | ~ \_11 ملك جهاتكيرخان مولانا صدر الشهيد ١٣١ \_11 جناب عبدالسجان خان مولانا نعمت الله \_ ٣٢ \*\* \_100 جناب اكبرخال مبمند جناب عمره خال \_٣٣ \_10 ميجر جزل جمالدار مخدوم نورمحر \_14 99 \_ اسام عاجی صالح خان جناب غلام فاروق \_ 10 \_14 مردارمولا بخش سومرو جناب عبدالما لك خال \_11 \_ ٣4 سردار شوكت حيات خان خواجه جمال محمد كوريجه \_19 \_12

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلَى الِهِ وَ أَصْحَابِهِ ٱجُمَعِيْنَ وَعَلَى مَنُ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ اللَّي يَوْمِ الدِّيْنِ.

اسلام کی بنیاد توحید اور آخرت کے علاوہ جس اسای عقیدے پر ہے، وہ یہ ہے کہ، نبی آخرالز مان حفرت محمصطفیٰ ﷺ پر نبوت اور رسالت کے مقدس سلسلے کی پخیل ہو گئی اور آپ ﷺ کے بعد کوئی بھی شخص کی بھی قتم کا نبی نبیس بن سکتا اور نہ آپ ﷺ کے بعد کوئی بھی شخص کی بھی قتم کا نبی نبیس بن سکتا اور نہ آپ ﷺ کے بعد کسی حقیدہ ''دخم نبوت' کے نام سے معروف ہے اور سرکار دو عالم ﷺ کے وقت سے لے کر آج تک پوری امت مسلم کسی ادنی اختلاف کے بغیر اس عقیدے کو جزد ایمان قرار ویتی آئی ہے۔ قرآن کریم کی بلا مبالغہ بیسیوں آیات اور آئخضرت ﷺ کی سینکروں احادیث اس کی شاہد ہیں۔ سیمسلم طور پر مسلم اور طے شدہ ہے اور اس موضوع پر بے شارمفصل کتا ہیں بھی شاکع ہو چکی ہیں۔

یہاں ان تمام آیات اور احادیث کونقل کرنا غیر ضروری بھی ہے اور موجب تطویل بھی۔ البتہ یہاں جس چیز کی طرف بطور خاص توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم ﷺ نے عقیدۂ ختم نبوت کی سینکڑوں مرتبہ توضیح کے ساتھ یہ پیشکی خبر بھی دی تھی کہ:

الا تقوُمُ السَّاعَةُ حَتَى يُبُعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيْباً مِنْ قَلَاثِيْنَ كُلُّهُمُ يَزُعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. "قامت اس دقت تك قائم نہیں ہوگی جب تک تمی ك لگ بھگ دچال اور كذاب پيدا نہ ہول جن میں سے ہرايك بيد دعوىٰ كرے گا كہ وہ اللّٰد كا رسول ہے۔" (صحح بخارى ١٠٥٣ ح كتاب الفن)

نیز ارشاد فرمایا تھا کہ:

اس حدیث میں آپ علی نے اپ بعد ہونے والے مدعیانِ نبوت کے لیے "دجال" کا لفظ استعال فرمایا ہے جس کے لفظی معنی ہیں، "شدید دھوکہ باز" اس لفظ کے ذرایعہ سرکارِ دو عالم علی نے پوری امت کو خبر دار فرمایا ہے کہ آپ علی کے بعد جو مدعیانِ نبوت پیدا ہوں کے دو کھلے لفظوں میں اسلام سے علیحدگی کا اعلان کرنے کے بجائے دجل و فریب سے کام لیں گے اور اپ آپ کومسلمان ظاہر کر کے نبوت کا دعوی کریں گے اور اس مقصد کے لیے امت کے مسلمہ عقائد میں ایس کتر بیونت کی کوشش کریں گے جو بعض ناواتفوں کو دھوکے میں ڈال سکے۔ اس دھوکے سے نبیخ کے لیے امت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے بعد کوئی نبییں ہوگا۔

چنانچہ آب عظ کے ارشاد گرای کے مطابق تاریخ میں آپ عظ کے بعد جتنے معیان نبوت پیدا ہوئے انھول نے ہمیشہ اس دجل وتلمیس سے کام لیا اور اینے آپ کو ملمان ظاہر کر کے اینے دعوائے نبوت کو چھانے کی کوشش کی۔لیکن چونکہ امت محدید علی صاحبها الصلوة والسلام قران كريم اورسركار دو عالم عليه كل طرف سے اس بارے ميل مكل روثی یا چکی تھی، اس کیے تاریخ میں جب مجھی کسی مخف نے اس عقیدے میں رخنداندازی کر كے نبوت كا دعوىٰ كيا تو اسے باجماع امت جميشه كافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار ديا میا۔ قرونِ اولیٰ کے وقت سے جس کسی اسلامی حکومت یا اسلامی عدالت کے سامنے کسی مرى نوت كا مسلم بيش موا تو حكومت يا عدالت ني مهى اس تحقيق بين برن كى ضرورت نہیں سمجی کہ وہ اپنی نبوت پر کیا دلاکل وشواہد پیش کرتا ہے؟ اس کے بجائے صرف اس کے د گوائے نبوت کی بناء پر اسے کا فر قرار وے کر اس کے نساتھ کا فروں ہی کا سا معاملہ کیا۔ وہ مسیلمهٔ کذاب ہو یا اسویفنسی یا سجاح پاطلیحہ یا حارث، یا دوسرے مدعمیانِ نبوت، صحابہ کرام ؓ نے ان کے کفر کا فیصلہ کرنے سے پہلے بھی میٹھنی نہیں فرمائی کہ وہ عقیدہ ُ ختم نبوت میں کیا تاویلات کرتے ہیں، بلکہ جب ان کا دعوائے نبوت ثابت ہو گیا تو انھیں با تفاق کا فرقر اُر دیا اوران کے ساتھ کافروں ہی کا معاملہ کیا۔ اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اس قدر واضح ،غیر مبهم، نا قابل تاویل اور اجهاعی طور پرمسلّم اور طے شدہ ہے کہ اس کے خلاف ہر تاویل اس وَجِلَ وَفریب میں داخل ہے جس سے آنخضرت ﷺ نے خبردار کیا تھا کیونکہ اگر اس فتم کی تاویلات کو سی بھی درہے میں گوارا کر لیا جائے تو اس سے ندعقیدہ توحید سلامت رہ سکتا ب ندعقیدهٔ آخرت اور ندکوئی دوسرا بنیادی عقیده - اگر کوئی مخص عقیدهٔ ختم نبوت کا مطلب یہ متانا شروع کر دے کا تشریعی نبوت تو ختم ہو چکی لیکن غیر تشریعی نبوت باتی ہے تو اس کی سے

بات بالکل الی ہے جیسے کوئی فخض یہ کہنے گے کہ عقیدہ تو حید کے مطابق بڑا خدا تو صرف ایک ہی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے معبود اور دیوتا بہت ہے ہو سکتے ہیں، اور وہ سب قابل عبادت ہیں۔اگر اس شم کی تاویلات کو وائر، اسلام ہیں گوارا کرلیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کا اپنا کوئی عقیدہ کوئی قکر، کوئی تھم اور کوئی اخلاقی قدر متعین نہیں ہے بلکہ (معاذ الله) یہ ایک ایبا جامہ ہے جے دنیا کا برتر سے بدتر عقیدہ رکھنے والا شخص بھی اسپنے اوپر فٹ کرسکتا ہے۔ لہذا امت مسلمہ قرآن و سنت کے متواتر ارشادات کے مطابق اپنے سرکاری احکام، عدالتی فیصلوں اور اجتماعی فاوئی ہیں اسی اصول بر عمل کرتی آئی ہے کہ نبی کریم سکتا کے بعد جس کی شخص نے نبوت کا دوگر کیا، خواہ وہ مسیمہ کذاب کی طرح کلمہ کو ہو، اسے اور اس کے جمعین کو بلا تا مل کافر اور وائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا جاہے وہ عقیدہ ختم اس نبوت کا کھلم کھلا مکر ہو، یا مسیلمہ کی طرح سے کہتا ہو کہ آپ علی اور عورتیں اب بھی نبی بن نبوت کا جس ہیں یا سجاح کی طرح یہ کہتا ہو کہ آپ علی اور عورتیں اب بھی نبی بن اور مردن کی ہو سے جی این کی طرح اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی اور وائری اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی اور اور اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی اور اور اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی اور اور اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی اور اور اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی اور وائری بی ہو سکتے ہیں۔

امت مسلمہ کے اس اصول کی روشی میں جوقر آن وسنت اور اجماع امت کی رو سے قطعی طے شدہ اور نا قابل بحث و تاویل ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مندرجہ ذیل دعووں کو ملاحظہ فرمائے۔

"ستي خداوي ب جس نے قاديان من اپنارسول بميجاء"

(دافع البلاءص اا خزائن ج ١٨ص ٢٣١)

" بیں رسول اور نی ہوں، لین باعتبار ظلیت کا ملہ کے، میں وہ آ مینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔" (نزول سے ص نزائن ج ۱۸ ص ۲۸۱)
" میں اس خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے

مجھے بھیجا ہے اور ای نے میرا نام نی رکھا ہے۔" (تر هقة الوق ص ۱۸ خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

''میں جبکہ اس مدت تک ڈیڑھ سو پیٹگوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر بہ چٹم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیونکر اٹکار کرسکتا ہوں اور جبکہ خود خدا تعالی نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیونکر رو کر دوں یا اس کے سواکسی دوسرے سے ڈرول۔'' (ایک مظمر تفہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام ''خدا تعالی نے جھے تمام انبیاء علیم السلام کا مظمر تفہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ ہیں آ دم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہون، میں ابراہیم ہوں، میں آئی ہوں، میں المعیل ہون، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موی ہون، میں داؤد ہوں ادر آنخضرت علیہ کے نام کا میں مظہراتم ہوں یعی ظلی طور پر محمد علیہ اور احمد ہوں۔'' (عاشیہ هیقد الوق ص ۲۲ خزائن ج ۲۲ ص ۲۷)

" چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک خالف کی طرف سے یہ اعتراض بی ہوا کہ جس سے ہم اعتراض بیٹ ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نی اور رسول ہونے کا دعوی کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب محج نہیں ہے، جق یہ ہدا تحالیٰ کی وہ پاک وی جو میرے پر نازل ہوئی اس میں سے اپے الفاظ رسول اور مرسل اور نی کے موجود ہیں۔ نہ ایک وقعہ بلکہ صدا بار، پھر کیونکر یہ جواب محج ہوسکتا ہے۔"

(أيك غلطي كا ازاله ص اخزائن ج ١٨ص ٢٠٦)

لیعن ''انبیاء اگرچہ بہت سے ہوئے ہیں مگر میں معرفت میں کی ہے کم نہیں ہوں۔'' بیصرف ایک انتہائی مختفر نمونہ ہے ورنہ مرزا غلام احمہ قادیانی کی کتابیں اس فتم کے دموؤں سے بعری بڑی ہیں۔

مرزا قاویانی کے درجہ بدرجہ وقوے بھی مرتبہ مرزائی صاحبان مسلمانوں کو غلط اللہ علی میں ڈالنے کے لیے مرزاغلام احمد قادیاتی کے ابتدائی دور کی عبارتیں پیش کرتے ہیں جن میں انھوں نے علی الاطلاق دفوائے نبوت کو کفر قرار دیا ہے لیکن خود مرزا قادیاتی نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مجدد، محدث، می موقود اور مہدی کے مراتب سے ''ترق'' کرتے ہوئے درجہ بدرجہ نبوت کے منصب تک پنچے ہیں۔ انھوں نے اپنے دفووں کی جو تاریخ بیان کی ہے، بدرجہ نبوت کے منصب تک پنچے ہیں۔ انھوں نے اپنے دفووں کی جو تاریخ بیان کی ہے، اسے ہم پوری تفصیل کے ساتھ انہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں تاکہ ان کی عبارت کو پورے سیاق وسباق میں دکھ کر ان کا پورا منہوم واضح ہو سکے۔ کسی نے مرزا قادیاتی سے سوال کیا تھا کہ آپ کی عبارتوں میں یہ تناقش نظر آتا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ''غیر کی'' کمیجے ہیں اور کہیں اپنے آپ کو 'دمیج سے تمام شان میں بڑھ کر'' قرار دیتے ہیں۔ اس

ای طرح اوائل میں میرا بہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو سے این مریم سے کیا نبیت ہے؟
وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نبیت فاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا گر بعد میں جو خدا تعالی کی وتی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا گر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے استی ..... میں کا خطاب مجھے دیا گیا گر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وجیوں پر ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وجیوں پر ایمان لاتا ہوں جو بیت بھی کو بیروی کرنے والا ہوں، جس تک مجھے اس سے علم نہ ہوا۔ میں وہی کہتا رہا جو اوائل میں میں نے کہا اور جب مجھ کو اس کے خالف کہا۔''

(هيقة الوي ص ١٣٩، ١٥٠ فرائن ج ٢٢ص١١٥١١)

مرزا قادیانی کی بیرعبارت این مُدعاً پراس قدرصری ہے کہ کسی مزید تشریح کی ما دیاتی ہے۔ ما بیس ماری کی حاجت نہیں، اس عبارت کے بعد اگر کوئی فخض ان کی اس زمانے کی عبارتن پیش کرتا ہے۔ جب وہ دعوائے نبوت کی نفی کرتے تھے اور جب (برعم خویش) انھیں اپنے نبی ہونے کاعلم نہیں ہوا تھا تو اسے دجل وفریب کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟

مرزا قادیانی کا آخری عقیده حقیقت به به که مرزا قادیانی کا آخری عقیده جس پران کا خاتمه موا یمی تفاکه ده نبی بین، چنانچه انعول نے اپنے آخری خط میں جو ٹھیک ان کے انتقال کے دن اخبارِ عام میں شائع موا، واضح الفاظ میں لکھا کہ:

"میں خدا کے علم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرا تام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکر انکار کرسکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جواس ونیا ہے گزر جاؤں۔"

(اخبارعام ۲۷مئی ۱۹۰۸ منقول از هیمته المنویت مرزامجودص ۱۷۱ ومباحثه راولپنڈی ص ۱۳۷) بیه خط ۲۳مئی ۱۹۰۸ء کولکھا گیا اور ۲۲مئی کو اخبارِ عام میں شاکع ہوا اور تھیک اس دن مرزا قادیانی کا انقال ہو گیا۔

غیرتشریعی نبوت کا افسانه بعض مرتبه مرزائی صاحبان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے غیرتشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور غیرتشریعی نبوت عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں لیکن دوسری مرزائی تاویلات کی طرح اس تاویل کے بھی صغریٰ کبریٰ دونوں غلط میں۔اڈل تو بیہ بات بی سرے سے درست نہیں کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ صرف غیرتشریعی نبوت کا تھا۔

مرزا قادیاتی کا دعوی نبوت تشریعی حقیقت تو به ہے که مرزا قادیانی کے روز افزوں دعادی کے دور میں ایک مرحله ایسا بھی آیا ہے جب انھوں نے غیرتشریعی نبوت سے بھی آگے قدم بڑھا کر واضح الفاظ میں اپنی وتی اور نبوت کوتشریعی قرار دیا ہے اور اس بناء پر ان کے قدم بڑھا کہ واضح الفاظ میں اپنی وتی اور نبوت کوتشریعی قرار دیا ہے اور اس بناء پر ان کے قبعین میں سے ظہیر الدین اروئی کا فرقہ انھیں تعلم کھلا تشریعی نبی مانتا تھا۔ اس سلسلے میں مرزا قادیانی کی چندعبارتیں میر ہیں۔ اربعین نمبر میں لکھتے ہیں:

 ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ إِنَّ هلدًا لَفِي الصَّحْفِ الْاُولَلٰی صُحْفِ اِبُواهِیْمَ وَهُومُنی یعنی قرآنی تعلیم توریت میں بھی موجود ہے اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفا امراور نمی کا ذکر ہوتو ہے بھی باطل ہے کیونکہ اگر توریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی مخجائش ندر ہتی۔''

(اربعین نمبرسم ۲ فزائن ج ۱م ۵۳۵، ۲۳۸)

ندکورہ بالاعبارت میں مرزا قادیانی نے واضح الغاظ میں اپنی وی کوتشریعی وی قرار دیا ہے۔اس کےعلاوہ دافع البلاء میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

"فدانے اس امت میں ہے سے موجود بھیجا جو اس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس سے کا نام غلام احمد رکھا۔"

(وافع البلاءم ١٣ خزائن ج ١٨ ص ٢٣٣)

ظاہر ہے کہ حضرت میں این مریم اللہ تشریعی نبی تعدادر جو مخص آپ سے "نتمام شان میں" لینی ہرائتبار سے بڑھ کر ہوتو وہ تشریعی نبی کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے سے کہنا کسی طرح درست نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی تشریعی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔

رن روسی میں مد روسی میں مدارات کے علاوہ مرزائی صاحبان عملاً مرزا قادیانی کوتشریعی نبی بی قرار دیتے ہیں، یعنی ان کی ہرتعلیم اوران کے ہرتھم کو واجب الا تباع مانتے ہیں۔خواہ وہ شریعت محدید علی صاحبا المسلوة والسلام کے خلاف ہو، چنانچے مرزا قادیانی نے اربعین میں لکھا ہے:۔

" جہاد لین دین لا ایکوں کی شدت کو خدا تعالی آ ہت آ ہت کم کرتا گیا ہے۔
حضرت موی اللین کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قل سے بچا نہیں سکتا
تھا اور شیر خوار نیچ بھی قتل کے جاتے ہے۔ پھر ہمارے نی عظی کے وقت میں بچوں اور
بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے
صرف جزید دے کرموا خذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور سے موجود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم
موقوف کر دیا گیا۔" (اربین نبر مس سا عاشی فرائن ج کام سسس)

مالاتکہ نی کریم علیہ کا واضح اور صریح ارشاد موجود ہے کہ الجبھاد ماض مند بعثنی الله الی ان یقاتل آخو امتی اللہ جال. (ایواود ج اس ۲۵۲ باب الغزوم آئمة الجور) دریعنی جہاد بعثت نبوی علیہ سے قیامت تک جاری رہے گا۔" مرزائی صاحبان شریعت محمد یہ کے اس صریح اور واضح علم کو چیور کر مرزا قادیانی کے علم کی اتباع کرتے ہیں۔ اس طرح شریعت محمد یہ میں جہاد بھی ، جزید اور غنائم کے تمام احکام جو حدیث اور فقد کی کمابول

میں سینکڑوں صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں، ان سب میں مرزا قادیانی کے فدکورہ بالا قول کے مطابق تبدیلی کے قائل ہیں۔اس کے بعد تشریعی نبوت میں کون سی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ ختم نبوت میں کوئی تفریق نہیں ادراگر بالفرض بیدرست ہو کہ مرزا قادیانی ہمیشہ غیر تشریعی نبوت ہی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں تب بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت میں بی تفریق کرنا کہ فلاں قتم کی نبوت ختم ہوگئی ہے اور فلال قتم کی باقی ہے، اس " وجل وتلبيس" كا ايك جزو ہے جس سے سركار دو عالم علق في خبردار فرمايا تھا۔ سوال سي ہے كور آن كريم كى كون ى آيت يا سركار دو عالم علقة كے كون سے ارشاد ميں يہ بات فدكور ہے كہ ختم نبوت كے جس عقيدے كو الله اور اس كے رسول عظي كى طرف سے سينكروں بار د مرایا جا رہا ہے وہ صرف تشریعی نبوت کے لیے ہے اور غیرتشریعی نبوت اس سے مشکی ہے؟ اگر غیرتفریس انبیاء کا سلسلہ آپ عظی کے بعد بھی جاری تھا تو قرآن کرئم کی ابدی آیات نے سرکار وو عالم علی کی لاکھوں احادیث میں سے کسی ایک حدیث نے، یا صحابہ کرام رضوان الدعليم اجمعين كے بے شار اقوال ميں سے سى ايك قول بى نے بيد بات كيول بيان نہیں گی؟ بلکہ تھلے گفتوں میں ہمیشہ یہی واضح کیا جاتا رہا کہ ہرفتم کی نبوت بالکل منقطع ہو چکی اور اب سی قتم کا کوئی نی نہیں آئے گا، ختم نبوت کی سینکروں احادیث میں سے خاص طور پرمندرجه ذیل احادیث و کیھئے۔

إِنَّ الرَّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ إِنْقَطَعَتْ فَلا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٍّ.

(رواه الترندي ج عص٥٣ أبواب الرؤيا وقال صحح)

"ب شک رسالت اور نبوت منقطع مو چکی ۔ پس ندمیرے بعد کوئی رسول موگا اور

نەنى-"

یہاں اوّل تو نی اور رسول کے ساتھ نبوت اور رسالت کے وصف ہی کو بالکلیہ منقطع قرار دیا گیا، دوسرے رسول اور نی دولفظ استعال کر کے دونوں کی علیحدہ علیحدہ نفی کی گئی اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں یہ دونوں لفظ ساتھ ہوں وہاں رسول سے مرادئی شریعت لانے والا اور نی سے مراد پرائی شریعت ہی کا تمنع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حدے نے تشریعی اور غیر تشریعی دونوں تم کی نبوت کو صراحة ہمیشہ کے لیے منقطع قرار دے دیا۔

آ تخضرت ﷺ نے اپنے آخری اوقات حیات میں جو بات بطور وصیت ارشاد فرمائی، اس میں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق بیالفاظ بھی تھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِمُ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ.

(رواہ مسلم ج اص ۱۹۱ باب النبی عن قرآء ۃ القر آن فی الرکوع والنجو د، النسائی وغیرہ)

"اب لوگوا مبشرات نبوت میں سے سوائے المجھے خوابوں کے کیچھے باقی نہیں رہا۔"

حضرت ابو ہریرہ روایت كرتے ہيں كرآ تخضرت علقة نے ارشاد فرمايا:

كَانَتُ بَنُوُ إِسُوَائِيُلَ تَسُوسُهُمُ الْانْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌ خَلَفَهُ نَبِيٌ وَإِنَّهُ لَا نَبِي بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَ أَعُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُونَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْاَوْلِ فَالْاَوْلِ الْمَاعُولُهُمُ حَقَّهُمُ. "ني اسرائيل كى سياست انبياء عليهم السلام كرتے تھے، جب كوئى ني اعظوٰهُمُ حَقَّهُمُ. "ني اس كى جگه لے ليتا اور ميرے بعد كوئى ني نبيس موگا، البته خلفاء مول وفات باتا تو دوسرا نبى اس كى جگه لے ليتا اور ميرے بعد كوئى ني نبيس موگا، البته خلفاء مول الله اور ميرے بعد كوئى ني نبيت كوئى ارشاد ہے، على اور بہت مول كے صحابہ نے عرض كيا خلفاء كے بارے ميں آپ الله كاكيا ارشاد ہے، فرمايا كہ ميك بعد ديكرے ان كى بيعت كاحق ادا كرو۔"

(صحیح بخاری ص ۴۹۱ ج اکتاب الانبیاء ومسلم ص ۱۲۱ ج ۲ کتاب الامارة )

اس حدیث میں جن انبیائے بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہ کوئی نتی شریعت نہیں لائے تے، بلکہ حضرت موی الطبی بی کی شریعت کا اتباع کرتے تھے لبدا غیر تشریعی نبی تھے۔ مدیث میں آ تخضرت علی نے بتا دیا کہ میری امت میں ایسے غیرتشریعی نی بھی نہیں ہول گے۔ نیز لا نبی بعدی کہنے کے ساتھ آپ ﷺ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء تک کا ذکر کر دیالیکن کسی غیرتشریعی باظلی بروزی نی کا کوئی اشارہ بعی نہیں دیا۔ بیاعجیب بات ہے کہ مرزائی اعتقاد کے مطابق دنیا میں ایک ایساعظیم نبی آنے والا تھا، جو تمام انجیائے بی اسرائیل سے افضل تھا۔ اس میں (معاذ اللہ) تمام کمالات محدید علی وبارہ جمع ہونے والے تح اوراس كے تمام الكاركرنے والے كافر، كمراه، شقى اور عذاب اللى كا نشاند بنے والے تھے اس کے باوجود اللہ تعالی اور اس کے رسول عظفے نے نہصرف سے کہا کہ آپ عظف کے بعد تمام نبوت کا دعوی کرنے والے دجال ہول کے اور آپ عظی کے بعد کوئی نبی پیدائیس ہو سكناً بلكه آپ عظی كے بعد كے خلفاء تك كا ذكر كيا كيا، ليكن ايسے عظیم الثان ني كي طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا لکانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ملط فل معاذ الله) اب بندول كوجان بوجه كر جميشه كے ليے أيك مراه كن دهوك میں متلا کر دیا تا کہ وہ علی الاطلاق ہرتتم کی نبوت کوختم سمجھیں اور آنے والے غیر تشریعی نبی كوجيثلا كركافر، ممراه اورمستى عذاب بنت ربيل كيا كوئى فخف دائره اسلام ميل رست موت اس بات کا تصور بھی کرسکتا ہے؟

عربی صرف و نحو کا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ عربی زبان کے قواعد کی رو
سے لا نبی بعدی (میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا) کا جملہ ایسا ہی ہے جیسے لا اِلله اِلله اِلله الله
(الله کے سواکوئی معبود نہیں) لہذا اگر اول الذکر جملے میں کسی چھوٹے درجے کے غیرتشریتی یا
طفیل نبی کی مخبائش نکل سکتی ہے تو کوئی محفوریت (معافہ الله) الله تعالیٰ کاظل، بروز ہونے کی
چھوٹے خداؤں کی مخبائش ہے جن کی معبودیت (معافہ الله) الله تعالیٰ کاظل، بروز ہونے کی
وجہ سے ہے، اور جومتعقل بالذات خدا نہیں۔ ہر باخبر انسان کو معلوم ہے کہ و نیا کی بیشتر
مشرک قومیں ایسی ہیں جومتعقل بالذات خدا مرف الله تعالیٰ کو قرار دیتی ہیں اور ان کا شرک
مشرک قومیں ایسی ہیں جومتعقل بالذات خدا مرف الله تعالیٰ کو قرار دیتی ہیں اور ان کا شرک
مشرک قومیں ایسی ہیں جومتعقل بالذات نہیں۔ کیا ان کے بارہ ہیں بیہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کلا اِلله اِلله اِلله کے قائل ہیں؟ اگر بالواسطہ خداؤں کے اعتقاد کے ماتھ اسلام کا پہلاعقیدہ لیمی عقیدہ کو حدید سلامت نہیں رہ سکتا تو آپ علیہ ختم نبوت کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟

یہاں میر بھی واضح رہنا چاہے کہ حضرت میں الطبطانی کی حیات اور نزول ٹانی کے حقید کو عقیدہ فتم نبوت سے متضاد قرار دینا ای خلط مبحث کا شاہ کار ہے جے احادیث بیں معیانِ نبوت کے ''دجل'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ختم نبوت کی آیات اور احادیث کو پڑھ کر ایک معمولی بچھ کا انسان بھی وہی مطلب بچھ گا، جو پوری امت نے اہما کی طور پر بچھے ہیں، لیک معمولی بچھ کا انسان بھی وہی مطلب بچھ گا، جو پوری امت نے اہما کی طور پر بچھے ہیں، لینی مید کہ آپ علی کے بعد کوئی نی پیدا نہیں ہوسکا، اس سے بیزالا متجہ کوئی ذی ہوش نہیں لیاں سکتا کہ آپ علی کے بعد پچھلے انبیاء میں السلام کی نبوت چھن گئی ہے یا پچھلے انبیاء میں کا سے کوئی باتی نہیں رہا۔ اگر کسی فض کو آخو الاو کلاد یا خاتیم الاو کو کہ ان فلال شخص کا آخری لڑکا قرار دیا جائے تو کیا کوئی شخص بقائی حواس اس کا یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ اس کوئی سے بہلے جتنی اولاد ہوئی تھی وہ سب مر چگی؟ پھر آخر خاتم الانبیاء یا آخر الانبیاء کے اس لفظ کا یہ مطلب کوئی لفت، کوئی عقل اور کوئی شریعت کی روشنی میں لیا جا سکتا ہے کہ آپ علی لفظ کا یہ مطلب کوئی لفت، کوئی عقل اور کوئی شریعت کی روشنی میں لیا جا سکتا ہے کہ آپ علی لفظ کا یہ مطلب کوئی لفت، کوئی عقل اور کوئی شریعت کی روشنی میں لیا جا سکتا ہے کہ آپ علی کہ تو سے پہلے جتنے انبیاء کیہم السلام تشریف لائے تھے وہ سب وفات پا چھی؟

خود مرزا قادیانی "فاتم الاولاد" کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

'' سوضرور ہوا کہ وہ مخص جس پر بہ کمال و تمام دور ہُ حقیقت آ دمیّہ ختم ہو وہ خاتم الاولاد ہو، بینی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹے سے نہ لکلے''

(ترياق القلوب ص ١٥١ خزائن ج ١٥ص ١٧٩)

آ مح لکھتا ہے:

"مرسے بعد میرے دالد بن کے گریس اور کوئی اڑکی یا اوکانہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم اولا د تھا۔" (تریاق القلوب مبدء اثر ائن ج ۱۵م ۹ ۲۵م)

خود مرزا قادبانی کی اس تشریح کے مطابق بھی خاتم النبین کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں کہ آنحفرت علی کے اس کے سوا اور کیا ہیں کہ آنحفرت علی کے ابعد کوئی نبی مال کے پیٹ سے نبیس نکلے گا۔ لہذا حضرت مسیح النبیعن کی حیات اور نزول کا عقیدہ عقل وخرد کی آخر کون کی منطق سے آیت خاتم النبیعن کے منافی ہوسکتا ہے؟

ظلی اور بروزی نبوت کا افسانه

ای طرح مرزائی صاحبان بعض اوقات بیر بہانہ تراشتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ظلی اور بروزی نبوت بھی جو آنخضرت علیلتے کی نبوت کا پرتو ہونے کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت میں رخنہ انداز نہیں ہے لیکن در حقیقت اسلامی نقطہ نظر سے ظلی اور بروزی نبوت کا عقیدہ مستقل بالذات نبوت سے بھی کہیں زیادہ تظلین، خطرناک اور کافرانہ ہے۔ جس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

ا..... نقابل ادیان کا ایک اونی طالب علم بھی جانتا ہے کہ 'دعل اور بروز'' کا تصور خالصة ہندوانہ تصور ہے اور اسلام میں اس کی کوئی ادنیٰ جھلک بھی کہیں نہیں پائی جاتی۔

سسنطلی اور بروزی نبوت کا جومفہُوم خود مرزا غلام احمد قادیانی نے بیان کیا ہے اس کی رو سے ایسا نبی بچھلے تمام انبیاء سے زیادہ افضل اور بلند مرتبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ (معاذ الله) افضل الانبیاء علیہ کا بروز یعنی (معاذ الله) آپ علیہ بی کا دوسراجنم یا دوسرا روپ ہے۔ اس بنا پر مرزا غلام احمد قادیانی نے متعدّد مرتبہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اپ آپ کو براہ راست سرکار دو عالم علیہ قرار دیا ہے۔ چندعبارتیں ملاحظہ ہول۔

آ مخضرت ہونے کا دعویٰ "اور آ مخضرت کے نام کا میں مظہراتم ہول یعنی ظلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔" (عاشیہ حقیقت الوی ص ۲۲ خزائن ج ۲۲ ص ۲۹)

"دمیں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔" (نزول آسے صس خزائن ج ۱۸ص ۳۸۱ عاشیہ)

ومیں ہموجب آیت وَالحَدِیْنَ وِنُهُمُ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ بروزی طور پر وہی نی خاتم الانبیاء جول اور خدانے آئ سے بیس برس پہلے براہین احدید میں میرا نام محد اور احمد

رکھا ہے اور بھے آنخفرت کا وجود قرار دیا ہے پس اس طور سے آنخفرت کے خاتم الانبیاء مونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نبیل آیا کیونکہ ظل اپنے اصل سے علیحدہ نبیل ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر محمد ہوں، پس اس طور سے خاتم النبین کی مہر نبیل ٹوئی کیونکہ محمد کی نبوت محمد تک بی محدود ربی ۔ یعنی بہر حال محمد بی نبی رہے نہ اور کوئی ۔ یعنی جبکہ میں بروزی طور پر تمحد تک میرے آئینہ آنخفرت ہول اور بروزی ربگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد یہ کے میرے آئینہ ظلیت میں منعکس بیں تو پھرکون ساالگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعوی کیا۔'' ظلیت میں منعکس بیں تو پھرکون ساالگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعوی کیا۔'' (ایک غلطی کا از المس ۸ خزائن ج ۱۸ میں ۱۲)

ان الفاظ کونقل کرتے ہوئے ہر مسلمان کا کلیج تھرائے گا، لیکن اٹھیں اس لیے نقل کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ ہے خود مرزا قادیانی کے الفاظ میں دخلی '' اور '' ہروزی'' نبوت کی تشری ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے مستقل بالذات نبوت کا دعویٰ لازم نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ جب اس ظل اور بروز کے گور کھ دھندے کی آڑ میں مرزا قادیانی نے (معاف الله) '' تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے'' اپنے وامن میں سمیٹ لیے تو اب کون سانی ایسا رہ گیا جس سے اپنی افضلیت ثابت کرنے کی ضرورت رہ گئی ہو؟ اس کے بعد بھی اگر ظلی بروزی نبوت کوئی بلکے درجے کی نبوت رہتی ہے اور اس کے بعد بھی عقیدہ ختم نبوت (معاف الله) ایسا ہے عقیدہ ختم نبوت (معاف الله) ایسا ہے معنیدہ ختم نبوت (معاف الله) ایسا ہے معنی نبین ٹوٹ سکا۔

مرزا قادیانی پیچیلے نبیول سے افضل خود مرزائی صاحبان اپنی تحریوں میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ظلی نبوت بہت سے ان انبیاء علیم السلام کی نبوت سے افضل ہے، جنعیں بلاداسطہ نبوت کی ہے، چنانچہ مرزا قادیانی کے پیٹھلے بیٹے مرزا بشراحمہ ایم اے قادیانی لکھتے ہیں:

''اور یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ظلی یا بروزی نبوت گھٹیا قتم کی نبوت ہے۔
یہ محض ایک نفس کا دھوکہ ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں کیونکہ ظلی نبوت کے لیے یہ ضروری
ہے کہ انسان نبی کریم سیلنے کی امتیاع میں اس قدر غرق ہو جائے کہ''من تو شدم تو من شدی''
کے درجہ کو پالے۔ ایس صورت میں وہ نبی کریم سیلنے کے جیج کمالات کوئٹس کے رنگ میں
اپنے اندر امر تا پائے گا حی کہ ان دونوں میں قرب اتنا برھے گا کہ نبی کریم سیلنے کی نبوت
کی چادر بھی اس پر چڑھائی جائے گی ، تب جا کرظلی نبی کہلائے گا۔ پس جب ظل کا یہ نقاضا

ہے کہ اپنے اصل کی پوری تصویر ہوادہ ای پرتمام انبیاء الطبطان کا اتفاق ہے تو وہ نادان جو سی موعود کی ظلی نبوت کو ایک گھٹیا قسم کی نبوت بچھتا یا اس کے معنی ناتھ نبوت کے کرتا ہے۔ وہ ہوش میں آئے اور اپنے اسلام کی فکر کرے، کیونکہ اس نے اس نبوت کی شان پر تملہ کیا ہے جو تمام نبوتوں کی سرتاج ہے۔ میں نبیس بچھ سکتا کہ لوگوں کو کیوں حضرت سے موعود کی نبوت پر مطور گئتی ہے اور کیوں بعض لوگ آپ کی نبوت کو ناقعی نبوت بچھتے ہیں کیونکہ میں تو بید دیکتا ہوں کہ آپ آخص نبوت کے عظم اور اس ظلی نبوت کا پایہ بہت ہوں کہ آپ آخصرت کے بروز ہونے کی وجہ سے ظلی نبی سے اور اس ظلی نبوت کا پایہ بہت بلند ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ پہلے زمانوں میں جو نبی ہوتے سے ان کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ ان میں وہ تمام کمالات رکھے جا ئیں جو نبی کریم ہوئے میں رکھے گئے، بلکہ ہرا یک نبی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے سے کسی کو بہت، کسی کو کم، گرشی موعود کو تب نبوت کی جب اس نے نبوت محمد یہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ نبی کریم کے پہلو یہ پہلو لا کھڑا کیا۔''

(كلمة الفصل، ريويوآف ريلجترج ١٦ تمبر ص١١١١ مارج وايريل ١٩١٥)

آ مے مرزا قادیانی کوحفرت عیسی الطبی ،حضرت داؤد الطبی ،حضرت سلیمان الطبی عبال تک کرحفرت مولی الطبی سے بھی افضل قرار دے کر لکھتے ہیں:۔

کہ مسرت کون کھیا ہے ہی ہ کس کر اود کے کر تھے ہیں۔ ''کہن مسیح موعود کی ظلمی نبوت کوئی گھٹیا نبوت نہیں، بلکہ خدا کی قتم اس نبوت نے

جہاں آ قا کے درج کو بلند کیا ہے وہاں غلام کو بھی اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ جس تک انبیائ نی اسرائیل کی پینی نہیں۔ مبارک وہ جو اس تلتہ کو سمجے اور ہلاکت کے گڑھے میں

كرفے سے اپنے آپ كو يچا لے۔" (حوالہ بالاص١١١)

اور مرزا قادیانی کے دوسرے صاحبزادے اور ان کے خلیفہ دوئم مرزا بیر الدین محمود لکھتے ہیں:

''لی ظلی اور بروزی نبوت کوئی محمیاهتم کی نبوت نبیس کیونکد اگر ایها موتا تو مسیح موعود کس طرح ایک اسرائیلی نبی کے مقابلہ میں بول فرما تا کہ:۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احم ہے

(القول الفصل ١٦ المطبوعه ضياء الاسلام قاديان ١٩١٥ء)

خاتم النبيين مانے كى حقيقت يہ ہے خود مرزائى صاحبان كے الفاظ ميں اس ظلى

اور بروزی نبوت کی پوری حقیقت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت میں رخنہ انداز نبیں ہے۔ جس شخص کو بھی عقل وہم اور دیا نت وانصاف کا کوئی اوئی حقہ ملا ہے وہ فکورہ بالا تحریریں پڑھنے کے بعد اس کے سوا اور کیا بتیجہ نکال سکتا ہے کہ 'مظانی اور بروزی نبوت' کے عقیدے سے زیادہ کوئی عقیدہ بھی ختم نبوت کے منافی اور اس سے متفاد نبیں ہو سکتا اور ظلی مکتا، ختم نبوت کا مطلب میہ ہو سکتا اور ظلی مکتا، ختم نبوت کا مطلب میہ ہو کہ سرکار دو عالم سکتا کے بعد کوئی نبی نبیں ہو سکتا اور ظلی بروزی نبوت کا عقیدہ میہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم سکتا کے بعد نبی آ سکتا ہے بلکہ ایسا نبی آ سکتا ہے جو حضرت آ وم اللی انسان ہو کہ مراتب کہ اسلاق ق والسلام کے ''تمام کمالات'' اپنے اندر رکھتا ہوا در جو تمام انبیاء کے مراتب کمال کو پیچے چھوڑتا ہوا سرکار دو عالم سکتا کے بہلو بہ پہلو کھڑا ہو سکے۔ (معاذ اللہ)

آ مخضرت علیہ سے بھی افضل بلکہ اس عقیدے میں اس بات کی بھی پوری مخضرت علیہ سے بھی افضل معاذ اللہ مرکار دو عالم علیہ ہے بھی افضل قرار دے دے۔ کیونکہ جب مرزا قادیانی آپ علیہ ہی کا ظہور ٹانی قرار پائے تو آپ کا ظہور ٹانی پہلے ظہور سے اعلیٰ بھی ہوسکتا ہے اور بی مض ایک قیاس ہی نہیں ہے بلکہ مرزائی رسالے" ریویو آف ریلیجز" کے سابق ایڈیٹر قاضی ظہور الدین اکمل کی ایک نظم ۲۵ مرزائی رسالے" ریویو آف ریلیجز" کے سابق ایڈیٹر قاضی ظہور الدین اکمل کی ایک نظم ۲۵ اکتربر ۲۵ می دوشھریہ ہیں:

امام اپنا عزیز و اس زمان میں فلام احمد ہوا وارالامان میں فلام احمد ہے عرش رب اکرم مکاں اس کا ہے گویا لامکاں میں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد و کھنے ہوں جس نے اکمل فلام احمد کو دیکھے قادیاں میں فلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار "بدر ٔ ۲۵ اکتربر ۱۹۰۹ء ج ۲ نبر ۲۳ ص ۲ ) بیکن "مریدال می پرانند" والی شاعری نہیں ہے، بلکہ بیاشعار شاعر نے خود مرز ا غلام احمد قادیانی کوسنائے اور انھیں لکھ کر پیش کیے، اور مرزا قادیانی نے ان پر جزاک اللہ کہ کر داد دی ہے۔ چنانچہ قاضی اکمل ۲۲ اگست ۱۹۳۳ء کے الفضل میں لکھتے ہیں:۔

"وہ اس نظم کا ایک حقتہ ہے جو حضرت سے موجود کے حضور میں پڑھی گئی اور خوش خط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں پٹی کی گئی اور حضور (مرزا قادیانی) اسے اپنے ساتھ اندر فیلے ہوئے قطعے کی صورت میں پٹی کی گئی اور حضور (مرزا قادیانی) اسے اپنے ساتھ اندر کیا عت لے گئے۔ اس وقت کی نے اس شعر پر اعتراض نہ کیا، حالانکہ مولوی مجھ علی (امیر جماعت لا ہور) اور اعوانم موجود سے اور جہاں تک حافظہ مدد کرتا ہے، بولوق کہا جا سکتا ہے کہ س رہے سے اور اگر وہ اس سے بوجہ مرور زمانہ انکار کریں تو بہ نظم "بدر" میں چھپی اور شائع ہوئی۔ اس وقت"برر" کی پوزیش وہی تھی بلکہ اس سے پچھ بڑھ کرجو اس عہد میں "افضل" کی ہے مفتی مجھ صادق ایڈ پٹر سے ان لوگوں کے مجانہ اور بے تکلفانہ تعلقات سے۔ وہ فدا کی ہے مفتی محمد صادق ایڈ پٹر سے ان لوگوں کے مجانہ اور بے تکلفانہ تعلقات سے۔ وہ فدا کی ہے مفتی محمد صادق ایڈ پٹر سے ان لوگوں کے مجانہ اور بے تکلفانہ تعلقات سے۔ وہ فدا کی ہم موجود ہیں ان سے پوچھ لیں اور خور کہد دیں کہ آیا آپ میں سے کی نے کفتل کی ان اور عزت سے موجود کا شرف ساعت حاصل کرنے اور جزاک اللہ تعالی کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کوئی کہ کہ کہ بہتے تھی کہ اس پر عادرائی کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کوئی کی کہ بہتے تھی کہ اس پر اعتراض کر کے اپنی کروری ایمان اور قلت عرفان کا مجوت دیتا۔"

آ م لکمتے ہیں:

'' بیشعر خطبہ الہامیہ کو پڑھ کر حضرت مسیح موقود کے زمانے میں کہا گیا اور ان کو سنامی کہا گیا اور ان کو سنامی کیا۔'' ایسنا م ۲ کالم۳،۳)

اس سے دائے ہے کہ بیک شاعرانہ مبالغہ آرائی نہ تھی، بلکہ ایک فہ ہی عقیدہ تھا،
اورظلی بروزی نبوت کے اعتقاد کا وہ لازی نتیجہ تھا جو مرزا قادیانی کے خطبہ الہامیہ سے ماخوذ تھا، اور مرزا قادیانی نے بذات خود اس کی نہ صرف تقدیق بلکہ تحسین کی تھی، خطبہ الہامیہ کی جس عبارت سے شاعر نے بیشعرافذ کیے ہیں۔ وہ یہ ہے، مرزا قادیانی کھتے ہیں: ''جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی المنظین کی بعثت چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی بس اس نے حق کا اورنص قرآن کا انکار کیا بلکہ حق یہ ہے کہ آخی میں، یعنی ان دنوں میں بہ نبست ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے، اس لیے تلوار اور لڑنے والے گروہ کی بحثت کے لیے فدا تعالی نے میچود کی بعثت کے لیے اور لڑنے والے گروہ کی بحثت کے لیے

صدیوں کے شار کورسول کریم ﷺ کی ججرت سے بدر کی راتوں کے شار کے مانند اختیار فرمایا تاکہ میشار اس مرتبہ پر جوتر قیات کے تمام مرتبوں سے کمال تمام رکھتا ہے، ولالت کرے۔'' (خطبہ الہامیص ۲۷۲،۲۷۱ فزائن ج۲۱ص ایساً)

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا بروزی طور پر آنخضرت علیہ سے بوھ جانا خود مرزا قادیانی کا عقیدہ تھا جے انھوں نے خطبہ الہامیہ کی ندکورہ بالا عبارت میں بیان کیا اس کی تشریح کرتے ہوئے قاضی اکمل نے وہ اشعار کیے اور مرزا قادیانی نے ان کی تقیدیق و خسین کی۔

#### ہر مخص آنحفرت علیہ سے بر صکتا ہے

پھر بات بہیں پرختم نہیں ہوتی، بلکہ مرزائی صاحبان کا عقیدہ اس ہے بھی آگے بدھ کر یہ ہے کہ صرف مرزا قادیانی ہی نہیں، بلکہ ہر شخص اپنے روحانی مراتب میں ترتی کرتا ہوا (معاذ اللہ) آنخصرت ﷺ سے بڑھ سکتا، چنانچہ مرزائیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محود کہتے ہیں:۔

"دی بالکل صحیح بات ہے کہ ہر محض ترقی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا ورجہ پا سکتا ہے۔ حتی کہ محمد رسول اللہ ﷺ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔''

(الفضل قادیان ج ۱۰ نبر ۵ مورخد ۱۷ جولائی ۱۹۲۲ء م ۹ عوان خلیفہ السیح کی ڈائری)

یمبیل سے بید حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ مرزائی صاحبان کی طرف سے بعض

اوقات مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ

آنخضرت ﷺ کو خاتم النبین مانتے ہیں، اس کی اصلیت کیا ہے؟ خود مرزا قادیانی اس کی
تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الله جل شانہ نے آنخضرت علیہ کو صاحب خاتم بنایا ہے لینی آپ علیہ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی، جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النہین تھہرالیعنی آپ کی بیروی کمالات نبوت بخشی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کوئیس ملی۔" (هیفتہ الوی م ۹۷ ماشیہ فزائن ج ۲۲ ص ۱۰۰) علی و بروز کے ذکورہ بالا اعتقادات کے ساتھ مرزا قادیانی کے فزد یک خاتم حل

النہین کا مطلب میہ ہے کہ آپ ﷺ کے پاس افاضہ کمال کی الیم مہرتھی جو بالکل اپنے جیے، بلکہ اپنے سے افضل واعلیٰ نبی تراشق تھی لے قرآن وحدیث، لغت عرب اور عقل انسانی کے ساتھ اس کھلے نداق کی مثال بالکل الی ہے چیسے کوئی مخص یہ کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے "دمعبُودِ واحد" ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کا نئات عالم میں وہ تنہا ذات ہے۔ جس کی قوت قدسیہ خدا تراش ہے اور اپنے چیسے خدا پیدا کر سکتی ہے اگر قرآن کریم کی آیات اور امت کے بنیادی عقائد کے ساتھ الی گستا خانہ ول کی کرنے کے بعد بھی کوئی مخص وائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے تو چھر دوئے زمین کا کوئی انسان کا فرنہیں ہوسکتا۔

میں روسکتا ہے تو پھر روئے زمین کا کوئی انسان کا فرنہیں ہوسکتا۔

دعویٰ نہوت کا منطقی نتیجہ مرزا قادیانی کا دعوائے نبوت پچھلےصفحات میں روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے، اور قرآن، حدیث، اجماع اور تاریخ اسلام کی روشی میں یہ بات طے ہو چکل ہے کہ جوشش آنخضرت علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، وہ اور اس کے تبعین کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ صرف اسلام ہی کا نہیں، عقل عام کا بھی فیصلہ ہے۔

کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ صرف اسلام ہی کا نہیں، عقل عام کا بھی فیصلہ ہے۔ منظم اور قاریخ سے اونی واقفیت رکھنے والا ہر خیص اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جب نماہ ہمی کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو حق و باطل کی بحث سے قطع نظر، جننے لوگ اس کوقت موجود ہیں وہ فوراً دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو اس کی قصد بی تقد بی کرتا ہے اور اسے سی مانت ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو اس کی تقد بی اور ہیروی نہیں کرتا۔ ان دونوں گروہوں کو دنیا میں بھی بھی ہم غرب قرار نہیں دیا تقد بی اور کروہوں کو الگ الگ غربوں کا ہیرو سمجھا گیا ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

" برنی اور مامور کے وقت دوفرتے ہوتے ہیں ایک وہ جس کا نام سعیدر کھا ہے

ا بیاور بات ہے کہ خود مرزا قادیانی کے اعتراف کے مطابق اس عظیم الثان مہر سے صرف ایک بی تراشا گیا اور دو مرزا غلام احمد قادیانی تعے فرماتے ہیں کہ "اس حقد کیر وی الی اور امور غیبیہ بین اس امت میں سے بین میں ایک فروخصوص ہوں اور جس قدر جھے سے پہلے اولیاء اور ابدال و اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حقد کیر اس نعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں می مخصوص کیا حمیا۔ "

بدلكست وقت مرزا قادياني كويد خيال معى ندآيا كدخاتم أنبيين جمع كاصيغد بالبذااس مبرس

كم ازكم تين ني تو تراشے جانے جاہے تھے۔

ادر دوسرا وہ جوشقی کہلاتا ہے۔''ل

(الحكم ج ١، ٢٨ دمبر ١٠٠٠ ومنقول از لمفوظات! حمدييرج اص١٩٣١ مطبوعه احمديد كتاب ككمر قاديان ١٩٢٥ ء) مذابب عالم کی تاریخ پرنظر والنے سے بیر حقیقت بوری طرح وادی ف بو جاتی ہے کہ دعوائے نبوت کے بانغ ہوئے یہ دو فریق تبھی ہم ندہب نہیں کہلائے، بلکہ ہمیشہ حریف ندہوں کی طرح رہے ہیں۔حفرت عینی الفاق کی تشریف آوری سے پہلے سارے بی امرائیل ہم مذہب تھے، کیکن جب حضرت عیسیٰ النظیۃ تشریف لائے تو فوراً دو بڑے برے حریف فرہب پیدا ہو مگئے ایک فرہب آپ کے ماننے والوں کا تھا جو بعد میں عیمائیت یا مسیحیت کہلایا اور دوسرا مذہب آپ کی تکذیب کرنے والوں کا تھا جو یہودی غرب كهلايا - حفرت عيسى الفي اورآب ك تبعين اكرچه ويحيل تمام انبياء عليم السلام ير ایمان رکھتے تھے، لیکن یہودیوں نے بھی ان کو اپنا ہم ندہب نہیں سمجھا اور نہ عیسائیوں نے تمجمی اس بات پراصرار کیا که آهیس بهود بول میں شامل سمجھا جائے۔ای طرح جب سرکارِ دو عالم حفزت محمر مصطفیٰ ﷺ تشریف لائے تو آپﷺ نے حفزت عیسیٰ النے اسسی کھیلے تمام انبیاء علیم السلام کی تقیدیق کی اور تورات، زبور اور انجیل تینول پر ایمان لائے۔ اس ك باوجود ندعيسائيول نے آپ علي اور آپ علي كا كتبعين كوانا بم غدب مجما، اور ند ملمانوں نے مجھی میرکوشش کی کہ اٹھیں عیمانی کہا اور سجھا جائے، پھر آپ عظم کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے متبعین مسلمانوں کے حریف کی حیثیت سے مقابلے پر آئے اورمسلمانوں نے بھی آخیں امت اسلامیہ سے بالکل الگ ایک مشتقل نمب کا حامل قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کیا حالانکہ مسلمہ کذاب آ تخضرت ﷺ کی نبوت کا منکر نہیں تھا، بلکہ اس کے پہال جواذان دی جاتی تھی اس میں اشھد ان محمداً وسول الله كاكلمه شامل تفار تاريخ طبري مي ب كه:

وكان يؤذن للنبي ﷺ ويشهد في الاذان أن محمدًا رسول الله وكان الله وكان الله وكان الله وكان الله عمير .

(تاریخ طبری ج ۲ص ۲۷۲س ااه)

دیتا تھا کہ دمسیلمہ نبی کریم علیہ کے نام پراذان دیتا تھا اور اذان میں اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ حضرت محمد علیہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا مؤذن عبداللہ بن نواحہ تھا اور اقامت لیے مقرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں انسانوں کی دوفسیس قرار دی ہیں ایک شق یعنی کافر اور دوسرا سعید یعنی مسلمان مچر پہلی قتم کوجہنی اور دوسری کوجنتی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔ فینے نم فر شقیع و اُر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔ فینے نم فر شقیع و اُر دیا گیا ہے۔ ارشاد

كمنه والاجمير بن عمير تقا-"

نداہب عالم کی بہتاری اس بات کی گواہ ہے کہ کی مدی نبوت کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے بھی ایک ندہب کے ساتے میں جع نہیں ہوئے۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوائے نبوت کا بیسو فیصد منطقی نتیجہ ہے کہ جو فریق ان کوستی اور مامور من اللہ سجھتا ہے وہ ان لوگوں کے ندہب میں شامل نہیں رہ سکتا جو ان کے دعووں کی تکذیب کرتا ہے۔ ان دونوں فریقوں کو ایک وین کے پرچم سلے جمع کرنا صرف قرآن وسنت اور اجماع امت ہی سے نہیں، بلکہ نداہب کی پوری تاریخ سے بخاوت کے مرادف ہے۔ مرزائی صاحبان کی جماعت لا ہور کے امیر محم علی لا ہوری قادیانی نے ۲۰۹۱ء کے رہے تو تو آف ریاجتر (اگریزی) میں ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:۔

"The Ahmadiyya movement stands in the same relation to Islam in which christianity stood to judaism."

(منقول از مباحثه كراوليندى ص ٢٢٠)

لین "احدیت کی تحریک اسلام کے ساتھ وہی نبست رکھتی ہے جو عیسائیت کو یہودیت کے ساتھ تھی۔"

کیا عیسائیت اور یہودیت کوکوئی انسان ایک ندہب قرار دے سکتا ہے؟ خود **مرز ائیول کا عقیدہ کہ وہ الگ ملت ہیں** 

مرزائی صاحبان کو اپنی یہ پوزیش خود تسلیم ہے کہ ان کا اور سر کروڑ مسلمانوں کا فہرب ایک نہیں ہے، وہ اپنی بے شار تقریروں اور تحریروں میں اپنے اس عقیدے کا برملا اعلان کر چکے ہیں کہ جن مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں میں ان کی تکذیب کی ہے وہ سب دائرہ اسلام سے خارج اور کا فر ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی غربی کتابوں کی تقریحات ورج ذیل ہیں:

مرزا غلام احمه قادیانی کی تحریریں

مرزا غلام احمد قادیائی این خطبہ الہامیہ میں جس کے بارے میں ان کا وعویٰ ہے یہ مرزائی صاحبان کی دونوں جاعق کا باہمی تحریری مباحثہ ہے جو دونوں کے مشترک خری پر شائع کیا گیا تھا۔ لہذا اس میں جوعبارتیں منقول ہیں دہ دونوں جاعتوں کے نزدیک متند ہیں۔ كدوه بوركا بورا بذربيدالهام نازل موا تفاركت بين:

"وَاتَّخَذَت روحانية نبينا خير الرسل مظهرًا من امته لتبلغ كما لظهورها و غلبة نورها كما كان وعد الله في الكتاب المبين فأنا ذلك المظهر الموعود والنور المعهود فامن ولا تكن من الكافرين وان شئت فاقرأ قولة تعالى هُوَ الَّذِيُ اَرُسَلَ رَسُولُة بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقّ لِيُظْهِرَة عَلَى الدِّيُنِ كُلِّهِ."

''اور خیرالرسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لیے اور اپنے نور کے غلبہ کے لیے اور اپنے نور کے غلبہ کے لیے اور اپنے نور کے غلبہ کے لیے مظہر اختیار کیا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کتاب میین میں وعدہ فرمایا تھا پس میں وہی مظہر ہوں، پس ایمان لا اور کافروں سے مت ہواور آگر چاہتا ہے تو اس خدا تعالیٰ کے قول کو پڑھ ھوالذی ادسل دسولہ بالهدی۔" (خطبہ الهامیص ۲۲۵ تزائن ج۱۲م ایسنا) اور حقیقتہ الوجی میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں:۔

''کافر کا لفظ مورک کے مقابلے پر ہے اور کفر دوقتم پر ہے۔ (اوّل) ایک بیکفر کہ ایک مخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنخضرت علیہ کو خدا کا رسول نہیں مانیا۔ (دوم) دوسرے بیکفر کہ مثلاً وہ سے موعود کونہیں مانیا اور اس کو باوجود اتمام جمت کے جموٹا جانیا ہے جس کے مانے اور سی جانی ہے اور کہنے نبیول کی کتابوں میں بھی تاکید کی جا اسے بیل خیبول کی کتابوں میں بھی تاکید کی جا ہے بہن اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فران کا منکر ہے، کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو بید دونوں قتم کے کفر ایک ہی قتم میں داخل ہیں، کونکہ جو محف باوجود شناخت کر لینے کے خدا اور رسول کے حکم کونہیں مانیا وہ بموجب نصوص صریحہ قرآن اور حدیث کے خدا اور رسول کو بھی نہیں مانیا۔''

(هيقند الوي عن ٩ ١١٠٠٨ خزائن ج ٢٢ص ١٨١٠٢٨)

اى كتاب من ايك اور جكد لكهة مين:

'' بیر بجیب بات ہے کہ آپ کا فر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دوقتم کے انسان مخمراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قتم ہے، کیونکہ جو مخص جھے نہیں مانتا وہ اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔''

آھے لکھتے ہیں:

''علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا کیونکہ میری نبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔''

مزيد لكصة بين:

ڈاکڑعبدائکیم خال کے نام اپنے خط میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک مخص جس کو میری دعوت پیٹی

ہاوراس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔" (تذکرہ م کا ۱۹۰۷)

نيز "معيار الاخيار" مين مرزا قادياني انا أيك الهام اس طرح بيان كرتے مين:

''جو شخص تیری پیردی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔''

الف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نا فرمانی کرنے والا اور منہی ہے۔'' (اشتہار معیار الاخیار ص ۸ مجموعہ اشتہار ات ج ۴ ص ۲۷۵)

ر نزول أسح ميں لکھتے ہيں:

''جومیرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔'' (نزدل اسے ص مزائن ج ۱۸ م ۲۸۲)

اور اپنی کتاب الهدی میں اینے انکار کوسرکار دو عالم عظی کے انکار کے ساوی قرار دیتے ہوئے رقمطراز میں:

اورانجام آئمتم مين ملحة بين:

"اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بید فلا کا فرستادہ، خدا کا امور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے، جو کچھ کہتا ہے، اس پر ایمان لاذ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔" (انجام آتھم ص ۲۲ خزائن ج ااص ایسنا)

نیز اخبار بدر۲۴مکی ۱۹۰۸ء میں لکھا ہے کہ:

" بحضرت مسيح موعود ايك محض في سوال كياكه جولوگ آپ كوكافرنيس كهته، ان كي يجهي نماز برصفي مين كياحرج بي؟"

اس كاطويل جواب دية موع آخريس مرزا قادياني فرمات بين:

"ان کو جا ہے کہ ان مولو یوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار شائع کر ویں کہ بید سب کافر ہیں کیونکہ انھوں نے ایک مسلمان کو کافر بنایا۔ تب میں ان کو مسلمان سمجھ لوں گا بشرطیکہ ان میں کوئی نفاق کا شبہ نہ بایا جائے اور خدا کے کھلے کھلے مجزات کے مکذب نہ ہوں، ورنہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي اللَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ لِينَ مَنافَق دوز خ کے لیے کے طبقے میں ڈالے جائیں ہے۔"

(اخبار بدر ۲۳ منک ۱۹۰۸ منقول از نج المصلی مجموعه فآدی احمدیدص ۳۰۷ ج۱)

مرزائی خلیفہ اوّل حکیم نور الدین قادیانی کے فتوے

مرزائی صاحبان کے پہلے خلیفہ جن کی خلافت پر دونوں مرزائی گروپ متنق تھے، فرماتے ہیں۔ ''ایمان بالرسل اگر نہ ہوتو کوئی شخص مؤمن مسلمان نہیں ہوسکتا اور اس ایمان بالرسل بیس کوئی شخصیص نہیں، عام ہے، خواہ وہ نبی پہلے آئے یا بعد بیس آئے، ہندوستان بیس ہول یا کسی اور ملک بیس کسی مامور من اللہ کا انکار کفر ہوجاتا ہے۔ ہمارے خالف حضرت مرزا قادیانی کی ماموریت کے منکر ہیں۔ بتاؤ کہ بیاختلاف فروگی کیونکر ہوا۔''

( نج المعلى مجوعه فآوى احمديد ص ١٤٥ ج ابحواله اخبار الكم ج ١٥ نمبر ٨مور فد ٤ مارج ١٩١١ م) نيز ايك اور موقعه بركمت مين:

''محمد رسول الله تقائی کے مکر بیرود و نصاری الله کو مانتے ہیں، الله تعالی کے رسول الله تعالی کے رسول، کتابوں، فرشتوں کو مانتے ہیں۔ کیا اس انکار پر کافر ہیں یا نہیں؟ کافر ہیں۔ اگر اسرائیلی مسیح اسرائیلی مسیح رسول کا مشرکیوں کافر نہیں؟ اگر اسرائیلی مسیح موئی کا خاتم المحلفاء یا خلیفہ یا تقیمہ یا ایسا ہے کہ اس کا مشرکا فر ہے تو محمد رسول الله سکا کا خاتم الحلفاء یا خلیفہ یا تتیع کیوں ایسا نہیں کہ اس کا مشرکی کافر ہو۔ اگر وہ مسیح ایسا تھا کہ اس کا مشرکا فر ہو۔ اگر وہ مسیح ایسا تھا کہ اس کا مشرکا فر ہو۔ اگر وہ مسیح ایسا تھا کہ اس کا مشرکا فر ہو۔ اگر وہ مسیح ایسا تھا کہ اس کا مشرکا فر ہو۔ اگر وہ مسیح بھی کسی طرح کم نہیں۔''

(نيج المصلى فآوى احدييص ١٨٥ ج ابحاله الحكم نمبر ١٩ ج ١٨، ٢٨مئي ١٩١٥)

خلیفہ دوم مرز امحمود احمد قادیانی کے فاوی

اور مرزائی صاحبان کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود قادیانی کہتے ہیں:۔ '' برقخص غیر احمدی کو رشتہ دیتا ہے وہ یقیناً حضرت سے موعود کونہیں سجھتا اور نہ سے جانتا ہے کہ احمدیت کیا ہے؟ کیا کوئی غیر احمدیوں میں ایسا بے دین ہے جو کسی ہدو یا کسی عیمائی کواپی لڑی دے دے، ان لوگوں کوتم کافر کہتے ہو۔ گراس معاملہ میں دوتم سے ایکھے دے کہ کافر ہو کربھی کی کافر کوائری نہیں دیتے گرتم احمدی کہلا کر کافر کو دے دیتے ہو؟ کیا اس لیے دیتے ہو کہ وہ تمہاری قوم کا ہوتا ہے؟ گرجس دن سے کہتم احمدی ہوئے تہاری قوم تا اور امتیاز کے لیے اگر کوئی پوچھے تو اپنی ذات یا قوم بتا سکتے ہو۔ ورنہ اب تو تمہاری قوم تمہاری گوت تمہاری ذات احمدی ہی ہے پھر احمد یوں کوچھوڑ کر غیر احمد یوں قوم تماش کرتے ہو، مومن کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ جب حق آ جائے تو باطل کوچھوڑ دیتا ہے۔ "

نيز انوار خلافت مي كهتا ب:

" ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمد یوں کومسلمان نہ جھیں اور ان کے پیھیے نماز نہ پڑھیں، کوئکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معالمہ ہے اس میں کی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔ " (انوار خلافت ص ۹۰ ازمحور قادیانی)

اور آئینہ صدافت میں تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام تک نہیں سنا وہ بھی کافر ہیں، کہتا ہے:۔

دوگل مسلمان جو حفرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انعول نے حفرت میں معادج ہیں۔'' حضرت میں موعود کا نام بھی نہیں سناوہ، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئید مداقت ص ۱۳۵ از مرزامحود قادیانی)

مرزا بشیراحمر، ایم اے قادیانی کے اقوال

اور مرزا غلام احمد قادیانی کے تخطے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے قادیانی لکمتا ہے:
"بر ایک ایسا مخص جو مولی القلیلا کو مانتا ہے مگر عیسی القلیلا کو نہیں مان ، یا
عیسی القلیلا کو مانتا ہے مگر محمد عظالے کو نہیں مانتا اور یا محمد عظالے کو مانتا ہے، پرمسے موجود (مرزا) کو
نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر، بلکہ یکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔"

(كلمة الفعل من الارزابشرقادياني پر مرزا قادياني) اى لماب ميس دوسرى جكه كليهة بين:

دومسیح موعود کا بید وعوی که وہ الله تعالی کی طرف سے ایک مامور ہے اور بید کہ الله تعالی اس کے ساتھ جم کلام ہوتا ہے۔ دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو وہ نعوذ بالله اپنے دعویٰ بیس جمونا ہے اور کھن افتراء علی الله کے طور پر دعویٰ کرتا ہے تو الی صورت میں ندصرف وہ کافر بلکہ بڑا کافر ہے، اور یا مسیح موعود اپنے دعویٰ الہام میں سی ہے اور خدا سے کی اس سے

1179

جملام ہوتا تھا تو اس صورت میں بلاشہ بیکٹر انکار کرنے والے پر بڑے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں خود فرمایا ہے۔ پس اب تم کو اختیار ہے کہ یا مسیح موعود کے مشروں کو مسلمان کہہ کرمیح موعود پر کفر کا فتو کی لگاؤ، اور یا مسیح موعود کوستیا مان کر اس کے مشروں کو کافر جائو۔ بین ہوسکتا کہ تم دونوں کو مسلمان مجھوء کیونکہ آیت کر بیہ صاف بتا رہی ہے کہ اگر مرقی کافر جیس ہوسکتا کہ قرور کافر ہے، پس خدارا اپنا نفاق چھوڑ واور دل میں کوئی فیصلہ کرو۔" مرقی کافر جیس کے اللہ الفاق چھوڑ واور دل میں کوئی فیصلہ کرو۔"

محمعلی لاہوری قادیانی کے اقوال

محم على لا مورى قادياني (امير جماعت لا مور) الكريزى ريويو آف ريليجز من للمع بين:

The Ahmadiyya movement stands in the same relation to Islam in which christianity stood to judaism.

"لین احمدی تحریک اسلام کے ساتھ وہی رشتہ رکھتی ہے جوعیسائیت کا یہودیت کے ساتھ تھا۔"

اس میں محرعلی لا ہوری قادیانی نے ''احمدیت'' کو''اسلام'' سے ای طرح الگ خرجب قرار دیا ہے جس طرح عیسائیت یہودیت سے بالکل الگ مذہب ہے۔ نیز ریویو آف ریلیجز میں لکھتے ہیں۔

"انموس ان مسلمانوں پر جو حضرت مرزا قادیانی کی مخالفت میں اندھے ہوکر انبی اعتراضوں کو دہرا رہے ہیں جو عیسائی آ تخضرت علیہ پر کرتے ہیں۔ بعینہ ای طرح جس طرح عیسائی آ تخضرت علیہ کی مخالفت میں اندھے ہوکر ان اعتراضوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور دُہرا رہے ہیں جو یہودی حضرت عیسی النظیم پر کرتے تھے۔ بتے نبی کا یک ایک بیدا بھاری انتیازی نشان ہے کہ جو اعتراض اس پر کیا جائے گا وہ سارے نبیوں پر پڑے گا جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جو تحض ایسے مامور من اللہ کو رد کرتا ہے وہ کویا کل سلسلہ نبوت کو رد کرتا ہے۔ " (ربیدا آف ربیج جو منبر میں ۱۸۸۸ اگرتا ہے۔ اور حقول از تبدیلی مقائد مؤلفہ مالی تادیانی میں کہیں کے جاس یہ واضح رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا ان کے تبعین کی عبارتوں میں کہیں کہیں سے کہاں یہ واضح رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا ان کے تبعین کی عبارتوں میں کہیں

كہيں منا اين خالفين كے ليے "مسلمان" كالفظ استعال موكيا ہے اس كى حقيقت بيان

کرتے ہوئے ملک محم عبداللہ قادیائی ریویوآف ریلجنز کے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:۔
"آپ نے اپنے منکرول کوان کے ظاہری نام کی دجہ سے مسلمان لکھا ہے، کیونکہ عرف عام کی دجہ سے جب ایک نام مشہور ہو جائے تو پھر خواہ حقیقت اس میں موجود نہ بھی رہے اسے ایک نام سے پکارا جاتا ہے۔"

(احدیت کے اقیازی مسائل مندرجہ ریویا آف ریلیجز دمبر ۱۹۲۱ء ج ۴۰ نبر ۱۹ مسلمانوں سے عملی قطع تعلق فرکورہ بالاعقائد کی بنا پر مرزائی صاحبان نے خود اپنے آپ کو ایک الگ ملت قرار دے دیا، اور جیسا کہ پیچے عرض کیا جا چکا ہے، ان کا بیر طرز عمل مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں اور تحریوں کا بالکل منطقی بیج ہے۔ چنا نچہ انھوں نے مسلمانوں کے پیچے نماز پڑھنے، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق قائم کرنے اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کی بالکلیہ ممانعت کر دی۔

غیراحمی کے پیچے نماز چانچ مرزاغلام احدقادیانی نے لکھا ہے کہ:

غیر احمد بول کے ساتھ شادی بیاہ مرز ابشر الدین محمود (خلیفہ دوم قادیانی) لکھتے ہیں:۔

د حضرت سے موعود نے اس احمدی پر سخت نارافسکی کا اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کی شم کی مجبور ہوں کو پیش کیا۔
لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو، لیکن غیر احمد یوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمد یوں کولڑکی دے دی تو حضرت خلیفہ اوّل نے اس کو احمد یوں کوائر کی دے دی تو حضرت خلیفہ اوّل نے اس کو احمد یوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا، اور اپنی خلافت کے چھ سالوں میں

اس کی توبہ قبول نہ کی۔ باوجود بکہ وہ بار بارتو بہ کرتا رہا (اب میں نے اس کی سیخی توبہ دیکھ کر (انوارخلافت ص ۹۴،۹۳ از مرزامحود قادیانی) قبول کر کی ہے)۔''

آ م كه كه بن

''میں کسی کو جماعت سے نکالنے کا عادی نہیں لیکن اگر کوئی اس تھم کے خلاف كرے كا تو ميں اس كو جماعت سے نكال دوں كا۔" (اليناً)

البتة مسلمانوں كى لڑكيال لينے كو قاديانى ندجب ميں جائز قرار ديا كيا ہے، اس كى وجه بیان کرتے ہوئے مرزاغلام احمد قادیانی کے دوسرے صاحبزادے مرزابشر احمد لکھتے ہیں کہ:۔ ''اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصار کی کی (كلمة الفصل ص ١٢٩) لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔"

غيراحديول كى نماز جنازه مرزابشرالدين محود لكعة بين:

"اب ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی تو حضرت مسیح موعود کے منکر ہوئے، اس لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا جا ہے۔لیکن اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس كا جنازه كيوں ند يرها جائے۔ وہ تومسيح موعود كا مكفر نبيس۔ ميں بيسوال كرنے والے ے یو چھتا ہوں کہ اگر بیہ بات درست ہے تو چھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اور کتنے لوگ ہیں جوان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ جو مال باپ کا ندیب ہوتا ہے۔شریعت وہی ندجب ان کے بیچے کا قرار دیت ہے لیس غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہی ہوا۔اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پر منا جا ہے۔

(انواړخلافت ص٩٣ از مرزامحود قادياني)

قائداعظم كى نماز جنازه چنانچدائي ندب اور خليفه كي عمل ميل مين چودهرى ظفر الله خان قادیانی سابق وزیر خارجہ یا کتان نے قائداعظم کی نمازِ جنازہ میں بھی شرکت نہیں گی۔ منیرانکوائری کمیشن کے سامنے اس کی وجہ انھوں نے یہ بیان کی کہ:۔

" نماز جنازہ کے امام مولانا شمیر احمد عثانی احمد یوں کو کافر، مرتد اور واجب القتل قرار دے چکے تھے، اس لیے میں اس نماز میں شریک ہونے کا فیعلہ نہ کرسکا جس کی امامت مولانا کررہے تھے'' (ربورٹ تحقیقاتی عدالت پنجاب ص۲۱۲)

نیکن عدالت سے باہر جب ان سے بیہ بات پوچھی گئی کہ آپ نے قائداعظم کی نماز جنازہ کیوں ادائبیں کی؟ تو اس کا جواب اٹھوں نے بید یا۔ " ب مجهے كافر حكومت كا مسلمان وزير سمجھ ليس يامسلمان حكومت كا كافر نوكر۔ " (زميندار لا مور ۸ فرورى ١٩٥٠ء)

جب اخبارات میں بیرواقعدمظرعام پرآیا تو جماعت ربوہ کی طرف سے اس کا بیہ جواب دیا گیا کہ:۔

" " بناب چودهری محمد ظفر الله خان صاحب پر ایک اعتراض بید کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے لہذا جماعت احمد یہ کے کسی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ " (ٹریک نمبر۲۲ بعنوان "احراری علاء کی راست کوئی کانمونہ")

اور قادیانی اخبار'' الفصل'' کا جواب بیرتھا کہ:

'' کیا بیر حقیقت نہیں کہ ابوطالب بھی قائداعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محن تھے، مگر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور نہ رسولِ خدانے۔''

(الفضل ١٨ اكتوبر١٩٥٢ وص م كالم ٢ ج ٢٠ شاره نمبر٢٥٢)

بعض لوگ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی کے اس طرزعمل پر اظہار تعجب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں تعجب کا کوئی موقع نہیں۔ انعول نے جو دین اختیار کیا تھا یہ اس کا لازمی تقاضا تھا ان کا دین، ان کا فرجب، ان کی امت، ان کے عقائد، ان کے افکار ہر چیز مسلمانوں سے نہ صرف عقلف بلکہ ان سے بالکل متضاد ہے، ایکی صورت میں وہ قائداً علی کا کراعظم کی نماز جنازہ کیول پڑھتے؟

### خود اپنے آپ کوالگ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ

ندکورہ بالا توضیحات سے بیہ بات دواور دو چار کی طرح کمل کرسائے آجاتی ہے کہ مرزائی ندہب مسلمانوں سے بالکل الگ ندہب ہے جس کا امت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور اپنی بیہ پوزیشن خود مرزائیوں کو مسلم ہے کہ ان کا اور مسلمانوں کا فدہب ایک نہیں ہے اور دہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سے الگ ایک مستقل امت ہے۔ چنانچہ انھوں نے غیر منقسم ہندوستان میں اپنے آپ کوسیاسی طور پر بھی مسلمانوں سے الگ ایک مستقل اقلیت فرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں:۔

"میں نے اپنے نمائندے کی معرفت ایک بزے ذمد دار اگریز افسر کو کہلوا بھیجا کے بارسیوں اور عیسائیوں کی طرح مارے حقوق بھی تشلیم کیے جا کیں جس پراس افسر نے کہا کہ باری اور عیسائی بھی کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں اور تم ایک فرقہ ہو، اس پر میں نے کہا کہ باری اور عیسائی بھی

تو ذہبی فرقہ ہیں۔ جس طرح ان کے حقوق ملیحدہ تسلیم کیے گئے ہیں، ای طرح ہمارے بھی کے جا کیں ہیں گرتا جاؤں گا۔'' کیے جا کیں، تم ایک پاری پیش کر دو، اس کے مقابلہ میں دو دواحدی پیش کرتا جاؤں گا۔'' کے جا کیں، تم ایک پاری پیش کرتا جاؤں گا۔'' (انعمال سے مقابلہ میں مندرجہ''الفعال'' ۱۹۳۳ نومبر ۱۹۳۷ء)

ر مردابیرامدین وره بین صدربه براه ایرامدین وره بین صدربه می الله و براه الله که اس کیا اس کے بعد بھی اس مطالبے کی معقولیت میں کسی انسان پند انسان کوکوئی اونی شبہ باتی روسکتا ہے کہ مرزائی امت کوسرکاری سطح پر غیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے؟
مرزائی بیاتات کے بارے میں ایک ضروری تنبیہ

یہاں ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ دلاتا از بس ضروری ہے اور وہ یہ کہ مرزائی صاحبان کا نوے سالہ طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے جماعتی مفادات کی خاطر بسا اوقات صرح غلط بیائی سے بھی نہیں چوکتے۔ پیچھے ان کی وہ واضح اور غیر مبہم تحریریں پیش کی جا چکی ہیں جن میں انھوں نے مسلمانوں کو تھلم کھلا کا فرقرار دیا ہے اور جنتی تحریریں پیچھے پیش کی گئی ہیں۔ اس سے زیادہ مزید پیش کی جا سحق ہیں، لیکن اپنی تقریر و تحریر میں ان گنت مرتبہ ان صرح اعلانات کے باوجود منیر اکوائری کمیشن کے سوال کے جواب میں ان دونوں جماعتوں نے یہ بیان دیا کہ ہم غیراحمہ یوں کو کا فرنہیں سیجھتے۔

ان کا یہ بیان ان کے حقیقی عقائد اور سابقہ تحریرات سے اس قدر متفاد تھا کہ منیر انکوائزی کمیشن کے نچ صاحبان بھی اسے صحیح باور ند کر سکے۔ چنانچہ وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں:۔

"اس مسئلے پر کہ آیا احمدی دوسرے مسلمانوں کو ایسا کافر سجھتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ احمدیوں نے ہمارے سامنے بیہ موقف ظاہر کیا ہے کہ ایسے لوگ کافر نہیں ہیں، اور لفظ "و کفر" جو احمدی لٹریچر ہیں ایسے اشخاص کے لیے استعمال کیا عمیا ہے اس سے گفر خفی یا اٹکار مقصود ہے بیہ ہر گر بھی مقصود نہیں ہوا کہ ایسے اشخاص دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن ہم نے اس موضوع پر احمدیوں کے بے شمار سابقہ اعلانات و کیمے ہیں اور ہمارے نزدیک ان کی کوئی تعبیر اس کے سواممکن نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نہ مانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔" ( بنجاب کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ اردوس ۱۹۵۳،۲۱۲،۱۹۵۳)ء)

چنانچہ جب تحقیقات کی بلائل گئی تو وہی سابقہ تحریریں جن میں مسلمانوں کو برملا کافر کہا گیا تھا پھر شائع ہوئی شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ تو ایک وقتی حیال تھی جس کا اصل عقیدے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یمی حال سرکار دوعالم علی کوآخری پیغیر مانے کا ہے کہ مرزائی پیشواؤں کی الیمی صرح تحریروں کا ایک انبار موجود ہے جس میں انعوں نے اپنے اس عقیدے کا برملا اعلان کیا ہے کہ آخضرت علی کے بعد نبیوں کی آ مد بندنہیں موئی بلکہ آپ علی کے بعد بھی نبی پیدا موسکتے ہیں، مثلاً ان کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا تھا کہ:۔

"اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہتم پیا کہو کہ آنخضرت علی کے بعد کوئی ٹی ٹہیں آئے گا تو میں اسے کہوں گا تو جموٹا ہے، تو کذاب ہے آپ کے بعد ٹی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔"

(انوارخلافت ص ۲۵ مطبوعه امرتسر ۱۹۱۲)

لیکن حال ہی میں جب پاکتان کے دستور میں صدر اور وزیراعظم کے حلف نامے میں بدالفاظ بھی تجویز کیے گئے کہ''میں آنخضرت ﷺ کے آخری پیٹیر ہونے پر اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نی نہیں ہوسکتا۔'' تو قادیا نیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا ناصر احمد قادیا نی نے اعلان فرمایا کہ:۔

'' میں نے اس حلف نامے کے الفاظ پر بڑاغور کیا ہے اور میں بالآخر اس نتیج پر پنچا ہوں کہ ایک احمدی کے راہتے میں اس حلف کو اٹھانے میں کوئی روک نہیں۔''

(الفضل رپووسامئي ١٩٨٣ء ج ٢٢٠٦٧ نمبر ٢٠١٥ ص٧، ١٥ كالم نمبر ٢٠١)

ملاحظہ فرمائے کہ جو بات خلیفہ دوم کے نزدیک انسان کوجھوٹا اور کذاب بنا دیتی ہے اور جس کا اقرار تکواروں کے درمیان بھی جائز نہیں تھا، جب عہدۂ صدارت و وزارت عظلی اس پرموتوف ہوگیا تو اس کے حلفیہ اقرار میں بھی کچھ حرج ندرہا۔

البذا مرزائی صاحبان کے بارے میں حقیقت تک و پنچ کے لیے وہ بیانات ہمیشہ گراہ کن ہوں گے جو وہ کوئی بنتا پڑنے کے موقع پر دیا کرتے ہیں۔ ان کی اصل حقیقت کو سیحفے کے لیے ان کی اصل خذہ ہی تحروں اور ان کے نوے سالہ طرز عمل کا مطالعہ ضروری ہے، یا تو وہ اپنے تمام سابقہ عقائد، تحریوں اور بیانات سے تعلم کھلا تو بہ کر کے ان سب سے برائت کا اعلان کریں اور اس بات کا عملی جوت فراہم کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ یا پھر جرائت مندی سے اپنے ان عقائد اور بیانات کو قبول کر کے اپنی اس پوزیشن پر راضی ہوں جو ان کی روشی میں طبت ہوتی ہے اس کے سواجو بھی تیسرا راستہ اختیار کیا جائے گا وہ محض دفع الوقتی کی ترکیب ہوگی جس سے کی ذمہ دار ادار سے یاحق کے طلب گار کو دھوکے میں نہیں آنا جا ہے۔

## لا ہوری جماعت کی حقیقت

مرزائی صاحبان کی لا ہوری جماعت، جس کے بانی مجمعلی لا ہوری قادیانی سے،

ہرکٹرت یہ دعوی کرتی ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتی، بلکہ سے موجود، مہدی
اور مجدد مانتی ہے۔ اس لیے اس پرختم نبوت کی خلاف ورزی کے الزام میں کفر عائد نہیں ہوتا

پاہے۔ اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ جس شخص کا جھوٹا وعویٰ نبوت ثابت ہو چکا ہو۔
اے صرف نبی مانتا ہی نہیں سی بائنا اور واجب الاطاعت سجھتا بھی کھلا کفر ہے۔ چہ جائیکہ
اے سے موجود، مہدی اور مجدد اور محدث (صاحب الہام) قرار دیا جائے۔ جیسا کہ چیچے
یان کیا جا چکا ہے، کی شخص کا دعویٰ نبوت جو دو حریف ندہب بیدا کرتا ہے، وہ اسے سی ان کیا جا چکا ہو۔
مانے والوں اور جھوٹا مانے والوں پر مشمل ہوتے ہیں۔ جو جماعت اسے سی قرار دیتی ہے دو ایک ندہب کی پیرو قرار پاتی ہے اور جو جماعت اس کی شکدیب کرتی ہے وہ دو مرے مذہب میں شامل ہوتی ہے۔ لہذا جب مرزا غلام احمد قادیائی کا مرکی نبوت ہونا روز روثن کی خورہ ویکا ہے تو اب اس کو چیشوا مانے والی تمام جماعتیں ایک بی ندہب میں داخل طرح ثابت ہو چکا ہے تو اب اس کو چیشوا مانے والی تمام جماعتیں ایک بی ندہب میں داخل مور ثاب کی شوری دیا بھی مناسب ہوگا۔
ہوں گی، خواہ وہ اسے نبی کا نام دیں، یا میسی موجود اور مجدد کا، لیکن اس مختمر ہواب کے ساتھ لا ہوری جماعت کی پوری حقیقت واضح کر دیتا بھی مناسب ہوگا۔

واقعہ یہ ہے کہ عقیدہ و غرجب کے اعتبار سے ان دونوں جاعتوں میں عملاً کوئی فرق نہیں۔ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اور ان کے بعد ان کے خلیفہ اقل حکیم نورالدین کے انتقال تک جماعت قادیان اور جماعت لا ہور کوئی الگ جماعتیں نہتھیں۔ اس پورے عرصہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام متبعین خواہ مرزا بشیر الدین ہوں یا محمد علی لاہوری پوری آزادی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو ''نی' اور''رسول'' کہتے اور مانت رہے۔ مجمد علی لاہوری عرصہ دراز تک مشہور قادیانی رسالے''ربویو آف ریلیجر'' کے ایڈیئر رہے اور اس عرصہ میں انھوں نے بے شارمضامین میں نہ صرف مرزا قادیانی کے لیے''نی' اور''رسول'' کا لفظ استعمال کیا، بلکہ ان کے لیے نبوت و رسالت کے تمام لوازم کے قائل رہے ان کے ایپ مضامین کو جمع کیا جائے تو ایک پوری کتاب بن کتی ہے۔ تا ہم یہال محق

نمونے کے طور پران کی چندتح ریس پیش کی جاتی ہیں۔

سامئی ۱۹۰۳ء کو گورداسپور کے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک بیان دیا جس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ جو شخص مرزا قادیانی کی تکذیب کرے۔ وہ'' کذاب'' ہوتا ہے۔ جنانجہ السے شخص کو اگر مرزا قاد مانی نے کذاب لکھا تو ٹھک کہا۔ اس بیان میں وہ لکھتے ہیں نہ

کورداسپور مورده ۱۹۰۳می ۱۹۰۳منقول از ماہنامہ فرقان قادیان ج انجبراص ۱۵ ماہ جنوری ۱۹۳۲ء)

دراسپور مورده ۱۹۰۳می ۱۹۰۳منقول از ماہنامہ فرقان قادیان ج انجبراص ۱۵ ماہ جنوری ۱۹۳۲ء)

دروازے بند

اسرت سے بعد طداور ملی کے مام جووں اور رہا ہوں ہو رہا ہوں کے دروارے بعد کر آپ کے اخلاق کر دیے۔ مگر آپ کے تباہ ہوکر آپ کے اخلاق کا ملہ سے نور حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دروازہ بندنہیں ہوا۔' (ریویو آف ریلیجزی ۵

نمبر۵ص ۸۷م کی ۱۹۰۷ء بحواله تبدیلی عقائد از محمد اساعیل قادیانی ص۲۲مطبوعه احمدیه کتاب گھر قادیان) ۲۰۱۰ منجنوری کر مارور ال

''جس شخص کو الله تعالیٰ نے اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے مامور اور نمی کرے بھیجا ہے وہ بھی شہرت پہند نہیں۔ بلکہ ایک عرصہ دراز تک جب تک الله تعالیٰ نے بیہ

تھم نہیں دیا کہ وہ لوگوں سے بیعت توبہ لیں۔ آپ کو کی سے پچھ سروکار نہ تھا اور سالہا سال تک گوشہ خلوت سے باہر نہیں نکلے، یہی سنت قدیم سے انبیاء کی چلی آئی ہے۔''

(ريويوج ۵ نمبر۴ ص۱۳۲)

'' خالف خواہ کوئی ہی معنی کرے، گر ہم تو اسی پر قائم ہیں کہ خدا نبی پیدا کرسکتا ہے صدیق بن سکتا ہے ما سکتے والا ۔۔۔۔ ہم ہے صدیق بنا سکتا ہے اور شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کرسکتا ہے مگر چاہیے ما سکتے والا ۔۔۔۔ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ( لیعنی مرزا غلام احمد قادیانی) وہ صادق تھا۔ خدا کا برگزیدہ اور مقدس رسول تھا۔' ( تقریر محم علی در احمد یہ بلائس مندرجہ الحلم ۱۸ جولائی ۱۹۴۸ء بحوالہ ماہنامہ فرقان قادیان جنوری ۱۹۴۲ء جی انجراص ۱۱)

بیا قتباسات تو محض بطور نمونہ محمعلی لا ہوری قادیانی بانی جماعت لا ہور کی تحریرون سے پیش کیے گئے ہیں انہی کا عقیدہ نہ تھا بلکہ پوری جماعت لا ہور نے اپنے ایک حلفیہ بیان میں انہی عقائد کا اقرار کیا ہے۔

لا ہوری جماعت کا حلفیہ بیان "نیفام صلم" جماعت لا ہور کا مشہور اخبار ہے۔ اس کی ۱۹۲ کتر براواء کی اشاعت میں پوری جماعت کی طرف سے بیحلفید بیان شالع ہوا:۔

"معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کوسی نے غلط فہی میں ڈال دیا ہے کہ اخبار ہذا

کے ماتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان میں سے کوئی ایک سیّدنا وہادینا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیّد موجود مہدی معہود کے مدارج عالیہ کو اصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت سے اخبار پیغام صلح کے ساتھ تعلق ہے۔ خدا تعالی کو جو دلول کے جید جانے والا ہے۔ حاضر و ناظر جان کر علی الاعلان کہتے ہیں، کہ مادی نبعت اس قتم کی غلوقہی پھیلانا محض بہتان ہے۔ ہم حضرت مسیح موجود و مہدی معہود کو اس زمانہ کا نبی، رسول اور نجات وہندہ مانے ہیں۔ "

رپیام صلح ۱۱۱ کو بر۱۹۱۱ء صل بحوالہ ماہنامہ فرقان قادیان جوری ۱۹۳۲ء ج انبراص ۱۳،۱۳)

اس حلقیہ بیان کے بعد لاہوری جماعت کے اصل عقائد سے ہر پردہ اٹھ جاتا

ہے۔لیکن جب مرزائیوں کے خلیفہ اقل حکیم نور الدین کا انقال ہوتا ہے اور خلافت کا مسئلہ
المتا ہے تو محم علی لاہوری قادیانی مرزا بشیر الدین محود قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور
المتا ہے تو محم علی لاہوری قادیانی مرزا بشیر الدین محود قادیانی کے ہاتھ بیں اور یہاں اپنی الگ المحس خلیفہ شامیم کرنے سے افکار کر کے قادیان سے لاہور چلے آتے ہیں اور یہاں اپنی الگ جاعت کی داغ بیل ڈائے ہیں۔ ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء کو مرزا بشیر الدین خلیفہ دوم مقرر کیے گئے اور ۲۲ مارچ ۱۹۱۳ء کو اس فیصلے سے اختلاف کرنے والی جماعت لاہور کا پہلا جاسہ ہوا۔ اس جلے میں جو آرادادمنظور کی گئی وہ بیتی :۔

"صاحبرادہ قادیاتی (مرزا بیر الدین) کے انتخاب کو اس صد تک ہم جائز سیکھتے
ہیں کہ وہ غیر احمد یوں سے احمد کے نام پر بیعت لیں، یعنی اپنے سلسلہ احمد بید میں ان کو داخل
کرلیں۔ لیکن احمد یوں سے دوبارہ بیعت لین ہم ضرورت نہیں سیکھتے۔ اس حیثیت میں ہم
انھیں امیر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے لیے بیعت کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ
علی امیر اس بات کا مجاز ہوگا کہ جوحقوق و اختیارات صدر انجمن احمد یہ کو حضرت می موجود نے
علی امیر اس بات کا مجاز ہوگا کہ جوحقوق و اختیارات صدر انجمن احمد یہ کو حضرت می موجود نے
دیے ہیں اور اس کو اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ اس میں کسی قتم کی دست اندازی کرے۔ "
دیے ہیں اور اس کو اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ اس میں کسی قتم کی دست اندازی کرے۔ "
اس قرار داد سے واضح ہے کہ لا ہوری جماعت کو اس وقت نہ جماعت قادیان کے
عقائد پر اعتراض تھا اور نہ وہ مرز ابشیر الدین کو خلافت کے لیے ناائل قرار دیتے تھے، جھگڑا

مرزا بشیرالدین محمود نے اس تجویز کومنظور نہ کیا تو محمدعلی لا ہوری نے لکھا: ''خلافت کا سلسلہ صرف چند روزہ ہوتا ہے، تو کس طرح تشلیم کر لیا جائے کہ اگر

تفا تو اس بات پر تھا کہ تمام اختیارات انجمن احمد یہ کو دیے جائیں نہ کہ خلیفہ کو، لیکن جب

ایک شخص کی بیعت کر لی تو اب آئندہ بھی کرتے جاؤ۔''

(پیغام صلح ۲ اپریل ۱۹۱۳ء منقول از فرقان جنوری ۱۹۳۲ء ج انمبراص عحواله بالا)

بیقا قادیانی اور لاہوری جماعتوں کا اصل اختلاف جس کی بنا پر بیدونوں پارٹیاں الگ ہوئیں اس سیاسی اختلاف کی بنا پر جب قادیانی جماعت پر عرصہ حیات تک کر دیا تو لاہوری گروپ مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے پر مجبور ہوا چنا نچہ جب جماعت لاہور نے اپنا الگ مرکز قائم کیا تو کچھا بنی علیحدگی کوخوبصورت بنانے کی تدبیر، کچھ قادیانی جماعت کی فکر کی وجہ سے اس

جماعت نے اپنے سابقہ عقائد اور تحریروں سے رجوع اور توبہ کا اعلان کیے بغیر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مرزا غلام احمد تا دیانی کو نی نہیں بلکہ سے موعود، مہدی اور مجدد مانع ہیں۔

قاديان ادر لا مورى جماعتول مين كوئى فرق نبيل

لین اگر لاہوری جماعت کے ان عقائد کو بھی دیکھا جائے جن کا اعلان انھوں نے ۱۹۱۲ء کے بعد کیا ہے۔ تب بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ موقف محض ایک فظی ہیر بھیر ہے اور حقیقت کے اعتبار سے ان کے اور قادیانی جماعت کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، جس طرح وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے انہام کو جمت اور واجب الا تباع مائے ہیں، ای طرح یہ بھی اسے جمت اور واجب الا تباع سیحتے ہیں۔ جس طرح وہ مرزا قادیانی کی تمام کفریات کی تقدیق کر آر دیتے ہیں اسی طرح وہ مرزا قادیانی کی جس طرح وہ مرزا قادیانی کی جس طرح وہ مرزا قادیانی کی تمام کتابوں کو اپنے لیے انہا می سند اور فدہی افقار ٹی سیحتے ہیں، اسی طرح وہ مرزا قادیانی کی تمام کتابوں کو اپنے لیے انہا می سند اور فدہی افقار ٹی کے مخافقین کو کافر کہتے ہیں اسی طرح وہ مرزا قادیانی کے مخافقین کو کافر اور جھوٹا قرار دینے والوں کے کفر کے کو کافر کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی مرزا قادیانی جماعت مرزا قادیانی کے لیے اس لفظ کے استعال کو صرف لغوی یا مجازی حیثیت ہیں جائز قرار دیتی ہے۔

اس حقیقت کی تشریح اس طرح ہوگی کہ لا ہوری جماعت جن بنیادی عقیدوں میں اینے آپ کو قادیانی جماعت سے متاز قرار دیتی ہے، وہ دوعقیدے ہیں:

ا .....مرزا غلام احمد قاد مانی کے لیے لفظ نبی کا استعال۔ ۲ ..... غیر احمد یوں کو کافر کہنا۔

لا مورى جماعت كا دعوى ب كه وه مرزا قادياني كو ني نبيس مانتي بكه صرف مجدد

مانتی ہےاور غیراحمہ یوں کو کافر کے بجائے صرف فاسق قرار دیتی ہے۔اب ان دونوں باتوں کی حقیقت ملاحظہ فرمائے:

نی نه ماننے کی حقیقت لا ہوری جماعت اگرچہ اعلان تو یہی کرتی ہے کہ ہم مرزا قادياني كوني نبيس مانة، بلكه "مجدد المائة بيل ليكن" مجدد كا مطلب كيا ہے؟ بعينه وه جے قادمانی جماعت ظلی اور بروزی نی کہتی ہے چنانچہ محمد علی لا ہوری قادمانی اپنی کتاب "المعوة في الاسلام" مين جو جماعت لا بوركي عليحد في عبت بعد كي تصنيف \_ بي السية بين: "انواع نبوت میں سے وہ نوع جو محدث کوملتی ہے وہ چونکہ بباعث اتباع اور فنا فی الرسول کے ملتی ہے، جیسا توضیح المرام میں لکھا تھا کہ وہ نوع مبشرات ہے۔ اس لیے وہ تحدید ختم نبوت سے باہر ہے اور پیر حفرت مسیح موعود ہی نہیں کہتے بلکہ حدیثوں نے صاف طور پر ایک طرف محدثوں کا وعدہ دے کر اور دوسری طرف مبشرات کو باتی رکھ کریمی اصول قرار دیا ہے۔ گویا نبوت تو ختم ہے، گر ایک نوع نبوت باقی ہے اور وہ نوع مبشرات ہیں، وہ ان لوگول کو ملتی ہے جو کامل طور پر اتباع حضرت نبی کریم ﷺ کا کرتے ہیں اور فنا فی الرسول کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب بعینہ ای اصول کو'' چشمہ معرفت'' میں جوآپ (لیمن مرزا فلام احمد قادیانی) کی سب سے آخری کتاب ہے۔ بیان کیا ہے، (دیکھوص ٣٢٣) "تمام نوتل اس برختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قتم کی نبوت ختم نہیں، یعنی دہ نبوت جو اس کی کامل پیروی ہے ملتی ہے اور جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے وہ ختم میں۔ کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، لینی اس کا ظل ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہے اور اسی کا

اب دیکھوکہ یہاں بھی نبوت کو تو ختم ہی کہا ہے۔لیکن ایک قتم کی نبوت باقی بتائی ہے اور وہ وہی ہے جو آنخضرت علیہ کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور اس کتاب کے ص ۱۸۲ کے اور وہ وہی ماف لکھ دیا ہے کہ وہ نبوت جس کوظلی نبوت یا نبوت محمد بیقرار دیتے ہیں، وہ وہی معمرات والی نبوت ہے۔'' (النوة فی الاسلام ص ۱۵۰مطبوعہ لا ہور ۱۹۷۴ء)

آ مے مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارتوں کی تشریح کرتے ہوئے اور انھیں درست قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

''در حقیقت جو کچھ فرمایا ہے ( لیعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کچھ کہا ہے ) گو ال کے الفاظ میں تعوژ ا تھوڑ ا تغیر ہو، مگر ماحصل سب کا ایک ہی ہے، لینی یہ کہ اوّل فر پایا کہ صاحب فاتم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بجزاس کی مہر کے کوئی فیض کسی کونہیں پہنچ سکا۔ پھر فرمایا کہ صاحب فاتم ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کی مہر سے ایک الی نبوت بھی ال سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ اب امتی ہونے کے معنی کہی ہیں کہ کامل اطاعت آخضرت سیکھنے کی جائے اور اپنے آپ کو آخضرت سیکھنے کی جبت میں فتا کر دیا جائے تب آپ میں اسکتی ہے، وہ نبوت کیا ہے؟ اس کو آخر میں آپ میل سکتی ہے، وہ نبوت کیا ہے؟ اس کو آخر میں جاکر صاف می کر دیا ہے کہ وہ ایک ظلی نبوت ہے جس کے معنی ہیں فیض مجمدی سے وئی پانا جا کہ صاف می کر دیا ہے کہ وہ ایک ظلی نبوت ہے جس کے معنی ہیں فیض مجمدی سے وئی پانا اور یہ می فرمایا کہ وہ قیامت تک باقی رہے گی۔' (المدرة فی الاسلام ساما از محملی لا موری قادیانی) محملی لا موری قادیانی کی ان عبارتوں کو اہل قادیان اور اہل ر بوہ کے ان عقائد سے ملاکر دیکھنے جو ہیجھے بیان ہو چکے ہیں۔ کیا کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ لیکن آگے فرق ظلم کر دیکھنے جو ہیجھے بیان ہو چکے ہیں۔ کیا کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ لیکن آگے فرق ظلم کر دیکھنے جو ہیجھے بیان ہو چکے ہیں۔ کیا کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ لیکن آگے فرق ظلم کر دیکھنے جو ہیجھے بیان ہو چکے ہیں۔ کیا کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ لیکن آگے فرق

''حضرت سے موعود نے اپنی پہلی اور پچھلی تحریوں بیں ایک ہی اصول باندھا ہے اور وہ اصول بیہ ہے کہ باب نبوت تو مسدود ہے گر ایک نوع کی نبوت مل سکتی ہے یوں نہیں کہیں گے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ گر ایک نوع کی نبوت باتی رہ گئی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یوں نہیں کہیں سے کہ ایک فخص اب بعی نبوت باتی رہ گئی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یوں نہیں کہیں سے کہ ایک فخص اب بھی نبی ہوسکتا ہے، یوں کہیں گے کہ ایک نوع اب بھی آنخضرت بھائے کی پیروی سے حاصل ہو سکتی ہے، اس کا نام ایک جگہ مبشرات، ایک جگہ جزوی نبوت، ایک جگہ محد ہیت ، ایک جگہ کر ت مکالمہ رکھا ہے گر نام کوئی بھی رکھا ہو، اس کا بردا نشان بی قرار دیا ہے کہ وہ ایک انسان کامل محمد رسول اللہ بھائے کی اتباع سے مل سکتی ہے وہ فٹا فی الرسول اسے ماصل ہوتی ہے، وہ نبوت محمد یہ بھائے کی منتفاض ہے۔ وہ چراغ نبوی بھائے کی روشنی ہے، وہ حاصل ہوتی ہے، وہ نبوت محمد یہ بھائے کی منتفاض ہے۔ وہ چراغ نبوی بھائے کی روشنی ہے، وہ اصلی کوئی چیز نہیں، ظل ہے۔''

کیا بیلفظوں کے معمولی ہیر پھیر سے طل و بروز کا بعینہ وہی فلفہ نہیں ہے جومرزا قادیانی اور قادیانی جماعت کے الفاظ میں پیچے بیان کیا جا چکا ہے؟ اگر ہے اور یقینا ہے تو حقیقت کے لحاظ سے قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت میں فرق کیا رہ گیا؟ اور بیصرف

سیک ہے قاط سے قادیاتی ہی کا نہیں، پوری لاہوری جماعت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ قادیاتی محمد علی لاہوری قادیاتی ہی کا نہیں، پوری لاہوری جماعت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ قادیاتی

فنا فی الرسول سے نبوت مل جاتی ہے تو شاید فنا فی اللہ سے خدائی بھی مل جاتی ہوگی۔

جماعت اور لا ہوری جماعت کے درمیان جو مباحثہ راولپنڈی میں ہوا اور جے دونوں جماعت اور خیم دونوں جماعت کے نمائندے نے صراحة کہا کہ:

'' حضرت ( بینی مرزاغلام احمد قادیانی ) آنخضرت ﷺ کے اظلال میں ایک کامل ظل ہیں۔ پس ان کی بیوی اس لیے ام المومنین ہے اور میر بھی ظلی طور پر مرتبہ ہے۔'' (مباحثہ راد لینڈی ص ۱۹۲)

نيز اس بات كالجمي اعتراف كيا كه:

"حضرت مسيح موعود ني نبيل ، مگر آنخضرت عظال کي نبوت ان ميل منعکس ہے۔"
(مباحث راد لينڈي م ١٩٧)

سیسب وہ عقائد ہیں جنس لا ہوری جماعت اب بھی تنایم کرتی ہے۔ اس سے واضح ہوگیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے مسئلہ میں قادیانی جماعت اور لا ہوری جماعت میں صرف لفظی ہیر چھر کا اختلاف ہے۔ لا ہوری جماعت اگرچہ مرزا قادیانی کا لقب مسیح موقود اور مجدد رکھتی ہے۔ لیکن ان الفاظ سے اس کی مراد لیجینہ وہ ہے جو قادیانی جماعت ظلی، بروزی یا غیرتشریعی یا امتی نبی کے الفاظ سے مراد لیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لا ہوری جماعت کا مسلک ہی ہے کہ ''مسیح موقود'' ''مجد'' اور''مہدی'' کا بیہ مقام جسے مرزا قادیانی نے ہزار ہا مرتبہ لفظ ''نی'' سے تبیر کیا اور جس کے لیے وہ خود ۱۹۱۳ء تک بلا مرزا قادیانی نے ہزار ہا مرتبہ لفظ ''نی'' سے تبیر کیا اور جس کے لیے وہ خود ۱۹۱۳ء تک بلا کشف بھی لفظ استعال کرتے رہے، خلافت کا نزاع پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے ''نبوت'' کا لفظ اور صرف لفظ مجازی یا لغوی قرار پاگیا جے مرزا قادیانی کی عبارتوں کی تشریح کے لیے اب بھی استعال کیا جاتا ہے، لیکن عام تحریوں میں اس کا استعال مصلحہ ترک کر دیا گیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے بالکل میجے بات کی تھی کہ:

" تحریک احمدیت دو جماعتوں میں منقسم ہے جوقادیانی اور لا ہوری جماعتوں کے ام سے موسوم ہیں۔ اوّل الذكر جماعت بانی احمدیت کو نبی تسلیم كرتی ہے۔ آخرالذكر نے اعتقاداً يا مصلحة قاديانيت كی شدت كوكم كر كے پیش كرنا مناسب سمجھا۔"

(حرف ا قبال ص ۴۹ الهنار ا کادی مطبوعه ۱۹۴۰ء)

یہاں بید حقیقت بھی واضح کر دینا مناسب ہے کہ لاہوری صاحبان نے جو تاویل کی ہے کہ مرزا قادیانی نے ہر جگہ اپنے لیے لفظ''نی'' مجازی یا لغوی طور پر استعال کیا ہے حقیق نبوت کا دعویٰ نہیں کیا لیاس تاویل کے لیے انھوں نے''حقیق نبوت'' کی ایک مخصوص لے اگرچہ مرزا قادیانی کی بے شارتح رہیں اس دعویٰ کی جمی تردید کرتی ہیں۔ اصطلاح کمری ہے جو شری اصطلاح سے بالکل الگ ہے، اس حقیق نی کے لیے انھوں نے بہت ی شرائط عائد کی بیں جن میں سے چند سیجی ہیں:

بہت کی طرافظ عدل ہیں ہیں سے پیدیے ہیں ہیں. ا۔۔۔۔۔ 'دحقیقی نمی صرف وہ ہوگا جس پر حضرت جبرائیل النظیفیٰ وقی لے کر آئے ہوں۔ نزولِ جبرئیل النظیٰ کے بغیر کوئی حقیق نمی نہیں ہوسکتا۔' (مخص المنوۃ فی الاسلام ازمحم علی لا ہوری ص ۸۸) ۲۔۔۔۔ 'دحقیقی نبوت کے لیے میر ضروری ہے کہ وہ سابقہ شریعت کو منسوخ یا اس میں ترمیم کر سکے۔''

(مخص المنوۃ فی الاسلام طبع لا ہورہ ۱۹۷۲ء ص ۲۷)

سا ...... ''وحی نبوت عبادات میں پڑھی جاتی ہے۔'' (الدوة فی الاسلام مطبوعہ لاہور ۱۹۷۳ء ص ۵۲) سس..... '' ہر حقیق نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب لائے۔''

( مخص المنوة في الاسلام مطبوعه لا بور ١٩٤٣ ء ص ٢٠)

حقیقی نبوت کے لیے اس طرح کی بارہ شرائط عائد کرنے کے بعد انھوں نے عاب کہ چونکہ یہ شرائط مرزا قادیانی کی نبوت میں نہیں پائی جا تیں۔ اس لیے ان پر حقیق معنی میں لفظ نبی کا اطلاق درست نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شریعت کی معروف اصطلاح میں نبی کے لیے نہ کتاب لانا ضروری ہے، نہ بیضروری ہے کہ اس کی وحی عبادتوں میں ضرور پڑھی جائے، نہ یہ لازی ہے کہ نبی اپنے سے پہلی شریعت کو جمیشہ منسوخ ہی کر دے اور نہ نبوت کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ اس میں وحی لانے والے جمیشہ جرئیل الطبیخ ہی ہوں۔ لہذا 'د حقیق نبوت' صرف اس نبوت کو قرار دیتا جس میں یہ ساری شرائط موجود ہوں، محض ایک ایسا حیلہ ہے جس کے ذریعے بھی مرزا قادیانی کو نبی قرار دیتا اور بھی ان کی محض ایک ایسا حیلہ ہے جس کے ذریعے بھی مرزا قادیانی کو نبی قرار دیتا اور بھی ان کی اس اس بوجائے کیونکہ یہ شرائط عائد کر کے تو بہت سے انبیائے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بھی بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ 'دحقیق نبی' نہیں تھے، کیونکہ نہ ان پر اسرائیل کے بارے میں بھی بھی کی کہا جا سکتا ہے کہ وہ 'دحقیق نبی' نہیں تھے، کیونکہ نہ ان پر انبیاء تھے۔

تکفیر کا مسکمے لاہوری جماعت جس بنیاد پر اپنے آپ کو اہل قادیان سے متاز قرار دیتی ہے، وہ امسل میں تو نبوت ہی کا مسکلہ ہے جس کے بارے میں پیچے واضح ہو چکا کہ وہ صرف لفظی ہیر پھیر کا فرق ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ دوسرا مسکلہ جس کے بارے میں جماعت قادیان سے مختلف ہے، تکفیر کا جس کے بارے میں جماعت قادیان سے مختلف ہے، تکفیر کا مسکلہ ہے، لیمنی لا ہور یوں کا دعویٰ ہے کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان قرار دیتی ہے، لیکن

یہاں بھی بات اتنی سادہ نہیں جتنی بیان کی جاتی ہے اس مسئلہ پر امیر جماعت محمد علی لا موری قادیانی نے ایک مستقل کتاب''رو تکفیراال قبلہ'' کے نام سے لکھی ہے۔ اس کتاب کو بغور پڑھنے کے بعد ان کا جو نقط نظر واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کوسیح موجود نہ مانے والوں کی دو تشمیں ہیں:

ا.....'' وہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے مگر انھیں کا فرادر کا ذب بھی نہیں کہتے۔ایسے لوگ ان کے نزدیک بلاشبہ کا فرنہیں ہیں بلکہ فاسق ہیں۔''

( طخص المنه وفي الاسلام مطبوعه لا مورم ١٩٤١م ص ٢١٥)

٢ ..... وه لوگ جو مرزا غلام احمد قادياني كوكافريا كاذب كتبت بين ان ك بارے يل ان كا ملك بحى يكن ان كا مسلك بحى يكى ہے كدوه " كافر" بين چنانچ جمعلى قادياني كھتے بين:

" و کویا آپ ( ایعنی مرزا غلام احمر قادیانی ) کی تکفیر کرنے والے اور وہ مکر جو آپ کو کاذب ایعنی جموٹا بھی قرار دیتے ہیں، ایک قتم میں واغل ہیں اور ان کا علم ایک ہے، اور دوسرے مظرول کا علم الگ ہے۔"

آ مے بہل فتم کا علم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"دعفرت می موجود نے اب بھی اپنے اٹکار "یا اپنے دعویٰ کے اٹکار کو وجہ کفر قرار نہیں دیا۔ بلکہ وجہ کفر صرف اس بات کو قرار دیا ہے کہ مفتری کہہ کر اس نے جھیے کافر کہا۔اس لیے اس حدیث کے مطابق جو کافر کہنے والے پر کفرلوٹاتی ہے۔اس صورت میں بھی کفرلوٹا۔" مزید لکھتے ہیں:

''چونکہ کافر کہنے والا اور کاذب کہنے والامعنی بیساں ہیں لیعنی مدعی (مرزا قادیانی) کی دونوں تکفیر کرتے ہیں اس لیے دونوں اس حدیث کے ماتحت خود کفر کے بیچ آجاتے ہیں۔'' (ردیحفیرالل قبلہ مصنفہ محریلی لاہوری ص۳، مطبوعہ انجمن اشاعت اسلام ۱۹۲۲ء)

نيز لاموري جماعت كمعروف مناظر اخر حسين كيلاني لكهة بين:

''جو (مرزا قادیانی) کی تکذیب کرنے والے ہیں ان کے متعلق ضرور فرمایا کہ ان پرفتو کی کفر لوٹ کر پڑتا ہے، کیونکہ تکذیب کرنے والے هیاتیة مفتری قرار دے کر کافر مفہراتے ہیں۔''

اس سے صاف واضح ہے کہ جولوگ مرزا غلام احمہ قادیانی کو اپنے وعووٰں میں کاذب (جموٹا) قرار دیتے ہیں یا آخیں کا فر کہتے ہیں۔ ان کو لا ہوری جماعت بھی کافرنسلیم کرتی ہے۔مرف تکفیر کی وجہ کا فرق ہے۔ جولوگ لا ہور یوں کے نزدیک کفر کے فتوے سے مشعی ہیں اور صرف فاسق ہیں وہ صرف ایسے غیر احمدی ہیں جو مرزا قادیانی کو کاذب یا کافر نہیں کہتے۔ اب غور فرمایئے کہ عالم اسلام میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تکذیب نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ جتنے مسلمان مرزا قادیانی کو نبی یامیح موعود نہیں مانتے وہ سب ان کی تکذیب ہی کرتے ہیں للندا وہ سب لا ہوری جماعت کے نزدیک بھی نتوائے کفر کے تحت آ جاتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی کوسیح موقود نہ ماننا اور ان کی تکذیب کرنا عملاً ایک ہی بات ہے خود مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

''جو فخض مجھے نہیں مانتا وہ اس وجہ ہے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔'' (هيفته الوحي ص ١٩٣ روحاني خزائن ج ٢٢ص ١١٤)

منیر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جج صاحبان نے بھی یمی نتیج اخذ کیا ہے کہ مرزا قادیانی کونہ ماننا اور ان کی تکذیب کرنا ایک ہی بات ہے۔ لہذا جوفتو کی تکذیب کرنے والول پر کیگی وه در حقیقت تمام غیر احمد یول پر عائد ہوگا۔ چنانچہ وہ ککھتے ہیں:۔

" نماز جنازه كم معلق احمديول في جارب سامن بالآخريد موقف اختيار كياكه مرزاغلام احمہ قادیانی کا ایک فتو کی حال ہی میں دستیاب ہوا ہے جس میں انھوں نے احمہ یوں کواجازت دی ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں جو مرزا قادیانی کے مکذب اور مکفر نہ ہوں۔لیکن اس کے بعد بھی معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، کیونکہ اس فتوی کا ضروری مفہوم یہی ہے کہ اس مرحوم کی نماز جنازہ نہیں بڑھی جائے گی جو مرزا قادیانی کونہ مانیا ہو، لہذا اس اعتبار سے بیفتوی موجودہ طرزِ عمل بی کی تائید وتقعدیق کرتا ہے۔"

(ريورك تحقيقاتي عدالت وبنجاب١٩٥٣ وص٢١٢) اب غور فرمایئے کہ فتوی کفر کے اعتبار سے عملاً لا ہوری اور قادیانی جماعتوں میں کیا فرق رہ گیا؟ قادیانی کہتے ہیں کہ تمام مسلمان غیر احمدی ہونے کی بنا پر کافر ہیں، اور لا مورى جماعت والے كہتے ہيں كمرزا قادياني كوكاذب كہنے كى وجد سے كافر ہيں وہ كہتے ہیں کد مرزا قادیانی کونہ مانے کی وجہ سے کافر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فتوائے کفر کے لوٹ کر پڑنے کی وجہ سے کافر ہیں۔ اب اس اندرونی فلفے کو وہ خود طے کریں کہ سلمانوں کو کافر نے کی وجد کیا ہے؟ لیکن عملی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اس کے سوا اور کیا فرق بڑا کہ ستم سے باز آ کر بھی جفا کی تلافی کی بھی طالم نے تو کیا کی

بعض مرتبہ لا موری جماعت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مرزا قادیاتی کی

تكذیب كرنے والوں كو جوكافر قرار دیتے ہیں اس سے مراد ایسا كفرنہیں جو دائرة اسلام سے فارج كروے، بلك ایسا كفر ہے جو ''فتن' كے معنی میں بھی استعال ہو جاتا ہے۔ليكن سوال یہ ہے كہ اگر ''كفر' سے ان كی مرادفت ہی ہے تو چر جو غیر احمدی مرزا قادیانی كوكافر یا كافر با كافر بنیں كہتے، ان كے ليے اس لفظ كفركا استعال كيوں درست نہیں؟ جبكہ وہ بھی لا مور يوں كزديك 'فاسن' ضرور ہیں۔

(و يكيي اللهوة في الاسلام ص ١٥٥ طبع دوم ومباحثه راولينذي ص ٢٢٧)

#### لأموري جماعت كي وجوه كفر

فركورہ بالاتشر يحات سے يہ بات كھل كرسا منے آجاتى ہے كہ قاديانى جماعت اور لاہورى جماعت كر باعث كر بات كھل كرسا منے آجاتى ہے كہ قاديانى جماعت اور المورى جماعت كے درميان بنيادى عقائد كے اعتبار سے كوئى عملى فرق نہيں۔ فرق اگر ہے تو والفاظ واصطلاحات اور فلسفيانہ تجيروں كا فرق ہے اور ان كى تاریخ سے واقفيت رکھنے والا جمعن جاتا ہے كہ يہ فرق لا ہورى جماعت نے ضرورتا اور مصلحة پيدا كيا ہے، اى ليے اس الم كوئى نشان نہيں ملاء اب مقع طور پر ان كے كفرى وجود، ورج ذيل بين:

ا است و حدیث، اجماع امت مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد اور ذاتی حالات کی روثی میں یہ بات قطعی اور یقی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہرگز وہ سے نہیں جس کا قرب قیامت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ان کوسے موعود ماننا قرآنِ کریم، متواتر احادیث اور اجماع امت کی تکذیب ہے، لا ہوری مرزائی چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کوسے موعود ماننے ہیں، اس لیے کا قراور دائرہ اسلام سے اس طرح خارج ہیں، جس طرح قادیانی مرزائی۔''

س....'' مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوائے نبوت قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔لہذا اس کوکافر کہنے کے بجائے اپنا دینی پیشوا قرار دینے والامسلمان نہیں ہوسکتا۔''

سا..... و پیچے بتایا جا چکا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سینکڑوں کفریات کے باوجود لا ہوری جماعت اس بات کی قائل ہے کہ (معاذ الله) وہ آنخضرت ﷺ کا بروز تھا اور آخضرت ﷺ کی نبوت اس میں منعکس ہوگئی تھی، اور اس اعتبار سے اسے نبی کہنا ورست ہے، یہ عقیدہ دائرہ اسلام میں کسی طرح نہیں کھپ سکتا۔''

س.... دعوائے نبوت کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصانیف بے شار کفریات سے لبریز ہیں۔ (جن کی پچھ تفصیل آ گے آ رہی ہے) لا ہوری جماعت مرزا قادیانی کی تمام تحریروں کو جت اور واجب الاطاعت قرار دے کر ان تمام کفریات کی تصدیق کرتی ہے۔ محمطی لا ہوری قادیانی ککھتے ہیں:

"اورميح موعود كى تحريول كا الكار در حقيقت مخفى رنگ يل خود كي موعود كا الكاربي" (النبوت في الاسلام ص اااطبع دوم لا مور)

یہال یہ واضح رہنا بھی ضروری ہے کہ اسلام میں ''مجدد'' کا مغہوم صرف اتنا ہے کہ جب اسلام کی تعلیمات سے روگردانی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ پھر سے

لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان مجددین کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، نہ ان کی کی گانوئی حیث مجمع جاتا ہے، نہ وہ اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ انھیں ضرور مجدد مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت

یں اور مہ روں و بیاروت دیے ہیں کہ ایک عرور جدد مان مران کے ہاتھ پر بیعت کریں، بلکہ میہ بھی ضروری نہیں کہ لوگ انھیں مجدد کی حیثیت سے بہوان بھی جائیں چنا چھ جمہ میں الروز کا فرار میں میں کے در در واقع کا میں الروز ک

چودہ سوسالہ تاریخ میں مجددین کے ناموں میں بھی اختلاف رہا ہے ای طرح اگر کوئی مخص اضیں مجدد تنلیم نہ کرے تو شرعاً وہ گہگار بھی نہیں ہوتا، نہ وہ اپنے تجدیدی کارنامے الہام کی

بنیاد پر بیش کرتے ہیں اور نہ ان کے الہام کی تقید این شرعاً واجب ہوتی ہے۔ اس کا ملک عکم الہام کی تقید این شرعاً واجب ہوتی ہے۔

اس کے بالکل بھی لاہوری جماعت مرزا قادیانی کے لیے ان تمام باتوں کی قائل ہے لیے ان تمام باتوں کی قائل ہے لہذا اس کا بددوی کر "ہم مرزا قادیانی کو صرف مجدد مانتے ہیں۔" مغالطے کے سوا کھی نہیں۔

### مرزائی نبوت کی جھلکیاں ایک نظر میں

ہم نے اپی قرارداد میں کہا ہے کہ!

"برگاہ کہ نی ہونے کا اس کا جھوٹا اعلان، بہت ی قرآنی آیات کو جھٹلانے کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھیں۔"

مرزائیوں کی مزید کفریات اور گستاخیاں

عقیدہ ختم نبوت کی صریح خلاف ورزی کے علاوہ مرزا قادیانی کی تحریریں بہت سی کفریات سے بھری ہوئی ہیں بہاں تمام کفریات کا ذکر کرنا تو مشکل ہے لیکن نمونے کے طور پر چندمثالیں پیش خدمت ہیں۔

انت مني بمنزلة بروزي

لینی ''تو جھے میرے بروز کے رُتے میں ہے۔''

(تذكره ص ٢٠١٠) (ريوية أف ريليجوج ٥ نبر٥ ماه اريل ١٩٠١م ١٩٠١)

نيز انجام آمقم من الني الهامات بيان كرت موئ كلها ب:

"اَنْتَ مِنْتُى بِمَنْزَلَةِ تُوْجِيُدِى وَتَفُرِيْدِى تَو جَم سے اليا ہے جيسا كرميرى تو جم سے اليا ہے جيسا كرميرى تو جم سے اليا ہے جيسا كرميرى تو ميداور تفريد " (تذكره من ١٦٠ اربين نبر ٣٠ من ١٣٠ فرائن ج ١١م الينا)

"طیل نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی موں۔" (کتاب البریس ۸۷ خزائن ج ۱۹ ساہ ۱۰ مین کا سیام ۵۲۳ فزائن ج ۵ سابینا)
"اور داعیل نی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے بیں خداکی ماند، یہ گویا اس البام کے مطابق ہے جو برابین احمد یہ میں ہے۔انت منی بمنز لمة تو حیدی و تفویدی." (ارابین نبر س س سنز الله تو حیدی و تفویدی." (ارابین نبر س س سنز الله تو حیدی و تفویدی." (ارابین نبر س س سنز الله تو حیدی و تفویدی."

### قرآن كريم كى تحريف اور گتاخياں

مرزا قادیانی نے قرآن کریم میں اس قدر افظی اور معنوی تح یفات کی ہیں کہ ان کا شار مشکل ہے یہاں تک کہ اس فض نے یہ جمادت بھی کی ہے کہ قرآن کریم کی بہت ی آیات جو صراحة آنخضرت علیہ کی شان میں نازل ہوئیں تھیں ان کو اپنے حق میں قرار دیا اور جو القاب اور اقمیازات قرآن کریم نے سرکار دو عالم علیہ کے لیے بیان فرمائے سے تقریباً سب کے سب اس نے اپنے لیے مخصوص کر لیے اور یہ کہا کہ جمعے بذریعہ وقی ان القاب سے نوازا کمیا ہے۔مثلاً مندرجہ ذیل آیات قرآنی:

ا..... وَمَا اَرْسَلُنكَ اِلْأَرَحُمَةَ لِلْعَالَمِينَ. (اربعين نبر ١٣ ص ٢٣ ثزائن ج ١٥ ص ١٠٠)

٢ ..... وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَولِي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيّ يُؤْخِي. (ارابين نبر ١ م ١٣٠ فزائن ج ١٥ م ١٨١)

الله وسرَاجًا مُنيرًا. (هيعة الوق م 20 ثرات ج ٢٢ ص ٤٨)

٣ .... قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ.

(هيفته الوي ص 24 فردائن ج ٢٢ ص ٨٢)

٥..... إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللِّ فَوْقَ آيَدِيْهِمْ.

(هيقته الوي من ٨ فزائن ج ٢٢ ص ٨٣)

٢..... إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِيئًا لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَاتَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ.

(هيقة الوي م ٩٢ فزائن ج ٢٢ م ٩٤)

ك ..... ياس إنَّكَ لَمِنَ المُمُوسَلِيْنَ. (هيته الوي ص ١٥ اثراتَن ج ٢٢ ص ١١٠)

٨ ..... إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ وَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. (هيقة الوق ص الما تزائن ج ٢٢ ص ١٠٥) و .... سوده إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْفُو كَ بارے ميں برخض جانا ہے كه يه صورت بطور خاص آنخضرت عَلَيْ كَ اللّه الله تعالى نے فرمایا خاص آنخضرت عَلَيْ كا الله الله تعالى نے فرمایا تقا كه "بم نے آپ عَلَيْ كو ور عطاكى ہے۔" ليكن مرزا قاديانى نے اس سورت كو الله حق الله بند قرار دیا ہے اور لكھا ہے كه "إِنّا شَانِفَكَ هُو اللّه بُعَرُ (لِهِ شَكَ آپ كا وَثَمَن مقطوع الله الله عن مراد ان كا ايك "دشقى، خبيث، برطينت، فاسد الله به بندوزاده، بدفطرت "خالف ليمني نومسلم سعد الله ہے"

(ملاحظه بوانجام آنخم ص ٥٨ خزائن ج ١١ م اييناً)

ا نخضرت ﷺ کے خصوصی اعزاز لینی معراج کو بھی مرزانے اپنی طرف منسوب
 کرتے ہوئے لکھا کہ یہ میرے بارے میں کہا گیا ہے کہ:

مُنبُطِنَ الَّذِي اَسُواى بِعَبُدِم لَيُلاً. وه پاک ذات وى خدا ہے جس نے ایک رات میں خدا ہے جس نے ایک رات میں کھے سر کرا دیا۔ (دیکھے دیکھ اوی ص ۸۷ خزائن ج ۲۲ ص ۸۱)

اا ....اى معران كايك واقعدى طرف اشاره كرت بوع قرآن كريم فرمايا بك.

ا فَمُ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذُنى. مرزا غلام احمد قاديانى في يرآيت على الني طرف منسوب كى ج - (هيقة الوق ص ٢١ عزائن ج ٢٢ ص ١٩)

(ازالهاوبام ص ٦٤٣ فزائن ج ٣ ص ٣٢٣)

چنانچہ مرزائی صاحبان ای پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس آیت میں احمہ ہے مراد آئخضرت علیقہ کے بجائے (معاذ اللہ فلم معاذ اللہ) مرزا غلام احمہ قادیائی ہے۔ قادیا نیوں کے فلیفہ دوم مرزا بیر الدین محمود نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ۲۷ دممبر ۱۹۱۵ء کو ایک منتقل تقریر کی جوانوار خلافت میں ان کی نظر ثانی کے بعد چھی ہے۔ اس کے آغاز میں وہ کہتے ہیں:

''پہلا مسلہ یہ ہے کہ آیا حضرت سے مود کا نام احمد تھا۔ یا آنخضرت سے کہ اور کیا سورہ صف کی آیت جس میں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہوگا بشارت دی گئی ہے،
آنخضرت سے کہ متعلق ہے۔ یا حضرت سے موجود کے متعلق؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہم آیت مسیح موجود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں، لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم سے کہ اور آپ کے سواکسی اور محض کو احمد کہنا آپ سے کہ کہ ہوک ہے۔ لیکن میں جہال تک غور کرتا ہوں میرا یقین برصتا جاتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو میں جہال تک غور کرتا ہوں میرا یقین برصتا جاتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو میں جہال تک غور کرتا ہوں میرا یقین برحمتا جاتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو افظام آحمد قادیانی کے متعلق ہی ہے۔''

بیشرمناک، اشتعال انگیز، جگرسوز اور ناپاک جسارت اس حد تک برهی که ایک قادیانی مبلغ سیّدزین العابدین ولی الله شاه نے "اسمهٔ احمه" کے عنوان سے ۱۹۳۴ء کے جلسہ

سالانہ قادیان میں ایک مفصل تقریر کی جوالگ شائع ہو پیکی ہے۔ اس میں اس نے صرف یہ بی دعویٰ نہیں کیا کہ '' ندکورہ آیت میں احمد سے مراد آنخضرت علی ہے جائے مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ بلکہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سورہ صف میں صحابہ کرام کو فتح و نصرت کی جنتی بشارتیں دی گئی ہیں وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں قادیانی جماعت کے لیے تھیں۔ چنانچہ اپنی جماعت کو خاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے:

"لیس بیا خری الیس کتنی بے بہا نعت ہے جس کی صحابی تنی کرتے رہے مگر وہ اسے حاصل نہ کر سکے اور آپ کوٹل رہی ہے۔"

غور فرمائے کہ سرکار دوعالم ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب کرام کی بیرتو بین اور قرآن کریم کی آبات کے ساتھ می گھناؤ نا بذاق مسلمانوں جیسا نام رکھنے کے بغیر ممکن تھا؟ مرزائی ''وحی'' قرآن کے برابر

پھریہ جسارت بہیں پرختم نہیں ہوئی۔ بلکہ مرزا غلام احمہ قادیانی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس پر نازل ہونے والی نام نہاد وحی (جس میں انتہائی درجے کی کفریات اور بازاری باتیں بھی موجود ہیں) ٹھیک قرآن کے برابر ہے، چنانچہ اپنے ایک فاری قصیدے میں وہ کہتا ہے:

> آنچ من بشوم ز وی خدا بخدا پاک دانمش ز خطا بهجو قرآن منزه اش دانم از خطابا جمیں است ر ایمانم

(نزول أسيح ص ٩٩ خزائن ج ١٨ص ١٢٥)

ودلین خدا کی جو وجی میں سنتا ہوں خدا کی قتم میں اسے ہر غلطی سے پاک سمحتا

ہوں قرآن کی طرح اسے تمام غلطیوں سے پاک یقین کرتا ہوں۔ یہی میرا ایمان ہے۔''

مرزا غلام احمد قاویائی نے بیمی دعویٰ کیا که قرآن کی طرح میری وی بھی حد اعجاز کو پینی مد اعجاز کو پینی میں اعجاز کو پینی ہوئی ہوئی ہے اور اس کی تائید میں انھوں نے ایک پورا تصیدہ اعجاز بیتصنیف کیا ہے جو ان کی کتاب "اعجاز احمدی" میں شائع ہوگیا ہے۔"

انبياء عليهم السلام كى توبين

اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے اور ان کی تعظیم و آیت قرآنی و آیت (القن ۱۱/۱۳)

نقدیس کو جزوایمان مجھتی ہے سرکارِ دو عالم مجم مصطفیٰ ﷺ بغیر کسی ادنیٰ شبہ کے تمام انہیاء سے افضل تھے لیکن کھی آپ ﷺ نے کسی دوسرے نبی کے بارے میں کوئی ایسا اغظ استعال نہیں فرمایا جو ان کے شایانِ شان نہ ہولیکن مرزا غلام احمد قادیانی انسانی پستیوں کے تحت العولیٰ ملی مخراے ہو کر بھی انبیاء علیہم السلام کی شان میں جو گستاخیاں کرتے رہے۔ اس کا نمونہ ملاحظہ فرمائے:

ا ۔۔۔۔ '' پورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ مفرت عیسی النظی خارت کی وجہ سے '' حفرت عیسی النظی شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے '' (کشتی نوح حاشیہ میں ۲۲ خزائن ج ۱۹ ص ۵۱)

۲..... "جھے کی سال سے ذیا بیطس کی بیاری ہے پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بعض وقت سوسو دفعہ ایک دن بیس پیشاب آیا ہے۔ اسسہ ایک دفعہ بیک دوست نفسہ موقت سوسو دفعہ ایک دی بیشا ہوتی ہے لیاں علاج کی غرض سے مضا نقتہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے بیس نے جواب دیا کہ اگر بیس ذیا بیطس کے لیے افیون نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے بیس نے جواب دیا کہ اگر بیس ذیا بیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو بیس ڈرتا ہوں کہ لوگ مختصا کر کے بیانہ کہ پہلا میسی تو شرا بی کھانے کی عادت کرلوں تو بیس ڈرتا ہوں کہ لوگ مختصا کر کے بیانہ کہ پہلا میسی تو شرا بی کھانے دیا ہوں کہ اور دوسرا افیونی۔ "

٣....مرزا غلام احمد قادياني ايك نظم ميس كيتم بين:

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

اوراس کے بعد لکھتے ہیں:

ایک منم که حسب بثارات آمم عینی کجاست تابه نهدیا به منبرم

(ازالهاوبام ص ۱۵۸ خزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

لینی! ''بیہ میں ہوں جو بشارتوں کے مطابق آیا ہوں۔عیسیٰ کی کیا مجال کہ وہ

میرے منبر پر پاؤل رکھ سکے۔''

ه..... خدا نے اس امت میں ہے میچ موعود ..... بھیجا، جو اس ..... پہلے میچ سے اپنی تمام

شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے میں کا نام غلام احمد رکھا۔'' (دافع البلاء ص ساخزائن ج ۱۸ ص۲۳۳)

ظاہر ہورہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔'' (هیقہ الوی ص ۱۲۸ خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۱)

کسند دمیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ٹابت نہیں ہوتی بلکہ یکی نہی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پتیا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکراپی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعظر ملاتھا یا ہاتھوں اور اپنی سرکے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس کے جدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یکی کا نام حصور (باعفت) رکھا گرمیح کا بیام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔'' (مقدمہ دانع البلاء خزائن ج ۱۸ ص ۱۲۲)

۸..... نیز تمام انبیاء علیهم السلام برا پی فضیلت ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 یا نانسانی ہوگی۔ اگر یہاں خود مرزا قادیانی کی "راست باز" سیرت کے دوایک واقع ذکر ند

کے جائیں۔ مرزا قادیانی کے مرید خاص مفتی محمد صادق، مرزا قادیانی کے دوغض بھر' یعنی ڈگاہیں پنجی رکھنے کے بیان میں لکھتے ہیں۔

''حفرت میں موجود کے اندرونِ خاندایک نیم دیوانی ی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی ایک دفعداس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں گھرا تھا جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے۔ وہاں اپنے کیڑے اتار کر اور نگی بیٹھ کر نہائے لگ گئی حضرت اپنے کام تحریر میں مصروف رہ اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔''

(ذكر حبيب ص ٣٨ مؤلفه محرصادق قادياني)

نیز ایک نوجوان عورت عائشہ نامی مرزا قادیانی کے پاؤن دبایا کرتی تھی، اس کے شوہر غلام محمہ کیجتے ہیں، ''حضور کو مرحومہ کی خدمت پاؤں دبانے کی بہت پہندتھی'' (افضل ۲۰ مارچ ۱۹۲۸ء م ۷ ج ۱۵ نبر ۲۳ کا کہتے ہیں، ''حضور کو مرحومہ کی خدمت پاؤں دبانے کی بہت پہندتھی'' (افضل ۲۰ برقتھیں اور ان کی مختلف خدمات پر مامورتھیں ان کی تفصیل کے لیے (ملاحظہ ہوسرت المہدی از مرزا بشیر احمد ایم ۱۳ ج ۳،م ۲۲۳ ج

جبكة عوام كے ليے فتوى ير تفاكد بوڑھى عورت سے بھى مصافحد كرنا جائز نہيں۔

(سيرت الهدى ج٢ص ٢٦)

اور مفتی محمد صادق لکھتے ہیں:

"ایک شب دی جج کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا.....حفرت فرمایا ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تا کہ معلوم ہوکہ دہاں کیا ہوتا ہے۔" (ذکر مبیب م ۱۸)

"میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہزارہا میری الی کھلی پیشگوئیاں ہیں جونہایت مفائی سے پوری ہوگئیں جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، ان کی نظیر اگر گذشتہ نبیوں میں حال کی جائے تو بجز آنخضرت ﷺ کے کسی اور جگہان کی مثال نہیں ملے گی۔'' حاص کی جائے تو بجز آنخضرت کے داس کی دائری مثال نہیں ملے گی۔''

#### آ تخضرت على كى شان ميس كستاخي

پھر تمام انبیاء علیم السلام پر اپنی فضیلت ظاہر کر کے بھی اٹھیں تسلی نہیں ہوتی، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی گتا خیوں نے سرکار دو عالم رحمتہ للعالمین محمد مصطفیٰ ﷺ کے دامن عظمت پر بھی دست درازی کی کوشش کی ہے، لکھا ہے کہ:

'' خوب توجہ کر کے س لو کہ اب اسم محمد علیہ کی بھی ظاہر کرنے کا وقت نہیں لینی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باتی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا سور ج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب جاند کی خشڈی روشنی کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہوکر میں ہوں۔'' (اربعین نہر مه ص ۱۵ خزائن ج ۱م ۴۲۵)

اور خطبہ الہامیہ کی وہ عبارت پیچھے گزر پھی ہے جس میں اس نے اپنے کوسر کارِ دو عالم ﷺ کا بروزِ ثانی قرار دے کر کہا ہے کہ یہ نیا ظہور پہلے سے اشد اقو کی اور اکمل ہے۔ (دیکھتے خطبہ الہامیص ۲۷۲ خزائن ج ۱۹ ص ایسنا)

نیز اپنے قصیدہُ اعجازیہ میں (جے قرآن کی طرح معجز قرار دیا ہے) یہ شعر بھی کہا

ے کہ:

له حسف القمر المنير وان لى غساً القمران المشرقان انكر

اس لیعنی آنخضرت ﷺ کے لیے جاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے جاند اور سورج دونوں کا۔ اب کیا تو الکار کرے گا؟ (اعباز احمدی ص اعفرائن ج ۱۹ ص ۱۸۳)

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں

صحابہ کی تو بین جو شخص اس دیدہ دلیری کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی تو بین کر سکتا ہو، وہ صحابہ کرام کو تو کیا خاطر میں لا سکتا ہے؟ چنانچہ مندرجہ ذیل عبارتیں بلا تبعرہ پیش خدمت ہیں: ا..... ' جو مخص میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت سردارِ خیر المرسلین کے صحابہ میں (خطبه الهامية ص ۲۵۸ فزائن ج ۱۶ص اليناً) r..... دیس وای مهدی جول جس کی نبعت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حفزت ابوبکڑ کے درجہ پر ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ ابوبکڑ کیا وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔'' (اشتهار معیار الاخبارص ۱۱ مجموعه اشتهارات ج ۳ ص ۲۷۸) سو ..... 'يراني خلافت كا جَعَمُرا جِهورُ و اب نئ خلافت لو، ايك زنده على تم مين موجود ہے اس کوچپوڑتے ہواور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔'' (ملفوظات احمدیہ ۱۳۱ج۱) سم الله المحلق المان صحافی جن کو درایت سے پچھ حصتہ نہ تھا وہ ابھی اس عقیدے سے بے خرتے۔' (ضميمه براين احديدج ۵ص ۱۲۰ خزائن ج ۲۱ص ۲۸۵) یہاں'' نا دان صحابی'' کا لفظ حضرت عمرٌ اور حضرت ابو ہر ریرؓ کے لیے استعمال ( د يکھئے خطبہ الہامير ص ١٣٩ وحقیقت الوحی ص ٣٣،٣٣ خزائن ج٢٢ ص ٣٠) اہل بیت کی تو ہین ا..... گتاخی اور جہارت کی انتا ہے کہ لکھتے ہیں: ''حضرت فاطمه "نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔'' (ایک فلطی کا ازالہ عاشیص ۹ فزائن ج ۱۸ ص۲۱۳) ۲ ...... دمیں خدا کا کشتہ ہوں، لیکن تمہاراحسین وشمنوں کا کشتہ تھا۔ پس فرق کھلا کھلا اور (اعاز احمدي ص المغزائن ج ١٩ ص ١٩٣) س......° تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا، اور تمہارا ور دصرف حسین ہے کیا تو اٹکار کرتا ہے؟ پس بداسلام پرایک مصیبت ہے۔ کمتوری کی خوشبو کے پاس کوہ کا ڈھیر ہے۔'' (اعازاحري ص٨٨ فزائن ج١٩ ص١٩١) كربلائيست سير بر آنم صد حسین است در گریبانم (نزول استح ص ٩٩ خزائن ج ١٨ص ٢٧٧) ٥..... آنخضرت علي كالل بيت كى توجين ك بعد اين اولاد كو "في تن" ك لقب س مقدس قرار دیتے ہوئے کہا:

میری اولاد سب تیری عطا ہے ہر ایک تیری بثارت سے ہوا ہے یہ پانچوں جو کہ نسل سیّدہ ہے یمی ہیں خ تن جن پر بنا ہے

( درمثین اردوص ۴۵ )

شعائر اسلامی کی تو بین مرزابشرالدین محود لکھتے ہیں:

''اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے قادیان کو تمام دنیا کی بستیوں کی اُم قرار دیا ہے۔ اس لیے اب وہی بستی پورے طور پر روحانی زندگی پائے گ۔ جو اس کی چھاتیوں سے رودھ ہے گ۔'' ۔ (هیند الردیاء س ۴۵)

آ کے کہتے ہیں:

" دهرت مي موجود في اس كم معلق بردا زور ديا ہے اور فرمايا ہے كه جو بار بار كال نبيل آتى، محصول كے ايمان كا خطرہ ہے۔ پس جو قاديان سے تعلق نبيل ركھ كا وہ كانا جائے كانم ورده كب تك رہے كا، آخر كانا جائے كانم ورده كب تك رہے كا، آخر ماؤل كانا جائے كان دوده سوكھ كيا كرتا ہے، كيا مك اور مدينه كى جھاتيوں سے بيدودد سوكھ كيا كرتا ہے، كيا مك اور مدينه كى جھاتيوں سے بيدودد سوكھ كيا كرتا ہے، كيا مك اور مدينه كى جھاتيوں سے بيدودد سوكھ كيا كرتا ہے، كيا مك اور مدينه كى جھاتيوں سے بيدودد سوكھ كيا كرتا ہے، كيا مك اور مدينه كى جھاتيوں سے بيدودد سوكھ كيا كرتا ہے، كيا مك اور مدينه كى جھاتيوں سے بيدودد سوكھ كيا كرتا ہے، كيا مك اور مدينه كى جھاتيوں سے بيدودد سوكھ كيا كرتا ہے، كيا مك اور مدينه كى جھاتيوں سے بيدودد سوكھ كيا كرتا ہے، كيا مك اور مدينه كى جھاتيوں سے بيدود سوكھ كيا كرتا ہے، كيا مك اور مدينه كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كيا كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كيا كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كہ بيدود كيا كيا كہ بيدود كيا كہ بي

'' آج جلسہ کا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی جج کی طرح ہے ۔۔۔۔۔ کج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے، جو احمد یوں کوقل کر دینا بھی جائز سبھتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔''

(خطبه جمعه مرزامحمود قادیانی مورخه ۲۵ دسمبر۱۹۱۴ء برکات خلافت ص وطبع اول ضیاء الاسلام پریس قادیان)

الساور مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں \_

زمین قادیان اب محرّم ہے چومِ خلق سے ارض حرم ہے

(در تثنین ص۵۲)

اسلام ازر مسلمانوں کی مکرم ترین شخصیات انبیاء عیبیم السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی شان میں الیے عظام کی شخص کو نبی، بیت عظام کی شان میں الیے عظام کھلا گتا خیوں کے بعد مرزا غلام احمہ قادیانی جیسے شخص کو نبی، رمول، اللہ کا بروز، خاتم انبیاء اور محم مصطفی سیاتی، جیسے خطابات دیے گئے، اس کے مریدوں کو محابہ کرام کہا گیا اور ان کے ساتھ رضی اللہ عنبم لکھا گیا۔ مرزا غلام احمہ قادیانی کی بیوی کو ام المومنین قرار دیا گیا۔ مرزا کے جانشینوں کو خلفاء اور صدیقین کے لقب عطام وے، قادیان اور اسے جانشینوں کو خلفاء اور صدیقین کے لقب عطام وے، قادیان اور اپنے سالانہ جلے کو' جج" کہا گیا۔ اس کے باوجود بیا صرار

ہے کہ مسلمان ہیں تو بس یہی، اور اسلام ہے تو صرف قادیا نیول کے فدہب میں ۔ تفو بر تو اے چرخ گردواں تفو

مرزا قادیانی کے چند الہامات معزز ارکانِ آسمبلی کی معلومات اور ولچیسی کے لیے مرزا قادیانی کے چند خاص الہامات اور ان کی زندگی کے چند اہم گوشے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ یہ اندازہ کرسکیں کہ مرزائی صاحبان جس شخص کو نبی اور رسول کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ اور عقیدہ ختم نبوت سے قطع نظر، اس مزاج اور اس انداز کے انسان میں کہیں دور دور ' وزنوت' کے مقدس منصب کی کوئی یونظر آتی ہے؟ پہلے الہامات کو لیجئے جو بلا تبعرہ عاضر ہیں:

"ذیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں جیسے اگریزی یاسنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔"

(نزول أسيح س ٥٥ فزائن ج ١٨ ص ٢٣٥)

حالانكه قرآن عكيم مين الله تعالى في فرمايا ب:

وَمَا اَرُسَلْنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قُومِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. (ابراجيم) (جم فَ كُونَ رسول نبيس بهيجا مَرا بِي قوم بى كى زبان ميس تاكر الميس كھول كريتا دے)

ای طرح خود مرزا قادیانی نے بھی چشمہ معرفت میں تحریر کیا ہے:

"بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام ال کوکسی اور زبان میں ہوجس کو وہ بجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔ اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ " (چشہ معرفت ص ۲۰۹ خزائن ج۲۲ص ۲۱۸) اب مرزا قادیانی کے ایسے الہامات اور مکاشفات ملاحظہ فرمایئے قرآن حکیم اور ایٹ فیصلے کے خلاف مرزا قادیانی کو ان زبانوں میں بھی الہامات ہوئے ہیں جن کو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے۔

ہم بطور نمونہ مرزا قادیانی کے چندالہام درج کرتے ہیں:

ا ..... ' أَيُلِي اَيُلِي لِهَا سَبَقُتِنِي اَيُلِي آوس: ترجمہ: اے میرے خدا اے میرے خدا مجھے کیوں جھوڑ دیا۔ آخری فقرہ اسی البام کا لین ایل آوس بباعث سرعت و رود مشتبہ رہا اور نہ اس کے پچرمعنی کھیے۔'' (البشریٰ ج اص ۳۱ مجوعہ الہامات مرزا قادیانی)

۲.... 'اس (خدا) نے برائین احدید کے تیسرے حصتہ میں نیرا نام مریم رکھا پھر بیسا کہ برائین احدید سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشود مما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر دو برس گرر گئے .....مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں لفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا گیا۔ درد زہ مجھے تنہ مجور کی طرف لے آئی اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا بس اس طور سے میں ابن مریم تھہرا۔'' (کشتی نوح ص ۲۷، ۲۷ نزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

(تتمه حقیقت الوحی ص۳۳ اخزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

المسسن (رَ أَنْهَا عَاجَ جارارب عالى ب\_عاج كمعنى الجعي تكنبيس كعلين

(براین احدیه بر جهارج اص ۲۵۵ فزائن ج اص ۲۲۲)

۵ ..... ایک دفعه ۵ مارچ ۵ ۱۹۰ عے مینے میں بوقت آ مدنی نظر خانه کے مصارف میں بہت دقت ہوئی کیونکہ کثرت سے مہمانوں کی آ مدتقی اوراس کے مقابل پر روپیہ کی آ مدنی کم ، اس لیے دعا کی گئی ۵ مارچ ۵ ۱۹۰ و کومیں نے خواب میں ویکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میر سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا نام چھیں میں نے کہا آخر چھاتو نام ہوگا اس نے کہا میرا نام ہے لیچی۔ ٹیچی۔ اس سے کہا تام ہوگا اس نے کہا میرا نام ہے لیچی۔ ٹیچی۔ اس سے کہا تام ہے میں سے بیات میں دھیتے الوی صساس سے بیات میں سے اس کا نام ہوگا اس نے کہا میرا نام ہے لیچی۔ شیعی۔ اس سے کہا تام ہوگا اس نے کہا تام ہوگا اس نے کہا میرا نام ہے بیچی۔ شیعی۔ اس سے کہا تام ہوگا اس نے کہا تام ہوگا ہوں سے نے کہا تام ہوگا ہوں سے نام ہوں سے نام

مرزا قادیانی کے فرشتہ نے یا پہلے جھوٹ بولا یا بعد میں جس نبی کا فرشتہ جھوٹ بولتا ہے وہ نبی کیسے سچا ہوسکتا ہے؟

۲..... ' ۲۲۳ فروری ۵۰۹ و حالت مشقی میں جبکه حضرت کی طبیعت ناساز تقی ایک شیشی د کھائی ملی جس پر لکھا ہوا تھا۔ خاکسار پیپر منٹ۔'' (تذکر ہ ص ۵۲۷)

ے ۔۔۔۔ مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید قاضی یار محمہ قادیانی بی۔ او۔ ایل پلیڈر اپنے مرتبہ فریک نمبر مسلم موسوم "اسلامی قربانی ص ۱۲ میں تحریر کرتے ہیں" جیسا کہ حصرت مسلم موجود نے ایک موقع پر اپنی حالت میں فاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ کویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا، سجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔"

۸.....'' پھر بعداس کے خدا نے فر مایا: هعنا ، نعساً دونوں فقر ہے شاید عبرانی ہیں۔ اور ان کے معنی ابھی تک اس عاجز پرنہیں کھلے پھر بعد اس کے دو فقرے اگریزی میں جن کے الفاظ کی صحت بباعث سرعت الہام ابھی تک معلوم نہیں اور وہ بیہ بیں آئی لؤیو، آئی شیل کو یو، لارج يار في اوف اسلام " (براين احديث ۵۵۷ فزائن ج اص ۲۹۳) 9..... ''ایک دفعه کی حالت یاد آئی ہے کہ انگریزی میں اوّل بیرالہام ہوا، آئی لَوْ یو\_ آئی ایم ودیو۔ آئی شیل ہیلپ یو آئی کین وہٹ آئی ول ڈو۔ پھر بعد اس کے بہت زور سے جس سے بدن كانپ گيا بيالهام موا- دى كين وٺ دى وِل دُو-اوراس وقت ايك اييا لېجه اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا کہ ایک انگریز ہے جوسر پر کھڑا بول رہا ہے اور باوجود پر وہشت ہونے کے پھراس میں ایک لذت تھی جس سے روح کومعنی معلوم کرنے سے پہلے ہی ایک تسلی اور تشفی ملتی تھی اور بدائگریزی زبان کا البهام اکثر ہوتا رہتا ہے۔" (تذکرہ مجوعہ البامات مرزام ١٣٠٧٣) • ا..... ' دکشفی طور پر ایک مرتبه ایک مخص دکھایا گیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا۔ '' ہے رودر مویال تیری است گیتا میں لکھی ہے۔' (تذكره مجموعه الهامات مرزاص ۲۸۰) ا ا الله بھے منجملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت ایک میر بھی الہام ہوا تھا کہ'' ہے کرش رودر کویال تیری مہما گیتا میں لکھی ہے۔'' · (تذکرہ ص۲۸۰) ۱۲..... '' جیسا که آ ربیقوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے۔ جو کرش آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا، وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ۔" (تذكره ص ١٣٨١) ۱۳۰۰۰۰۰۰ مرزا قادیانی کا ایک نام خدا تعالیٰ نے بقول مرزا بشیر الدین حسب ذیل رکھا، دیکھو الفضل ۵ اپریل ۱۹۴۷ء ''امین الملک ہے سنگھ بہادر'' (تذکرہ الہامات مرزاص ۱۷۲) مرزا قادیانی کی پیشینگوئیاں مرزاغلام احمد قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ: ''بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی ے بدھ کر اور کوئی محک امتحال نہیں ہوسکتا۔ " (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۸ خزائن ج ۵ص ایسنا) اب ہم یہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی صرف دو پیشکوئیاں بطور تمونہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جنھیں پورا کرنے کے لیے جناب مرزا قادیانی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا حليے والے كيے، تو تكے استعال كيے اور يہاں تك كدر شوت تك دينے كى بھى پيش كش كى مكر وه پوری نه ہوسکیں۔ محمدی بیگم سے نکاح مرزا قادیانی کی بچا زاد بہن کی ایک لڑکی تھی جس کا نام محمدی بیگم سے نکاح اپ کسے تک مرزا قادیانی کے پاس آیا۔ پہلے تو مرزا قادیانی نے فض ندکورکوحیلوں بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کی مگر جب وہ کسی طرح بھی شد ٹلا اور اس کا اصرار بڑھا تو مرزا قادیانی نے الہام اللی کا نام لے کر ایک عدد بیشگوئی کر دی کہ ' فدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو الہام ہوا ہے کہ تمہارا بیکام اس شرط پر ہوسکتا ہے کہ اپنی بڑی لڑکی کا نکاح مجھ سے کردو۔' (آئینہ کمالات اسلام سے ۱۳۳ فزائن ہی مص ایشاً) وہ فض غیرت کا پٹلا تھا۔ بیاب س کر واپس چلا گیا۔ مرزا قادیانی نے بعدازاں ہر چندکوشش کی نری بختی، وہمکیاں، لا لیچ، غرض ہر طریقہ کو استعال کیا مگر وہ فض کسی طرح بھی رام نہ ہوسکا۔ آ فرنوبت یہاں تک پیٹی کہ مرزا قادیانی نے چیلنج کر دیا کہ:

میں اس پیشگوئی کو اپ مدت و کذب کے لیے معیار قرار دیتا ہوں اور بی فدا سے فیر پانے کے بعد کہ رہا ہوں۔' (طاحظہ ہوانجام آتھ مس ۲۲۳ فزائن ج ۱۱ ص الیسانی) اور فرمایا کہ:

" ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار (اس لڑکی کو خدا تعالیٰ) اس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔" (مجموعہ اشتہارات ج اص ۱۵۸)

آ خرکار مرزا قادیانی کی ہزار کوششوں کے باوجود محمدی بیکم کا نکات ان سے نہ ہو سکا۔اور سلطان محمد نامی ایک صاحب سے اس کی شادی ہوگئ۔اس موقع پر مرزا قادیانی نے مجر پیشگوئی کی کہ:

'' نفس پیشگوئی تعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو سی طرح ٹل نہیں سکتی۔''

آ مے اپنا الہام ان الفاظ میں بیان کیا:

ادرایک موقع پر بیدها کی که:

"اور احمد بیگ کی وختر کلال کا آخراس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ پیشگوئیال تیری طرف سے بیں تو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما جو خلق اللہ پر جمت ہو..... اور اگر اے خداوندا! یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر۔'' یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر۔''

الہام ابھی تک معلوم نہیں اور وہ یہ بین آئی اؤ یو، آئی شیل کو یو، لارج (براین احمدیص ۵۵۲ خزائن جام ۲۹۳) حالت یاد آئی ہے کہ انگریزی میں اوّل یہ الہام ہوا، آئی اؤ یو۔ آئی ایم

ب یوآئی کین وہٹ آئی ول ڈو۔ پھر بعداس کے بہت زور سے جس سے

ہوا۔ دی کین وہٹ آئی ول ڈو۔ اوراس وقت ایک ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم

ریز ہے جو سر پر کھڑا بول رہا ہے اور باوجود پر دہشت ہونے کے پھراس

م موا۔ دی کومتی معلوم کرنے سے پہلے ہی ایک تبلی اور شفی ملی تھی اور

ہمام اکثر ہوتا رہتا ہے۔'' (تذکرہ مجوع الہا مات مرزاص ۱۳۸۷)

ایک مرتبہ ایک مخض وکھایا گیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا۔ ''ہے روور گیتا میں کھی ہے۔'' (تذکرہ مجموعہ الہامات مرزاص ۳۸۰)

یقوم کے لوگ کرش کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرش یوم کے لوگ کرش کے طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالی نے بار بار میرے پر آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا، وہ تو بی ہے آریوں کا بادشاہ۔'' (تذکرہ ص ۲۸۱)

کا ایک نام خدا تعالیٰ نے بقول مرزا بشیر الدین حسب ذیل رکھا، دیکھو اء''امین الملک ہے سکھے بہاد'' (تذکرہ الہامات مرزاص ۲۷۲)

مرزا قادیانی کی پیشینگوئیاں

حمد قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ:

وگول کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی امتجان نہیں ہوسکتا۔" (آئینہ کمالات اسلام س ۲۸۸ خزائن ج ۵س ایسنا) ہال مرزا غلام احمد قادیانی کی صرف دو پیشگوئیاں بطور ٹمونہ آپ کے میں پورا کرنے کے لیے جناب مرزا قادیانی نے ایزی چوٹی کا زور لگایا ہاستعال کے اور یہاں تک کہ رشوت تک دیے کی بھی پیش کش کی گر کین محمدی بیگم برستور اپنے شوہر کے گھر میں ربی اور مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آنی اور مرزا قادیانی ۲۲مئی ۱۹۰۸ء کو ہیفنہ کے مرض میں مبتلا ہوکر انقال کر گئے۔
(حیات نامر ص۱۲)

(حیات نامرس))

اس کے بعد کیا ہوا؟ مرز! قادیانی کے بیٹھلے صاحبزادے مرزا بشیر احمد ایم۔ اے فطراز ہن:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ میان کیا جھ سے میاں عبداللہ سنوری نے کہ ایک دفعہ مرزا قادیانی جائندھر جا کر قریبا ایک ماہ تھہرے تھے اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیق ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب سے رشتہ کرا دینے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ بیان دنوں کی بات ہے کہ جب محمدی بیگم کا والد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری زندہ تھا اور ابھی محمدی بیگم کا میر ماموں جالندھر اور ہوشیار پور کے درمیان کیے (تا نے ) میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ حضرت صاحب (مرزا تھ دیائی) سے کچھ انعام کا بھی خواہاں تھا اور چونکہ محمدی بیگم کے ذکاح کا عقدہ زیادہ تر اس محفی کے ان سے کچھ انعام کا وعدہ بھی کرلیا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے بیشخص اس معاملہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب (مرزا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے بیشخص اس معاملہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب (مرزا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے بیشخص اس معاملہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب (مرزا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے بیشخص اس معاملہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب (مرزا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے بیشخص اس معاملہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب کے دوسرے تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے بیشخص اس معاملہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب کے دوسرے تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے بیشخص اس معاملہ میں برنیت تھا اور دھنے کے دوسرے خاصرت صاحب کے اس میا کھی اور اس کے دوسرے تھا۔ خاکسار کی کے دوسری جگہ بیا ہے جانے کا موجب ہوئے۔''

(سيرت المهدى حقداة ل طبع دوم ص١٩٢،١٩٢)

حالانکه مرزا قادیانی خودتحریر کرتے ہیں کہ:

"جم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کوں سے بدتر اور نہایت ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے پیشگوئیاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے اپنے مکر سے، اپنے فریب سے ان کے پوری ہونے کی کوشش کرے اور کرا دے۔"

(سراج منیرص ۲۵ فزائن ج ۱۲ ایشاً)

اور محمدی بیکم اپنے خاوند مرزا سلطان محمد کے گھر تقریباً چالیس سال بخیر وخوبی آباد رہی اور اب لا مور میں اپنے جوال سال مونہار مسلمان بیٹوں کے ہاں 19 نومبر ۱۹۲۲ء کو انتقال فرما گئیں۔ انا للد وانا الیدراجعون۔ (ہفتہ دار الاعتصام لا مور اشاعت ۲۵ نومبر ۱۹۲۲ء)

آ کھم کی موت کی پیشینگوئی مرزا قادیانی نے عبدالله آ کھم پادری سے امرسر میں پدرہ دن تحریری مناظرہ کیا جب مباحث بے تیجہ رہا تو مرزا قادیانی نے ۵ جون ۱۸۹۳ء کو

ا ہے ا ایک عدد پیشگوئی صادر فرما دی جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

"مباحث کے لحاظ سے فی دان ایک ماہ مراد ہوگا۔ لینی پندرہ ماہ (میں فرایق الف) ہادیہ میں گرایا جائے ............... وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے الف) ہادیہ میں گرایا جائے ...... وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ الممرائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ایک سے ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں، محمد کو کھائی دیا جائے ، میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جائے مجھ کو کھائی دیا جائے ، ہرایک بات کے لیے تیار ہوں۔ " (جنگ مقدس ۲۱۰ روحانی نزائن ج۲ ص۲۹۳،۲۹۲) عرض مرزا قادیانی کی پیشگوئی کے مطابق عبداللہ آ تھم کی موت کا آخری دن ۵ غرض مرزا قادیانی کی پیشگوئی کے مطابق عبداللہ آ تھم کی موت کا آخری دن ۵

سر سر سر المرورا فادیان کی کیفیت مرزا قادیانی کے فرزند ارجمند جناب مرزامحمود احمد مقبر ۱۸۹۳ء بنتا تھا۔ اس دن کی کیفیت مرزا قادیانی کے فرزند ارجمند جناب مرزامحمود احمد خلیفہ قادیانی کی زبانی ملاحظہ ہر، فرماتے ہیں:

" قادیان میں ماتم" اوقت جی با بچر تھا اور میری عرکوئی پانچ ساڑ سے پانچ سال کی وہ ہم سے تخفی نہیں۔ میں اس وقت جی با بچر تھا اور میری عرکوئی پانچ ساڑھے پانچ سال کی سی محر مجھے وہ نظارہ خوب یا دہ ہے کہ جب آتھ کم کی پیشگوئی کا آخری دن آیا تو کنے کرب و اضطراب سے دعا تیں کی کئیں۔ میں نے تو محرم کا ماتم بھی بھی بھی اتنا سخت نہیں دیکھا حضرت مسیح موجود ایک طرف دعا میں مشغول تھے۔ اور دوسری طرف بعض نوجوان (جن کی اس حرکت پر بعد میں براجھی منایا گیا) جہاں حضرت خلیفہ اوّل مطب کیا کرتے تھے اور آج کل مولوی قطب الدین صاحب بیٹھتے ہیں۔ وہاں اکٹھے ہو گئے اور جس طرح عورتیں بین ڈالتی مولوی قطب الدین صاحب بیٹھتے ہیں۔ وہاں اکٹھے ہو گئے اور جس طرح عورتیں بین ڈالتی اس طرح انھوں نے بین ڈالٹی میں اس طرح انھوں نے بین ڈالٹی میں اس طرح انھوں نے بین ڈالٹ شروع کر دیے، ان کی چینی سوسوگر تک می جاتی تھیں اور ان میں سے ہرایک کی زبان پر بیدوعا جاری تھی کہ یا اللہ! آتھم مرجائے، یا اللہ! آتھم مرجائے، یا اللہ! آتھم مرجائے، یا اللہ! آتھم

(خطبه مرزامحوداحمه، مندرجه الفعنل قادیان ۴۰ جولائی ۱۹۴۰ء ص ۴ نمبر۱۹۳۳ کالم نمبرس)

اوراس قادیانی اضطراب پرمزیدروشی مرزا قادیانی کے بیخطے صاحبزادے بیراحمد ایم ایم ایم ایک ایک ایک ایک ایم ایم ایم ایم ایک ایک کیا کیا تدبیریں افتیار کیں اور کون کون سے ٹو مکے استعال کیے۔ چنانچ تحریر کرتے ہیں:

" دوبہم الله الرحمان الرحم و بیان کیا مجھ سے میاں عبدالله صاحب سنوری نے کہ جب آتھم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو حضرت سے موعود نے مجھ سے اور میاں علم اللہ علی سے فرمایا کہ استے بیخ (مجھے تعداد یادئیس رہی کہ کتنے جنے آپ نے بتائے تھے)

رکے گھر میں رہی اور مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ وکو ہیشہ کے مرض میں مبتلا ہو کر انقال کر گئے۔ (حیات ناصر ۱۳

یانی کے مجھلے صاحبزادے مرزا بشیر احمد ایم۔اے

کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنوری نے کہ ایک دفعہ
رے تھے اور ان دنوں میں مجھ ی بیگم کے ایک حقیق
سے دشتہ کرا دینے کی کوشش کی تھی مگر کا میاب نہیں
ایکھی کا والد مرز احمد بیگ ہوشیار پوری زندہ تھا اور
تہ نہیں ہوا تھا۔ مجمدی بیگم کا بیہ ماموں جالندھر اور
ا یا جایا کرتا تھا اور وہ حضرت صاحب (مرز ا
اور چونکہ مجمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ تر اسی
صاحب نے اس سے بچھ انعام کا وعدہ بھی کر لیا
معالمہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب (مرز ا
معالمہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب (مرز ا

(سيرت المهدى حقته اوّل طبع دوم ص١٩٢،١٩٣)

تے ہیں کہ:

ی ایسے مرید کو کتوں سے بدتر اور نہایت ناپاک رسے پیشگوئیاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے اپنے مکر نے کی کوشش کرے اور کرا دے۔''

(سراج منیرص ۲۵ فزائن ج ۱۲ الیناً)

ملطان محمد کے گھر تقریباً چالیس سال بخیر وخولی آباد م ہونہار مسلمان بیٹوں کے ہاں ۱۹ نومبر ۱۹۲۹ء کو درہفتہ دار الاعتصام لاہور اشاعت ۲۵ نومبر ۱۹۲۹ء)

رزا قادیائی نے عبداللہ آتھم پادری سے امرسر میں بے نتیجدرہا تو مرزا قادیائی نے ۵ جون ۱۸۹۳ء کو لے لواور ان پر فلاں سورۃ کا وظیفداتی تعداد میں پڑھو (مجھے وظیفہ کی تعداد بھی یادنہیں رہی) میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ سورۃ یادنہیں رہی مگر اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی ک سورۃ تھی جیے آلمُ تَرَکیفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصُحَابِ الْفِیْلِ الْحِ اور ہم نے سے وظیفہ قریب ساری رات صرف کر کے ختم کیا تھا۔ وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ وانے حفرت صاحب (مرزا قادیانی) کے پاس لے محے کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وظیفہ ختم ہونے پریدوانے میرے پاس لے آنا۔اس کے بعد حضرت صاحب (مرزا قادیانی) ہم دونوں کو قادمان سے باہر غالبًا شال کی طرف لے محت اور فرمایا دانے کسی غیر آباد کنویں میں ڈالے جائیں سے اور فرمایا کہ جب میں دانے کویں میں پھینک دوں تو ہم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا چاہیے اور مڑ کرنہیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ حفرت صاحب (مرزا قادیانی) نے ایک غیر آباد کنوئیں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی ہے منہ پھیر کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا۔" (سيرت المهدى جلداة لطبع دوم ص ١٤٨) مگر دیمن ایسا سخت جان نکلا کہ بجائے ۵ کے ۲ متمبر کا سورج بھی غروب ہو گیا مگر

## تہی کہو کہ بیانداز گفتگو کیا ہے؟

وہ نەمرا اور بيہ پيشگوئی بھی جھوٹی نکلی۔

انبیاء علیم السلام کے بارے میں بد بات طے شدہ ہے کہ وہ دشنام طرازی بھی نہیں کرتے، انھوں نے مجھی گالیوں کے جواب میں بھی گالیاں نہیں ویں۔ اس معیار کے مطابق مرزا قادیانی کی مندرجه ذیل عبارتیں ملاحظه فرمائیں۔

علاء كو كاليال ا ..... "ا عد ذات فرقه مولويان اتم كب تك حق كو چمپاؤ كے۔ كب وه وقت آئے گا کہتم یہودیانہ خصلت کو چھوڑ و گے، اے ظالم مولو یو! تم پر افسوں کہتم نے جس ب ايماني كا پياله پيا، ويي عوام كالانعام كو بهي بلوا ديا\_" (انجام آئتم م ٢١ خزائنج ١١ ص ايسًا) r.....د د بعض جالل سجاده نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ ین

(ضميمه انجام آئتم ص ١٨ خزائن ج ١١ص٣٠) س ..... ' مگر کیا بیالوگ قتم کھا لیں گے؟ ہرگز نہیں کیونکہ بیر جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔'' (ضمیمانجام آعظم ص ۲۵ خزائن ج ۱۱ص ۳۰۹) م ..... " ہمارے دعویٰ پر آسان نے گواہی دی مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے بھی مشکر ہیں، خاص کر رئیس الد جالین عبدالحق غزنوی اور اس کے تمام گروہ،علیہم نعال لعن اللہ الف الف المرق " (ضمیمانجام آتم ص ۲۷ فزائن ج ۱۱ ص ۳۳۰) هم سد انجام آتم ص ۲۵ فزائن ج ۱۱ ص ۳۳۰) هم سد د این ج ۱۱ ص ۳۳۰) ۲۰۰۰ د این ج ۱۱ ص ۳۳۰) ۲۰۰۰ د این جگه فرعون سے مراد شخ محمد حسین بطالوی ہے اور بامان سے مراد نومسلم سعد اللہ ہے ۔ " (ضمیم انجام آتم ص ۵۲ فزائن ج ۱۱ ص ۳۳۰)

ک ..... "نامعلوم که به جابل اور وحثی فرقه اب تک کیول شرم و حیا ہے کام نہیں لیتا۔ خالف مولویوں کا منه کالا کیا۔ " (ضیرانجام آنقم ص ۵۸ خزائن ج۱۱ ص ۳۲۲)

مسلمانوں کو گالیاں ۸..... تلک کتب ینظر الیها کل مسلم بعین المحبة والمودة و ینتفع من معارفها و یقبلنی و یصدق دعوتی الا ذریة البغایا الذین ختم الله علی قلوبهم فهم لا یقبلون. (آئینہ کالات ص ۵۳۷، ۵۳۸ نزائن ج ۵ س اینا) ''ان میری کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی آگھ سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے قائدہ اٹھا تا ہم کر میری کتابوں کرتا ہے گررتڈیوں (زنا کاروں) کی اولاد جن کے دلوں پر خدانے مہر کر دی ہے دو جھے تبول نہیں کرتے۔''

(جم الهدى ص اخزائن ج ١٩٥٥) "دميرے دهمن جنگلول كے سور ہو گئے ہيں اور ان كى عورتيں كتيوں سے بردھ كر ہيں۔"

اس جو فحض اپنی شرارت سے بار بار کے گا (کہ پادری آتھم کے زندہ رہنے سے مرزا قادیاتی کی پیشگوئی غلط اور عیسائیوں کی فتح ہوئی) اور پھیشم وحیا کو کام نہیں لائے گا اور بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی روسے جواب دے سکے۔ انکار اور زبان ورازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔'' (انوار الاسلام سم ہوزائن جو ص اس)

سیشیریں زبانی ملاحظہ فرمائیے اور مرزائیوں سے پوچھیئے \_ میشیریں زبانی ملاحظہ فرمائیے اور مرزائیوں سے پوچھیئے \_ محمد ﷺ بھی تیرا، جبریل الطبیخ بھی، قرآن بھی تیرا مگر میہ حرف شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا

۔ میہ حرف حیری حرجمان میرا ہے یا میر لَنُ تَجْتَمِعَ أُمَّتِیُ عَلَی الصَّلالَةِ ''میری امت گراہی پر ہرگز جمع نہیں ہوگی۔''

(حديث نبوي ابن ماجة ص ٢٨١ ابواب الفتن)

کعنی ان بر ہزار ہزار بارلعنت کے جوتے پڑیں۔

# عالم اسلام كا فيصله

منشتہ صفات میں جونا قائل انکار دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ان کی وجہ سے اس بات پر پوری امت اسلامیہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ مرزائی فرہب کے متبعین کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہم اپنی اس یادداشت کے ساتھ علاء کرام کے ان فراوی اور عدائی مقد مات کے فیصلوں کی مطبوعہ نقول بطور ضمیمہ شملک کر رہے ہیں جو عالم اسلام ہے مختلف مکا تب فکر، مختلف حلقوں اور اداروں نے شائع کیے ہیں۔ لیکن ان کا خلاصہ ذیل میں پیش خدمت ہے۔

فرا وی مرزائیوں کے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے پر عالم اسلام میں جوفتو ۔

دیے کے ان کا شاریحی مشکل ہے۔ تاہم چنداہم مطبوعہ فراوئی کا حوالہ درج ذیل ہے۔

ا اسسر جب ۱۳۳۹ھ میں ایک استفتاء برصغیر کے تمام مکا تب فکر کے علاء سے کیا گیا تھا، جو دفتوی تکفیر قادیان' کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس میں دیوبند، سہار نپور، تھانہ بجون، دائے پور، دبلی، کلکت، بنارس، لکھنو، آگرہ، مراد آباد، لاہور، امرتس، لدھیانہ، پشاور، راولپنڈی، ملکان، ہوشیار پور، گورداسپور، جہلم، سیالکوٹ، گوجرا نوالہ، مجرات، حیدر آباد دکن، بھوپال اور رام پور کے تمام مکا تب فکر اور تمام دینی مراکز کے علاء نے با تفاق مرزائیوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قراد دیا ہے۔

(طاحظہ ہونوی کے تمام مکا تب فکر اور تمام دینی مراکز کے علاء نے با تفاق مرزائیوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قراد دیا ہے۔

اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ ۲..... ای قتم کا ایک فتو کی ۱۹۲۵ء میں دفتر اہل حدیث امرتسر کی طرف سے '' فتح تکا ح مرزائیاں'' کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور اس میں برصغیر کے تمام مکاتب فکر کے علاء

کے دستخط موجود ہیں۔
س۔ مقدمہ بہاد لپور ہیں جو فتو کی پیش ہوئے ان میں برصغیر کے علاوہ بلاد عربیہ کے فاو کی اس۔
بھی شامل تھے۔
(دیکھے فادی مندرجہ''جت شرعیہ'' شائع کردہ مجلس تخط فتم نبوت لاہور دماتان)
س۔ ایک فتو کی''موسستہ مکہ للطباعۃ والاعلام'' کی طرف سے سعودی عرب میں شائع ہوا
ہے جس میں حرمین شریفین، بلاد بجاز وشام کے مختلف مکا تب فکر کے علاء کا فیصلہ درج ہے
اس کے چند جملے یہ ہیں:

"لا شک ان اذنا به من القادیانیة و اللاهوریة کلها کافرون." (القادیائیة فی نظرعلاء الامتدالاسلامیة می ااطبع مکه کرمه) اس بیس شک نہیں که مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام متبعین خواہ قادیانی ہوں یا

لا ہوری سب کا فریں ۔''

#### پاکستان کے ۳۳ علماء کا مطالبہ ترمیم

1981ء میں پاکتان کے دستور پرغور کرنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے مسلمہ نمائندہ علماء کا جومشہور اجتماع ہوا اس میں ایک ترمیم ہیں تھی تھی کہ قادیا نیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے کر پنجاب اسمبلی میں ان کے لیے ایک نشست مخصوص کر دی جائے اور دوسرے علاقوں کے قادیا نیوں کو بھی اس نشست کے لیے کھڑے ہونے اور ووٹ دینے کاحق دے دیا جائے۔اس ترمیم کوعلماء نے ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا ہے:

ترمیم "دیدایک نہایت ضروری ترمیم ہے۔ جے ہم پورے اصرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ملک کے دستورسازوں کے لیے بیہ بات کسی طرح موزوں نہیں ہے کہ وہ اینے ملک کے حالات اور مخصوص اجماعی مسائل سے بے پرواہ ہو کر محض اپنے ذاتی نظریات کی بنا پر وستور بنانے لکیں۔ انھیں معلوم ہونا جاہیے کہ ملک کے جن علاقوں میں قادیانیوں کی بردی تعدادمسلمانوں کے ساتھ ملی جلی ہے وہاں اس قادیانی مسلے نے کس قدر نازک صورت حال پیدا کر دی ہے۔ان کو پچھلے دور کے بیرونی حکمرانوں کی طرح نہ ہونا جا ہے جنھوں نے ہندو مسلم مسئله کی نزاکت کو اس وقت تک محسوس ہی نہ کیا جب تک متحدہ ہندوستان کا گوشہ گوشہ دونول تومول کے فسادات سے خون آلودہ نہ ہو گیا۔ جودستورساز حصرات خود اس ملک کے رہنے دالے ہیں، ان کی میفلطی بڑی افسوس ناک ہوگی کہ وہ جب تک پاکستان میں قادیانی مسلم تصادم کو آگ کی طرح بھڑ کتے ہوئے نہ دیکھ لیس اس وقت تک آھیں اس بات کا یفین نہ آئے کہ یہاں ایک قادیانی مسلم مسلد موجود ہے جے حل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔اس مئلہ کوجس چیز نے نزاکت کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی ایک طرف مسلمان بن كرمسلمانول ميس كلية بهي بين اور دوسري طرف عقائد، عبادات اور اجماعي شیرازہ بندی میں مسلمانوں سے ندصرف الگ بلکدان کے خلاف صف آ راء بھی ہیں۔ اور نہ ہی طور پر تمام مسلمانوں کو اعلامیہ کا فر قرار دیتے ہیں اس خرابی کا علاج آج بھی یہی ہے اور پہلے بھی یہی تھا۔ جیسا کہ علامہ اقبال مرحوم نے اب سے بیس برس پہلے فرمایا تھا کہ قادیانیوں کومسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے دیا جائے۔''

رابط عالم اسلامی کی قرارداد مکه کرمه مقدس شهر میں جو مرکز اسلام کی حیثیت رکھتا ہے، رکھتا ہے، رکھتا ہے، رکھتا ہے، رکھتا ہے، ایک عظیم

الشان اجماع منعقد ہوا جس میں اسلامی ممالک بلکہ مسلم آبادیوں کی ۱۲۳ تظیموں کے نمائندہ نمائندہ شامل تھے۔ یہ مراکش سے لے کر اندونیشیا تک کے مسلمانوں کا ایک نمائندہ اجماع تھا۔ اس میں مرزائیت کے بارے میں جو قراردادمنظو۔ ہوئی وہ مرزائیت کے گفر ہونے پرتازہ ترین اجماع امت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قراردادکامتن حسب ذیل ہے۔

القاديانية نحلة هدامة تتخذ من اسم الاسلام شعارا لتسوية اغراضها الخبيئة وأبرز مخالفتها للاسلام ادعاء زعميها النبوة و تحريف النصوص القرانية وابطالهم للجهاد، القاديانية ربيبة الاستعمار البريطاني ولا تظهر الافي ظل حمايته تخون القاديانية قضا يا الامة الاسلامية وتقف موالية للاستعمار والصهيونية تتعاون مع القوى الناهضة للاسلام و تتخذ هذه القوى واجهة لتحطيم العقيدة الاسلامية و تحريفها و ذلك بمايأتي.

ا..... انشاء معابد تمولها القوى المعادية ويتم فيها التضليل بالكفر القادياني المنحرف.

ب..... فتح مدارس و معاهد و ملاجى للايتام و فيها جميعًا تمارس القاديانية نشر نشاطها التخريبي لحساب القوى المعاوية للاسلام و تقوم القاديانية بنشر ترجمات محرفة لمعانى القرآن الكريم بمختلف اللغات العالمية و لمقاومة خطرها قدر المؤتمر:

ا ..... تقوم كل هيئة اسلامية بحصر النشاط القادياني في معابدهم ومدارسهم و ملاجتهم وكل الامكنة التي يمارسون فيها نشاطهم الهدام. في منطقها و كشف القاديانيين والتعريف بهم للعالم الاسلامي تفاديا للوقوع في حبائلهم.

٢ ..... اعلان كفر هذه الطائفة و خروجها على الاسلام.

٣.... عدم التعامل مع القاديانيين او الاحمديين ومقاطعتهم اقتصاديا و اجتماعيًا و ثقافيا و عدم التزوج منهم وعدم دفنهم في مقابر المسلمين و معاملتهم باعتبارهم كفارا.

٣-.... مطالبة الحكومات الاسلامية بمنع كل نشاط لاتباع ميرزا غلام احمد مدعى النبوة و اعتبارهم اقلية غير مسلمة و يمنعون من تولى الوظائف الحساسة للدولة.

۵..... نشر مصورات لكل التحريفات القاديانية في القرآن الكريم مع حصر

الترجمات القادبانية لمعانى القران والتنبيه عليها و منع تداول هذه الترجمات." ترجمه قرارواو قاديانيت ايك باطل فرقه ہے جو اپنى اغراض خبيشه كى يحميل كے ليے اسلام كالباده اوڑھكر اسلام كى بنيادوں كو دُھانا چاہتا ہے۔ اسلام كے قطعى اصولوں سے اس كى مخالفت ان باتوں سے واضح ہے۔

الف .....اس کے بانی کا دعویٰ نبوت کرنا۔

ب....قرآنی آیات میں تحریف۔

ج.... جہاد کے باطل ہونے کا فتو کی دینا۔

قادیانیت کی داغ بیل برطانوی سامراج نے رکھی اور اس نے اسے پروان پڑھایا۔ وہ سامراج کی سر پری میں سرگرم عمل ہے۔ قادیائی اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے مفادات سے غداری کرتے ہیں اور ان طاقتوں کی مدد سے اسلام کے بنیادی عقائد میں تحریف و تبدیل اور بخ کنی کے لیے گئی ہتھکنڈے استعال کرتے ہیں۔ مثلاً الف ..... دنیا میں مساجد کے نام پر اسلام وشمن طاقتوں کی کفالت سے ارتداد کے اڈے قائم کرنا۔

ب الله مدارس، سکولوں، یتیم خانوں اور امدادی کیمپول کے نام پر غیرمسلم تو تول کی مدد سے ان ہی کے مقاصد کی پنجیل -

ج..... دنیا کے مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تحریف شدہ نسخوں کی اشاعت وغیرہ ان خطرات کے پیش نظر کانفرنس میں طے کیا گیا کہ:

دنیا بھر کی ہر اسلامی شظیم اور جماعتوں کا فریضہ ہے کہ وہ قادیا نیت اور اس کی ہر فتم کئی اسلام ویٹمن سرگرمیوں کی ان کے معابد، مراکز، پتیم خانوں وغیرہ میں کڑی مگرانی کریں اور ان کے بعد ان کے کریں اور ان کے بعد ان کے باری طرح بے نقاب کیا جائے۔ نیز

الف ..... اس گروہ کے کافر اور خارج از اسلام ہونے کا اعلان کیا جائے اور بید کہ اس وجہ سے افعیں مقامات مقدسہ حرمین وغیرہ میں واخلہ کی اجازت نہیں دی جا سکے گی۔مسلمان قادیانیوں سے کسی قتم کا معاملہ نہیں کریں گے اور اقتصادی،معاشرتی، اجتماعی، عاکمی وغیرہ ہر میدان میں ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ د ..... کانفرنس تمام اسلامی ملکوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ قادیا نیوں کی ہرفتم کی سرگرمیوں پر پابندی لگا ئیں۔ ان تمام وسائل اور ذرائع کو ضبط کیا جائے اور سمی قادیانی کو کسی اسلامی ملک میں سمی قسم کا بھی حصتہ دارانہ عہدہ نہ دیا جائے۔

ہ .....قرآن مجید میں قادیانیوں کی تحریفات سے لوگوں کو خبردار کیا جائے اور ان کے تمام تراجم قرآن کا شار کر کے لوگوں کو ان سے متنبہ کیا جائے اور ان تمام تراجم کی ترویج کا انداد کیا جائے۔

عدالتوں کے فیصلے اب ان عدالتی فیصلوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے جن میں مرزائیوں کو کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے۔

فیصله مقدمه بهاولپور ایل - بی دسترکث رخ صلع بهاولپور بمقدمه مهاة غلام عائشه بنت مولوی الهی بخش سکنه احمد پور شرقیه - ریاست بهاولپور، بنام عبدالرزاق ولد مولوی جان محمد سکنه موضع مهند مخصیل احمد پور شرقیه - ریاست بهاولپور - دعوی ولا پانے ذگری استقراریه مشعر تنسخ نکاح فریقین بوجه ارتداد شویرم مدعا علیه تاریخ فیصله ک فروری ۱۹۳۵ء -

عدالت فدكور نے مقدمہ كى تفصيلات بيان كرنے كے بعد آخر ميں اپنا فيصله مندرجه ذيل الفاظ ميں تحرير كيا اور سايا۔

''اوپر کی تمام بحث سے بہ ثابت کیا جاچکا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اور یہ کہ رسول اللہ علی کو خاتم النبین بایں معنی نہ مانے سے کہ آپ علی آخری نبی بیں ارتداد واقع ہوجاتا ہے اور عقا کد اسلام کی رو سے ایک فخص کلمہ کفر کھر کھر کھر کھر وائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عما علیہ مرزا غلام احمد قادیانی کو عقا کہ قادیانی کی روسے نبی مانتا ہے اور ان کی تعلیم کے مطابق بیعقیدہ رکھتا ہے کہ امت محمد یہ میں قادیانی کی روسے نبی مانتا ہے اور ان کی تعلیم کے مطابق بیعقیدہ رکھتا ہے کہ امت محمد یہ میں شام نبین کہ وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیہ معقیدہ کو خاتم اندین اوپر بیان کی جا جی ہے۔ اس لیے معاعلیہ اس اجماعی عقیدہ لازم آتی ہیں ان کی تفصیل اوپر بیان کی جا چی ہے۔ اس لیے معاعلیہ اس اجماعی عقیدہ امت سے مغرف ہونے کی وجہ سے مرتد سمجھا جائے گا اور اگر ارتداد کے معنی کسی خرب کے اصولوں سے بعلی انحاف کے لیے جائیں تو بھی معاعلیہ مرزا قادیانی کو نبی مانے سے ایک اصولوں سے بعلی انحاف کے لیے جائیں تو بھی معاعلیہ مرزا قادیانی کو نبی مانے کے ایک تفیر اور معمول

بهمرزا قادیانی کی وحی ہوگی نه که احادیث و اقوال فقها جن پر که اس وقت تک مذہب اسلام قائم چلا آیا ہے۔ اور جن میں سے بعض کے متند ہونے کوخود مرزا قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ علاوہ ازیں احمدی مذہب میں بعض احکام ایسے ہیں کہ شرع محمدی پرمتزاد ہیں اور بعض اس کے خلاف میں مثلاً چندہ ماہواری کا دینا جیسا کداوپر دکھایا گیا ہے زُلوۃ پر ایک زائد حکم ہے۔ای طرح غیراحمدی کا جنازہ نہ پڑھنا،کسی احمدی کی لڑکی غیراحمدی کو نکاح میں نہ دینا، کمی غیراحدی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا،شرع محدی کے خلاف اعمال ہیں۔ مدعاعلیہ کی طرف ہے ان امور کی توجیہیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیوں غیر احدی کا جنازہ نہیں بڑھتے ، کیوں ان کو نکاح میں لڑکی نہیں دیتے، لیکن بہتو جیہیں اس لیے کارآ مدنہیں کہ یہ امور ان کے پیواؤں کے احکام میں مذکور ہیں۔ اس لیے وہ ان کے نقطہ نگاہ سے شریعت کا جزو سمجھے جائیں گے جو کسی صورت میں بھی شرع محدی کے موافق تصور نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ جب ید دیکھا جائے کہ وہ تمام غیر احمدی کو کافر سجھتے ہیں تو ان کے مذہب کو مذہب اسلام ے ایک جدا ند بہب قرار دینے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں مدعاعلیہ کے گواہ مولوی طلل الدین شمس قادیانی نے این بیان میں مسلمہ وغیرہ کاذب مدعیانِ نبوت کے سلسلہ میں جو کھے کہا ہے اس سے بدیایا جاتا ہے کہ گواہ مذکور کے نزدیک دعوی نبوت کا ذید ارتداد ب اور کاذب مدعی نبوت کو جو مان لے وہ مرتسمجھا جاتا ہے۔ مدعید کی طرف سے بیابت کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی کاذب مدعی نبوت ہیں اس لیے معاعلیہ بھی مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرنے سے مرتد قرار دیا جائے گا۔لہٰذا ابتدائی تنقیحات جو ۴ نومبر ۱۹۲۲ء کوعدالت <sup>مزعم</sup>فی اجمد پورشرقیہ سے وضع کی گئی تھیں جق مدعیہ ثابت قرار دے جاکر بیرقرار دیا جاتا ہے کہ معاعلیہ قادیانی عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو چکا ہے البذا اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح تاریخ ارتداد مدعاعلیہ ہے فتح ہو چکا ہے ادر اگر مدعاعلیہ کے عقائد کو بحث مذکورہ بالا کی ردین میں دیکھا جائے تو بھی معاعلیہ کے ادعا کے مطابق معیدیہ فابت کرنے میں کامیاب ربی ہے کہ رسول اللہ عظی کے بعد کوئی امتی نبی نبیس موسکتا اور اس کے علاوہ جو دیگر عقائد معاعلیہ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں وہ مو عام اسلامی عقائد کے مطابق ہیں لیکن ان عقائد پر وہ انہی معنوں برعمل پیراسمجھا جائے گا۔ جومعنی کدمرزا قادیانی نے بیان کیے ہیں ادر میمنی چونکہ ان معنول کے مغائر ہیں جو جہور اہت آج تک لیتی آئی، اس لیے بھی وہ ملمان نہیں سمجھا جا سکتا ہے اور ہر دوصورتوں میں وہ مرتد ہی ہے اور مرتد کا نکاح جو ارتداد ے فنح ہوجاتا ہے۔لہذا ڈگری بدیں مضمون بحق مدعیہ صادر کی جاتی ہے کہ وہ تاریخ ارتداد مدعاعلیہ سے اس کی زوجہ نہیں رہی۔ معید خرچہ مقدمہ بھی ازاں مدعاعلیہ لینے کی حقدار ہوگا۔
اس ضمن میں مدعاعلیہ کی طرف سے ایک سوال یہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہر دو فریق چونکہ قرآن بھید کو کتاب اللہ بچھتے ہیں اور اہل کتاب کا نکاح جائز ہے اس لیے بھی مدعیہ کا نکاح فن قراد نہیں دینا چاہے۔ اس کے متعلق مدعیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب دونوں فریق ایک دوسرے کو مرتد کہتے ہیں تو ان کو اپنے اپنے عقائد کی روسے بھی ان کا باہمی نکاح قائم نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے نہ کہ مردوں سے بھی۔ مدعیہ کے دعویٰ کی روسے چونکہ مدعاعلیہ مرتد ہو چکا ہے اس لیے اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے بھی اس کے ماتھ مدعیہ کا فکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ مدعیہ کی یہ جست وزن دار پائی جاتی ہے۔ الہٰ اس بنا پر بھی وہ ڈگری پانے کی مستق ہے۔''

#### مدراس ہائی کورٹ وغیرہ کے فیصلے کا جواب

''مرزائیوں کی طرف سے مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ بڑے زور وشور سے دیا جاتا ہے۔ فاضل نج نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے:

''معاعلیہ کی طرف سے اپ حق میں چند نظائر قانونی کا بھی حوالہ دیا گیا تھا ان میں سے پٹنہ اور بنجاب ہائی کورٹ کے فیصلہ جات کو عدالت عالیہ چیف کورٹ نے پہلے واقعات مقدمہ ہذا پر حاوی نہیں سمجھا اور مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کو عدالت معلی اجلال خاص نے قابل پیروی قرار نہیں دیا۔ باقی رہا عدالت عالیہ چیف کورٹ بہاولیور کا فیصلہ بمقد مدمسات جند وڈی بنام کریم بخش اس کی کیفیت سے ہے کہ سے فیصلہ جناب مہتمہ اور مووف اس صاحب جج چیف کورٹ کے اجلاس سے صادر ہوا تھا اور اس مقدمہ کا صاحب موصوف نے مدراس ہائی کورٹ کے اجلاس سے صادر ہوا تھا اور اس مقدمہ کا صاحب موصوف نے مراس ہائی کورٹ کے فیصلہ پر ہی انحصار رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا تھا اور خود ان اختلائی مائل پر جو فیصلہ ندکور میں درج شے کوئی محا کمہ نہیں فرمایا تھا مقدمہ چونکہ بہت عرصہ سے دائر تھا اس لیے صاحب موصوف نے اسے زیادہ عرصہ معرضِ تعویق میں رکھنا پہندی فرما کر باتباع فیصلہ نوراسے طے فرما دیا۔ دربار معلٰی نے چونکہ اس فیصلہ کو قابل پابندی فرار نہیں دیا جس فیصلہ کی بنا پر کہ وہ فیصلہ صادر ہوا اس لیے فیصلہ ذریر بحث بھی قابل پابندی نہیں دہتا۔ دیا جس فیصلہ کی بنا پر کہ وہ فیصلہ صادر ہوا اس لیے فیصلہ ذریر بحث بھی قابل پابندی نہیں دہتا۔ دیا جس فیصلہ کی بنا پر کہ وہ فیصلہ صادر ہوا اس لیے فیصلہ ذریر بحث بھی قابل پابندی نہیں دہتا۔ دیا جس فیصلہ کی بنا پر کہ وہ فیصلہ صادر ہوا اس لیے فیصلہ ذریر بحث بھی قابل پابندی نہیں دہتا۔ دیا جس فیصلہ کی بنا پر کہ وہ فیصلہ صادر ہوا اس سے حکم سایا گیا۔ معاعلیہ کارروائی مقدمہ ہما

سرین سے محاد مدعیہ ماریک سیستہ اس میں ہوگیا ہے۔ اس کے خلاف میر محمد اردوں مسلمہ ہوئے۔ ختم ہونے کے بعد جبکہ مقدمہ زیر غور تھا فوت ہو گیا ہے اس کے خلاف میر محم زیر آ رور ۲۲ رول ۲ ضابطہ دیوانی تصور ہوگا۔ پرچہ ڈگری مرتب کیا جائے اور مثل داخل دفتر ہو۔''

عفروري ١٩٣٥ء بمطابق ويقعده ١٣٥٣ه بمقام بهاول بور وستخط محمد اکبر ڈسٹرکٹ جج ضلع بہاول نگر ریاست بہاول پور (بحروف انگریزی)

فيمله مقدمه راوليندى بإجلاس جناب شخ محمد اكبرايديشنل وسركت ج راوليندى سول ایمل 1900ء۔

امته الكريم بنت كرم اللي راجيوت جنجوعه مكان نمبر B/۵۰۰ محلّه ثرنك بازار راولینڈی (مرزائی)

بنام لیفشینٹ نذیر الدین ملک خلف ماسٹر محمد دین اعوان محلّه کرش پوره راولپنڈی

تاریخ فیصله جون ۱۹۵۵ء

عدالت مذكورہ نے مقدمہ كي تفصيلات پر بحث كرنے كے بعد آخر ميں اپنا فيصله مندرجه ذيل الفاظ من تحرير كيا اور فيصله سنايا

مندرجہ ذیل الفاظ میں مریر میں اور میسمہ سایا۔ ''مندرجہ بالاصورت میں حسب ذیل نتائج پر پہنچا ہوں۔ ا۔۔۔۔مسلمانوں میں اس پر اجماع ہے کہ پیغمبر اسلام خدا کے آخری نبی تھے۔ اور ان کے بعد کسی اور نی کوئبیں آنا ہے۔

ا .....ملمانوں میں اس پر اجماع ہے کہ جے ہمارے نبی ﷺ کے آخری ہونے پر ایمان نہ ہووہ مسلمان نہیں ہے۔

ہودہ سمان میں ہے۔ س....مسلمانوں میں اس پر اجماع ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ س....مرزاغلام احمد قادیانی نے خود اپنے اعلانات کے مطابق بید دعویٰ کیا کہ ان پر ایسی وحی آتی ہے جو وحی نبوت کے برابر ہے۔

۵ ..... خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کیهلی کتابوں میں معیار رکھتے ہیں وہ خود ان کے دعویٰ نبوت کی تکذیب کرتے ہیں۔

بنگ کستیب مست بین ۔ ۲..... انھوں نے اپنے مکمل بیغمبر ہونے کا نہ دعویٰ کیا۔ظل اور بروز کا سارا قصہ محض

۔ ۔۔۔۔ ہی کریم ﷺ کے بعد کسی پر وی نبوت نہیں آ سکتی۔ اور جو الیا دعویٰ کرتا ہے۔ اسلام کے دائرہ سے خارج ہے۔

مندرجہ بالا استدلال اور نتائج کی بناء پر میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی ساعت کرنے

والی عدالت کا فیصلہ صحیح ہے اور میں سارے فیصلے کی توثیق کرتا ہوں۔ مسات امت الکریم کی اوپیل میں کوئی وزن نہیں اور میں اپیل خارج کرتا ہوں۔ جہاں تک لیفٹیننٹ نذیر الدین کی اپیل کا تعلق ہے اس کے متعلق مسر ظفر محمود ایڈووکیٹ نے مجصے بہت کم باتیں بتا کیں۔ امت الکریم کے جہیز کا سامان ان کے قبضے میں پایا گیا، اس کی قیمت لگائی جا چکی ہے۔ ان کی ائیل میں بھی کوئی وزن نہیں ہے اس لیے اسے بھی خارج کرتا ہوں۔ چونکہ دونوں فریقوں کی اپیل خارج ہوگئ ہے۔ اس لیے میں خرچہ کے متعلق کوئی تھم نہیں دیتا۔''

دستخط شِخْ محمد اکبر،سیش جج بمقام راولپنڈی،۳ جون ۱۹۵۵*و* 

مقدمه جیمس آباد کا فیصله منیلی سوٹ نمبر ۹/ ۱۹۲۹ء

''مساة امتدالهادی دختر سردار خان مدعیه بنام حکیم نذیراحمه برق مدعاعلیه

مندرجہ بالا بحث کا متیجہ یہ نکلا کہ مدعیہ جو ایک مسلمان عورت ہے کی شادی مدعاعلیہ کے ساتھ جس نے شادی کے وقت خود اپنا قادیانی ہونا تسلیم کیا ہے اور اس طرح خود غیر مسلم قرار پایا ہے۔ غیر مؤثر ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ مدعیہ اسلائی تعلیمات کے مطابق مدعاعلیہ کی یوی نہیں۔ منیخ نکاح کے بارے میں مدعیہ کی درخواست کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جاتا ہے اور مدعاعلیہ کو ممانعت کی جاتی ہے کہ وہ مدعیہ کواپئی یوی قرار نہ دے مدعیہ اس مقدے کے اخراجات بھی وصول کرنے کی حقدار ہے۔ یہ فیصلہ ۱۳ جولائی ۱۹۵۰ کو شخ محمد رفیق گور یجہ کے جانشین جناب قیصر احمد حمیدی نے جوان کی جگہ جس آباد کے سول اور فیملی کورث نج مقرر ہوئے ہیں کھلی عدالت میں پڑھ کر سنایا۔''

ماریشس سیریم کورٹ میں سب سے برا مقدمہ

''مسجد روز ال کے مقدمہ'' کو تاریخ ماریشس کا سب سے بڑا مقدمہ کہا جاتا ہے کیونکہ پورے دوسال تک سپریم کورٹ نے بیانات لیے، شہادتیں سنیں اور پہلی مرتبہ یہ فیملہ دیا کہ: ''مسلمان الگ امت ہیں اور قادیانی الگ''

یہ مقدمہ لڑنے کے لیے مسلمانوں اور قادیانیوں دونوں نے دوسرے ممالک سے مشہور وکلاء مگوائے۔ قادیانیوں سے معجد واپس لینے کے سلسلہ میں روزال کے جن مسلمانوں نے کام کیا ان میں محمود اسحاق جی، آملعیل حسن جی، ابراہیم حسن جی، قابل ذکر جیں۔ بیدلوگ وہاں کے تجارتی حلقوں میں بردا مقام رکھتے تھے انھوں نے جو مقدمہ دائر کیا اس کی بنیاد بیتی:

دعویٰ روزال کی معجد جہاں مسلمانوں کے حنق (سی) فرقہ کے لوگ نماز بڑھتے تھے ہے محد انھوں نے تھے ہے محد انھوں نے تھے ہے محد انھوں نے تھند کر محد انھوں نے تھند کر اللہ محد اللہ میں انھوں ہے۔ انھوں کو مسلمان نہیں سجھتے، اللہ ہے جن کا تعلق امت اسلامیہ سے نہیں ہے، قادیانی ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں سجھتے، ہمارے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی، ایسی صورت میں ان کو مسجد سے باہر ثکالا جائے۔

چنانچہ ۲۲ فروری ۱۹۱۹ء کو بیہ مقدمہ دائر ہوا، قادیانیوں کے خلاف ۲۱ شہادیس پیش کی گئیں ان شہادتوں میں مولانا عبداللہ رشید نواب کی شہادت خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آپ نے عدالت عالیہ میں نہایت جرائت و بے باکی سے قادیانیوں کو بے نقاب کیا اور سینکڑوں کتب، اخبارات، رسائل و جرائد پیش کر کے عدالت کو یہ باور کرانے کی یہ کامیاب کوشش کی کہ قادیانی اور مسلمان الگ اشیں ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب اور حوالے مولانا رشید نے چیش کے۔

قادیانیوں کی طرف سے غلام محمہ قادیانی بی۔اے نے وکلاء کی مدد کی اور جوابِ دعویٰ تیار کیا غلام محمہ قادیانی اس مقصد کے لیے خاص طور سے قادیان گیا تھا۔مسلمانوں کے وکلاء میں مسٹر رولرڈ کے ی، ای سویز، کے، می ای اسنوف اور آئی نیاریک تھے، جبکہ قادیانیوں کا وکیل مسٹرآ ریزانی تھا۔

عدالت عالیہ کی کارروائی کے دوران ہزاروں مسلمان موجود ہوتے، اور ملک میں پہلی مرتبہ بینکم ہوا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے بھیس میں اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔

چنانچہ ۱۹ نومبر ۱۹۲۰ء کو چیف نج سرائے ہر چیز وڈرنے یوں فیصلہ پڑھ کر سنایا۔

فیصلہ

نعدالت عالیہ اس نتیجہ پر پیٹی ہے کہ مدعاعلیہ (قادیانی) کو بید تن نہیں پہنچتا کہ

روز ال معجد میں اپنی پیند کے امام کے پیچھے نماز ادا کریں، اس معجد میں صرف مرعی

(مسلمان) ہی نماز ادا کرسکیں گے، اینے اعتقادات کی روشن میں۔''

ای عدالت کے ایک دوسرے جج جناب ٹی۔ ای روزلی نے بھی اس فیصلہ سے اتفاق کیا۔

#### مصور پاکتان علامه اقبال کی رائے

آخر میں شاعر مشرق،مصور پاکستان علامہ اقبال صاحب کے پچھے ارشادات پیش کیے جاتے ہیں۔ انھوں نے مرز ائیت کی اسلام دشمنی محسوس کر کے ساری امت کو اس خطرے ے خردار کرنے کے لیے بے شار مضامین لکھے ہیں ان تمام مضامین کو یہاں پیش کرنا مشکل ہے البتہ چند ضروری اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ وہ اسلیسمین کی ۱۰ جون ۱۹۳۵ء کی اشاعت میں فرماتے ہیں:

"اسلام لازما آیک دینی جماعت ہے جس کی حدود مقرر ہیں یعنی وحدت الوہیت برایمان، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم ہو گئی گئی رسالت پر ایمان۔ دراصل یہ آخری یقین ہی وہ ایک حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ انبیاز ہے اور اس امر کے لیے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں؟ مثلاً برہمو خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم ہو گئی وخدا کا پنجبر مانتے ہیں۔ لیکن انھیں ملت اسلامیہ میں شار نہیں کیا جا سکا۔ کیونکہ قادیا نیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعے وی کے سلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم ہو نیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعے وی کے سلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم ہو نیوں کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جمٹلایا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے تامیل کی کہ ماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں ہیں سیسے میری رائے میں تو قادیا نیوں کے سامنے صرف دو راہیں ہیں، یا وہ مہائیوں کی ساتھ قبول کو یہ ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار حلقہ اسلام میں ہو، تا کہ انھیں سیاسی فوا کہ بی تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار حلقہ اسلام میں ہو، تا کہ انھیں سیاسی فوا کہ بی تھی کی اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار حلقہ اسلام میں ہو، تا کہ انھیں سیاسی فوا کہ بی تھیں۔"

ایک اور مقام پرتحریر فرماتے ہیں:

"نام نہادتعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی غورنہیں کیا اور مغربیت کی ہوانے اسے مغطِ السے ہی نام مغربیت کی ہوانے اسے مغطِ السے ہی نام مغربیت کی ہوانے اسے مغطِ السے ہی نام نہادتعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو رواداری کا مشورہ دیا ہے۔'' (حرف اقال ص۱۲۳)

آگے ہندوستان کی غیر مسلم حکومت سے خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
'' حکومت کو موجودہ صورتِ حالات پرغور کرنا چاہیے اور اس معاملہ میں جو تو می
وحدت کے لیے اشد اہم ہے عام مسلمانوں کی ذہنیت کا اندازہ لگانا چاہیے، اگر کسی قوم کی
وحدت خطرے میں ہو تو اس کے لیے اس کے سواکوئی چارہ کارنہیں رہتا کہ وہ معاندانہ
قو توں کے خلاف اپنی مدافعت کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدافعت کا کیا طریقہ ہے؟ وہ

طریقہ یہی ہے کہ اصل جماعت جس مخص کو تلعب بالدین (دین کے ساتھ کھیل کرتے پائے) اس کے دعاوی کو تقریر و تحریر کے ذریعے سے جھٹلایا جائے۔ پھر کیا بیہ مناسب ہے کہ اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے ، حالانکہ اس کی وحدت خطرے میں ہو۔ اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہواگر چہ وہ تبلیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔ اگر کوئی گروہ جو اصل جماعت کے نقطہ نظر سے باغی ہے حکومت کے لیے مفید ہے تو حکومت اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے دوسری جماعت الی تو توں کو اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوسکتی ،لیکن یہ قوت کھٹی بیکار ہے کہ خود جماعت الی تو توں کو نظر انداز کر دے جو اس کے اجماعی وجود کے لیے خطرہ ہیں۔''

کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے بعض لوگ آیب دوسرے کو کا فر قرار دیتے ہیں لہٰذا ان کے فتوؤں کا کوئی اعتبار نہیں رہا، اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر مشرق تحریر فرماتے ہیں:

"اس مقام پر بید دہرانے کی غالبًا ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے بے شار فرقوں کے ذہبی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر پچھا اثر نہیں پڑتا، جن مسائل پر سب فرقے متفق میں آگرچہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کے فتوے ہی دیتے میں۔" (حرف اقبال ص ۱۲۲، ۱۲۷) پھرشاعر مشرق قادیانی مسئلہ کاحل تجویز کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"میری رائے میں حکومت کے لیے بہترین طریق کاریہ ہوگا کہ وہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کر لے، یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا، اور مسلمان ان سے داگلہ جماعت تسلیم کر لے، یہ قادیانیوں کی پالیسی کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔'' سے دی رواداری سے کام لے گا، جیسے وہ باتی نداہب کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔'' (حرف اقبال ص ۱۲۹) ۱۲۸)

میدوہ مطالبہ ہے کہ جو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے انگریز کی حکومت سے کیا تھا اب جو مملکت شاعر مشرق کے خوابوں کی تعبیر کی حیثیت سے انہی کا نام لے کر وجود میں آئی ہے۔ میاس کا پہلافریضہ ہے کہ وہ شاعر مشرق ک اس آرزوکو پالیہ پیمیل تک پہنچائے۔

#### ضميمه

#### بعض مرزائی مغا<u>لطے</u> چندشبہات کا ازالہ

جب مسلمانوں کی طرف سے مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو مرزائی صاحبان طرح طرح سے مغالطے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں مخترا اِن مِغِالطِّوںِ کا ایک جائزہ پیش خدمت ہے۔

کلمہ گوکی تخلیفر کا مسکلہ مرزائیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو تحف کلہ گو ہو، اور اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہو، کسی بھی شخص کو اسے کافر قرار دینے کا حق نہیں پہنچتا۔

یہاں سب سے پہلے تو یہ بوالمجی ملاحظہ فرمایئے کہ یہ بات ان لوگوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے جو دنیا کے ستر کروڑ مسلمانوں کو تھلم کھلا کافر کہتے ہیں اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ '' پر اور اس کے تمام ضروری تقاضوں پر شیح معنی میں ایمان رکھنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج، شق، برطینت، یہاں تک کہ '' کخر یوں کی اولا د'' قرار دیئے میں بھی کوئی شرم محسوں نہیں کرتے۔ گویا ہر ''کلمہ گو' کو مسلمان کہنا صرف یک طرفہ تم ہے جو صرف غیر احمدیوں پر عائد ہوتا ہے اور خود مرزائی صاحبان کو کھلی چھٹی ہے کہ خواہ وہ مسلمانوں کو کئی شد و مد سے عائد ہوتا ہے اور خود مرزائی صاحبان کو کھلی چھٹی ہے کہ خواہ وہ مسلمانوں کو کئی شد و مد سے کافر کہیں، خواہ اخیس بازاری گالیاں دیں خواہ ان کے اکابر اور مقدس ترین شخصیات کی کافر کہنے کا الزام لگ سکتا ہے۔ یہ ہے اس مرزائی ند جب کا انصاف جو شرم و حیا اور دیا نت و اخلاق کا منہ نوج کر آپنے آپ کو روحانیت ' جھٹے '' کا ظہور ٹائی قرار دیتا ہے۔

پھر خدا جانے بیاصول کہاں سے گھڑا گیا ہے کہ ہر وہ مخض جوکلمہ پڑھتا ہواور اپنے آپ کومسلمان کہتا ہو وہ مسلمان ہے اور اسے کوئی مخض کافر قرار نہیں دے سکتا؟ سوال بیہ ہے کہ کیا مسلمہ کذاب کلمہ شہادت نہیں پڑھتا تھا؟ پھر خود آنخضرت علیہ اور صحابہ کرام ہے نے اسے کافر قرار دے کراس کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ اور خود مرزا غلام احمد قادیانی نے جا کے اسے کافر قرار دے کراس کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ اور خود مرزا غلام احمد قادیانی نے جا کے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میری کتابوں کو ہرفض مجت کی نگاہ ہے دکھے کران کے معارف ہے

فائدہ اٹھاتا اور میری وعوت کی تقدیق کرتا ہے۔ سوائے ''بغایا'' (فاحثاؤں، کغریوں) کی اولاد کے جن

بجاند صرف مسیلمہ کذاب بلکہ آپ علی کے بعد اپنے سوا بدی نبوت کو کافر اور کذاب کیول کہا؟ اگر آج کوئی نیا بدی نبوت کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے اور آنخضرت علی کیا ہانے ہے انکار جھٹلائے، آخرت کے عقیدے کا بذاق اڑائے، قر آن کریم کواللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرے، اپنے آپ کو فضل الانبیاء قرار دے، نماز روزے کو منسوخ کر دے، جھوٹ شراب، زنا، سود اور قمار کو جائز کے اور کلمہ کا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا اسلام کے ہر حکم کی تکذیب کر دے تو کیا اسے پھر بھی ''کلمہ گو' ہونے کی بنا پر مسلمان ہی سمجھا جائے گا؟ اگر اسلام ایبا ہی ڈھیلا ڈھالا جامہ ہے جس میں کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا کا ہر برے سے براعقیدہ اور برے سے براعمل ساسکتا ہے تو پھر نفنول ہی اسلام کے بارے میں بید دوئی کے جاتے اور برے سے براغمل ساسکتا ہے تو پھر نفنول ہی اسلام کے بارے میں بید دوؤی کے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام نداہب میں سب سے زیادہ بہتر، متحکم ، منظم اور با قاعدہ ندہب ہے۔ جولوگ ہر''کلمہ گو'' کو مسلمان کہنے پر اصرار کرتے ہیں، کیا وہ یہ بچھتے ہیں کہ یہ کلمہ (معاذ اللہ) کوئی منتر یا ٹونا ٹوئا ہے جے ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد انسان ہمیشہ کے کلمہ (معاذ اللہ) کوئی منتر یا ٹونا ٹوئا ہے جے ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد انسان ہمیشہ کے خور نہیں کرسکتا؟

اگر عقل وخرد اور انصاف و دیانت دنیا سے بالکل اٹھ بی نہیں گئی تو اسلام جیسے علمی اور عقل و خرد اور انصاف و دیانت دنیا سے بالکل اٹھ بی نہیں گئی تو اسلام جیسے اور اور عقل دنیان سے اوا کرنے کے بعد انسان جہنمی سے جنتی اور کافر سے مسلمان بن جاتا ہے۔خواہ اس کے عقائد اللہ اور رسول عظائے کی مرضی کے بالکل خلاف ہوں؟

واقعہ بیہ ہے کہ کلمہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ (معاذ اللہ) کوئی جادو یاطلسم نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ اور اقرار نامہ ہے اور اس میں اللہ تعالی کو معبود واحد قرار دینے اور حضرت محمصطفیٰ ﷺ کو اللہ کا رسول مانے کا مطلب بیہ معاہدہ کرنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بتائی ہوئی ہے۔ کہ رسول ﷺ کی بتائی ہوئی بعثی با تیں ہم تک تواتر اور قطعیت کے ساتھ پہنی ہیں ان سب کو درست تسلیم کرنا لا اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کا لازی جز اور اس کا تاگریر تقاضا ہے اگر کوئی محص ان متواتر قطعیات میں سے کی ایک چز کو بھی درست مانے سے انکار کر دے تو در حقیقت وہ کلمہ تو حید پر ایمان نہیں کہا جا اللہ اللہ پڑھتا ہواس لیے اس کو مسلمان نہیں کہا جا کہا عقیدہ ختم نبوت چونکہ قرآن کر یم کی جیبیوں آیات اور سرکایے دو عالم ﷺ کے سینکڑوں ارشادات سے بطریق تواتر قابت ہے، اس لیے بایر کا امت وہ انمی قطعیات میں سے ارشادات سے بطریق تواتر قابت ہے، اس لیے بایر کی امت وہ انمی قطعیات میں سے ارشادات سے بطریق تواتر قابت ہے، اس لیے بایر کی امت وہ انمی قطعیات میں سے ارشادات سے بطریق تواتر قابت ہے، اس لیے بایر کی امت وہ انمی قطعیات میں سے

ہے جن پر ایمان لا تا کلم طیبہ کا لازی جز ہے اور جس کے بغیر انسان سلمان نہیں ہوسکا۔

السلط میں بعض ان احادیث سے استدلال کی کوشش کی جاتی ہے جن میں

سے آنخفرت علی نے مسلمان کی علامتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے لہ' جو ہماری
طرح نماز پڑھے۔ ہمارے قبلے کی طرف رُخ کرے اور ہمارا ذرئ کیا ہوا بانور کھائے وہ
مسلمان ہے۔'' لیکن جس محض کو بھی بات بچھنے کا سلیقہ ہو وہ حدیث کے اسلوب و انداز سے
مسلمان ہے کہ یہاں مسلمان کی کوئی قانونی اور جامع و مانع تعریف نہیں کی جا رہی بلکہ
مسلمانوں کی وہ معاشرتی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں جن کے ذریعہ مسلم معاشرہ دوسرے
مسلمانوں کی وہ معاشروں سے ممتاز ہوتا ہے، اور اس کا مقصد صرف بیہ ہے کہ جس محض کی ظاہری
علامتیں اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیتی ہوں اس پرخواہ نخواہ بدگائی کرتا یا بلاوجہ اس کی
عیب جوئی کرنا درست نہیں، لیکن اس کا بیہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ اگر وہ خود مسلمانوں
عیب جوئی کرنا درست نہیں، لیکن اس کا بیہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ اگر وہ خود مسلمانوں
کے سلمنے علانیہ کفریات کا اقرار کرتا بھرے، بلکہ ساری دنیا کو ان کفریات کی دعوت دے کر
کے سلمنے علانیہ کفریات کا اقرار کرتا بھرے، بلکہ ساری دنیا کو ان کفریات کی دعوت دے کر
ایٹ بھیمین کے سامنے علانے کا مستق ہوگا۔خواہ لا اللہ اللہ اور اس کے تقاضوں کا بھی قائل نہ ہو۔
اپ بھیمن کے سلمان کہلانے کا مستق ہوگا۔خواہ لا اللہ اللہ اور اس کے تقاضوں کا بھی قائل نہ ہو۔
درحقیقت اس حدیث میں مسلمان کی تعریف نہیں بلکہ اس کی ظاہری علامتیں بیان

در حقیقت اس مدیث میں مسلمان کی تعریف ہیں بلداس کی طاہری علایس بیان کی گئی ہیں۔ مسلمان کی پوری تعریف در حقیقت آنخفرت علی کے اس ارشاد میں بیان کی گئی ہے:

اس میں مسلمان کی پوری حقیقت بیان کر دی گئی ہے کہ نی کریم عظم کی لائی ہوئی ہرتھا ہے کہ نی کریم عظم کی لائی ہوئی ہرتعلیم کو ماننا اشہد ان محمداً رسول اللہ کا لازمی جزء ہے اور آپ عظم کا برار تاوقر آن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ک

 عم ند مان لیں، پھرتمھارے فیطے ہے اپنے دل میں کوئی تھی محسوں ند کریں اور اسے خوشی سے تعلیم ند کریں۔''

یہ ہمگہ کو کی حقیقت اور اس کے برخلاف محض کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے کئم وی حقیقت اور اس کے برخلاف محض کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے کئم سے محفوظ ہو جانے کا تصور ان دشمنانِ اسلام اور کفر کی درمیانی حد فاصل کو مثا کر اسے ایک ایبام جون مرکب بنا دیا جائے جس میں اپنے ساتی اور فرجی مفادات کے مطابق ہر برے سے برے عقیدے کی ملاوث کی جاسے۔ انہا یہ ہے کہ بعض لوگ مسلمان کی تعریف کے سلسلے میں اس آیت قرآئی کو بھی فیش کرنے سے نہیں چوکتے جس میں ارشاد ہے:

يق مسكس لَا تَقُولُواْ لِمَنُ اَلْقَى اِلْيُكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِنًا (السَامِ٩٣) "لِينَ جَوْمِيْنَ شميس سلام كرے اسے بينہ كهوكہ تو مومن نہيں۔"

یں ہے ہو کہ ایک ہونے کے لیے کم از کم کلمہ پڑھنا ضروری تھا، اس آیت کو مسلمان کی تعریف بیٹے نومسلمان ہونے کے لیے کم از کم کلمہ پڑھنا ضروری تھا، اس آیت کو مسلمان کی تعریف بیٹ کرنے کے بعد اس سے بھی چھٹی ہوگئ، اب مسلمان ہونے کے لیے صرف ''السلام علیکم'' بلکہ صرف''سلام'' کہہ دینا بھی کافی ہوگیا، اور ہر وہ ہندو، پاری، برحسست اور عیسائی یہودی بھی مسلمان بننے کے قابل ہوگیا جومسلمانوں کو''سلام'' کہہ کر خطاب کرلے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔

مسلمانوں کی باہم تکفیر کے فتوے اور ان کی حقیقت

اصل مسئلہ سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرا مغالطہ مرزائیوں کی طرف سے بید دیا جاتا ہے کہ جوعلاء ہم پر کفر کا فتو کی لگاتے ہیں۔ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے آئے ہیں۔ لیڈا ان کے فتو وں کا اعتبار اُٹھ گیا ہے۔لیکن اس 'دلیل'' کی مثال بالکل الیک ہے۔ جیسے کوئی فحض یہ کہنے گئے کہ چونکہ بعض عطائیوں اور ڈاکٹروں نے پچھ لوگوں کا غلط علاج کیا ہے۔اس لیے اب کوئی ڈاکٹر مستند نہیں رہا اب پوری میڈیکل سائنس ہی ناکارہ ہوگئی ہے اور وہ طبی مسئلے بھی قابل اعتبار نہیں ہیں جن پرتمام دنیا کے ڈاکٹر منفق ہیں۔

عال ہی میں مرزائی جماعت کی طرف سے آیک کمایچہ شائع ہوا ہے جس کاعنوان ہوا ہے جس کاعنوان ہے دہم ہوا ہے جس کاعنوان ہے دور اس میں مسلمان مکاتب فکر کے بہتی اختلاقات اور ان قماوی کو انتہائی مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا گیا ہے جن میں ایک دوسرے کی تکفیر کی گئی ہے، لیکن اوّل تو اس کتا بچے میں بعض ایسے فتووُں کا حوالہ ہے جن دوسرے کی تکفیر کی گئی ہے، لیکن اوّل تو اس کتا بچے میں بعض ایسے فتووُں کا حوالہ ہے جن

کے بارے میں پوری ذمہ داری سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے کہنے والوں کی طرف بالکل غلط منسوب کیے گئے ہیں۔ دوسرے اس کتا ہے میں اگر چہ کافی محنت سے وہ تمام تشدد آمیز مواد اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئے ہے جو باہمی اختلافات کے دوران منظر عام پر آیا ہے، لیکن ان بیبیوں اقتباسات میں مسلمان مکا تب فکر کے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کل پانچ ہیں۔ باقی فتوے نہیں بلکہ وہ عبارتیں ہیں جو ان کے افسوس ناک باہمی جھڑوں کے درمیان ان کے قلم یا زبان سے لکلیں۔ ان میں ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان تو بے شک استعال کی گئی ہے لیکن انھیں کفرے فتوے قرار دینا کی طرح درست نہیں۔

تیسرے یہ پانچ فتوے بھی اپنے مکاتب قکر کی مکمل نمائندگی نہیں کرتے۔
یعنی ایسانہیں ہے کہ جن مکاتب قکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ پورا کمتب قکر ان فتو وَل سے
متفق ہو۔ اس کے بجائے ہر مسلمان کمتب قکر ہیں محقق اور اعتدال پہند علماء نے ہمیشہ اس
ہے احتیاطی اور عجلت پہندی سے شدید اختلاف کیا ہے۔ جو اس قتم کے فتو وَل ہیں روا رکھی
گئی ہے۔ لہذا ان چند فقاویٰ کو پیش کر کے بیتا ثر ویتا بالکل غلط، بے بنیاد اور گمراہ کن ہے
کہ بیسارے مکاتب فکر ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اس کے بجائے حقیقت یہ ہے
کہ ہر مکتب فکر میں ایک عضر ایسا رہا ہے جس نے دوسرے کی مخالفت میں اتنا تشدد کیا کہ وہ
فروگی اختلافات کو ہمیشہ اپنی عدود میں رکھا اور ان مدود سے نہ صرف بیہ کہ تجاوز نہیں کیا بلکہ
فروگی اختلافات کو ہمیشہ اپنی عدود میں رکھا اور اعتدال پند عضر غالب رہا ہے جس کی واضح مثال
فروگی اختلافات کی ہمیشہ اپنی عدود میں رکھا اور اعتدال پند عضر غالب رہا ہے جس کی واضح مثال
بیسے کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی مشترک مسئلہ پیدا ہوتا ہے ان تمام مکاتب فکر کے ط

سیمسلمان فرتے جن کی فرقہ بندی کا پروپیگنڈہ دنیا بھر میں گلا پھاڑ کھا گیا گرکیا گیا ہے اور جن کے اختلافات کا شور مچا کچا کر لاگوں نے اپنے باطل نظریات کی دکانیں چکائی ہیں۔ وہی تو بیں جو ۱۹۵۱ء میں پاکستان کی دستوری بنیادیں طے کرنے کے لیے جمع ہوئے اور کسی او فی اختلاف کے بغیر اسلامی دستور کے اساسی اصول طے کر کے اٹھے جبکہ پروپیگنڈہ سے تھا کہ اس متم کا اتفاق ایک امر محال ہے ۱۹۵۳ء کے موقعہ پر جب مجوزہ دستور میں متعین اسلامی ترمیمات طے کرنے کا مرحلہ آیا تو بھوں نے اکشے ہو کر متفقہ سفار شات پیش کیس جبکہ یہ کام سے زیادہ غیر متوقع سمجھا جاتا تھا ۱۹۵۳ء ہی میں انھوں نے قادیا نیت کے مسئلہ پراجما کی طریقے سے ایک مشتر کہ مؤقف اختیار کیا۔ ۱۹۷۲ء میں دستور سازی کے کے مسئلہ پراجما کی طریقے سے ایک مشتر کہ مؤقف اختیار کیا۔ ۱۹۷۲ء میں دستور سازی کے

دوران شیر وشکررہ کراس بنیادی کام میں شریک رہے۔ دنیا بھر میں شور تھا کہ بیلوگ مل کر مسلمان کی متفقہ تعریف بھی نہیں کر سکتے۔لیکن ۱۹۷۲ء میں انھوں نے ہی کامل اتفاق و انتحاد سے اس پرو پیگنڈے کی قلعی کھولی اور اب پھر بیمرزائیت کے کھلے کفر کے مقابلے میں شانہ بشانہ موجود ہیں۔غرضیکہ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کا کوئی مشتر کہ نہ ہی مسئلہ سامنے آیا تو ان کے باہمی نہ ہی اختلافات اجماعی مؤقف اختیار کرنے میں بھی سدراہ ابات نہیں ہوگ دوست نہیں کہ اس قتم کے اجماعات میں کسی مرزائی کو بھی دعوت دی ہو؟

اس طرزِ عمل پرغور کرنے سے چند ہاتیں کھل کرسامنے آ جاتی ہیں۔ اوّل! بیر کہ باہم ایک دوسرے کی تکفیر کے فتوے انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی کتب فکر کی نمائندہ حیثیت نہیں، ورنہ بیر مکاتب فکر بھی بحیثیت مسلمان جمع نہ ہوتے۔

دوسرے! میر کہ ہر کمتنب فکر میں غالب عضر وہی ہے جوفروعات کوفروعات ہی کے دائرے میں رکھتا ہے اور آپس کے اختلافات کو تکفیر کا ذریعہ نہیں بناتا۔ ورنہ اس قتم کے اجتماعات کو قبول عام حاصل نہ ہوتا۔

تیسرے! یہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد جو واقعتاً ایمان اور کفر میں حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں بیرسب لوگ متفق ہیں۔

لہذا اگر پچھ حضرات نے تکفیر کے سلسلہ میں غلو اور تشدد کی روش اختیار کی ہے تو اس سے بیہ نتیجہ کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی شخص کا فر ہو ہی نہیں سکتا اور اگر بیرسب لوگ مل کر بھی کسی کو کا فرکہیں تو وہ کا فرنہیں ہوگا۔

کیا دنیا میں عطائی قتم کے لوگ علاج کر کے انسانوں پرمشق ستم نہیں کرتے؟
بلکہ کیا ماہر سے ماہر ڈاکٹر سے بھی غلطی نہیں ہوتی؟ لیکن کیا بھی کوئی انسان جو عقل سے
بالکل ہی معذور نہ ہویہ کہہسکتا ہے کہ ان انفرادی غلطیوں کی سزا کے طور پر ڈاکٹر دل کے
طبقے کی کوئی بات قابل تسلیم نہیں ہونی چاہیے۔ کیا عدالتوں کے فیصلوں میں جوں سے
غلطیاں نہیں ہوتیں؟ لیکن کیا کسی نے سوچا ہے کہ ان انفرادی غلطیوں کی وجہ سے عدالتوں
میں تالے ڈال دیے جا کیں۔ یا جوں کا کوئی فیصلہ مانا ہی نہ جائے؟ کیا مکانات، سڑکوں اور
مارتوں کی تقمیر میں انجینئر غلطی نہیں کرتے؟ لیکن بھی کسی ذی ہوٹی نے یہ تجویز پیش کی ہے
کہ ان غلطیوں کی بنا پر تغمیر کا ٹھیکہ انجینئروں کی بجائے گورکنوں کو دے دیا جائے؟ پھریہا گر

چند جزوی نوعیت کے فتوؤں میں بے احتیاطیاں یا غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کسے نکل آیا کہ اب اسلام اور کفر کے فیصلے قرآن وسنت کی بجائے مرزائی تحریفات کی بنیاد پر کرنے چاہئیں۔
کرنے چاہئیں۔

شاعر مشرق مصور باكتان علامدا قبال مرحوم في مرزائيون كواقليت قرار دين كا مطالبه كرت بوئ بالكل صحح بات كي تقى:

''مسلمانوں کے بیٹار فرقوں کے مذہبی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر پھھ اڑ نہیں پڑتا۔جن مسائل پرسب فرقے متفق ہیں۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کے فتوے دیتے ہوں۔'' (حرف اقبال ص ۱۲۷)

دوروایتیں مرزائی صاحبان نے لاکھوں احادیث کے ذخیرہ میں سے دوضعف وسقیم روایتیں نکال کر اور انھیں من مانا مفہوم بہنا کر ان سے اپنی خود ساختہ نبوت کے لیے سہارا لینے کی کوشش کی ہے اس لیے بہال ان پر بھی ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا۔

قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده.

مہلی منقطع الاسناد روایت ' در منثور' سے لی گئی ہے اور وہ سی ہے کہ حضرت عائشہ

نے فرمایا:

(آئخضرت علیہ کو) ' خاتم النبین کہو اور بید نہ کہو کہ آپ علیہ کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔' پہلے تو اس بات پرغور فرمایئے کہ بید روایت کہاں سے لائی گئی ہے۔ اگر آپ حدیث کی کسی معروف کتاب میں اسے تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو ماہوی ہوگ، کیونکہ بید روایت بخاری، مسلم تو کیا نمائی، ابوداؤو، ترغی، ابن ماجہ، دارمی، مسلم تو کیا نمائی، ابوداؤو، ترغی، ابن ماجہ، دارمی، مسلم تو کیا نمائی، ابوداؤو، ترغی، ابن ماجہ، دارمی، مسلم تو کیا نمائی، ابوداؤو، ترغی، ابن ماجہ، دارمی، مسلم تو کیا نمائی، ابوداؤو، ترغی، ابن میا ہے؟ علامہ سیوطی کی حدیث کی کسی دستیاب کتاب میں موجود نہیں! اسے لایا کہاں سے گیا ہے؟ علامہ سیوطی کی 'درمنٹور' سے جس کے بارے میں ادفی طالب علم بھی بیہ جانتا ہے کہ اس میں ہرفتم کی رطب و یابس ضعیف اور موضوع روایات بھی بغیر کسی جھان پینک کے صرف بحتی کر دی گئی سند تھا معلوم نہیں۔ اب بیسرکار دو عالم مالیہ کے الفاظ میں مدعیانِ نبوت کا 'دوجل' نہیں تو اور کیا ہے؟ بیس۔ اب بیسرکار دو عالم مالیہ کے الفاظ میں مدعیانِ نبوت کا 'دوجل' نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ ایک طرف تو مرزائی صاحبان کی نگاہ میں قرآن کریم کی صاف اور صری آیات اور منتوطع الا سنادروایت جس کاعلم حدیث کی رو سے بچھ بھی اعتبار نہیں الی قطعی اور نقی ہے کہ منتطع الا سنادروایت جس کاعلم حدیث کی رو سے بچھ بھی اعتبار نہیں الی قطعی اور نقین ہے کہ منتظع الا سنادروایت جس کاعلم حدیث کی رو سے بچھ بھی اعتبار نہیں الی قطعی اور نقین ہے کہ منتظع الا سنادروایت جس کاعلم حدیث کی رو سے بچھ بھی اعتبار نہیں الی قطعی اور نقین ہے کہ منتوطع الا سنادروایت جس کاعلم حدیث کی رو سے بچھ بھی اعتبار نہیں ایکی قطعی اور نقین ہے کہ

اسے ختم نبوت جیسے متواز تطعی مسی نبی کی نبوت ایس ہی روا جائے جو کسی علمی یا عقلی قاعد آیات کا جواب سوائے خود سا دیجئے۔ مرزا قادیانی کے الفاظ

ہے کہ بیتمام حدیثیں جو پیش ک سے موضوع ہیں اور جو فخص تھ سے جس انبار کو جاہے خدا سے

پھر اس روایت شر

دور کوئی واسطہ نہیں بلکہ بیروایہ تردید کر رہی ہے۔ اس کا ''آنخضرت علیق کے بعد کوئی

نزول ٹانی کے عقیدے کے ذ آپ ﷺ کے بعد حفزت آ گند ''ک نے سیکھاں

النعمین " کہنے سے مکمل طور پر ، مرورت نہیں ہے۔ جو ناوا تفور نے ''لا نبی بعدی'' فرمایا تو ساتم

دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنمیں پہلے ہی سے نبوت عاص

فرمائیں ہے۔ اس کے برخلاف مرب نی سے۔ اس کے برخلاف

کوئی نی نہیں آئے گا تو مرف سکتا ہے۔

حضرت عائشتكي طرأ

عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ قَ

خَالِمِ الْاَئْبِيَاءِ لَا نَبِئَ بَغُدَهُ لَقَا فَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ عِيْسَلَى ء اے ختم نبوت بھے متواتر قطعی اور اجماعی عقیدے کو تو ڑنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کیا کی نبوت الی بی روایات سے ثابت ہوا کرتی ہے؟ لیکن بید بات اس شخص سے کبی جائے جو کسی علمی یا عقلی قاعدے اور ضابطے کا پابند ہو اور جہاں عقل، علم اور اخلاق پر بنی آیات کا جواب سوائے خود ساختہ البهام کے اور کچھ نہ ہو وہاں دلائل و براہین کا کتنا انبار لگا دیجے مرزا قادیانی کے الفاظ میں اسکا جواب یہی ملے گا کہ ' خدا نے جھے اطلاع دے دی ہے کہ بیتمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں۔ تحریف معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں اور یا سرے ہے کہ بیتمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں۔ تحریف معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں اور جو محض علم ہو کر آیا ہے اس کا اختیاد ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں ہے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر رد سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر دو ہے۔ من انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر دو ہے۔ من انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر دو۔ ''

پھراس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا مرزائی اعتقادات سے دور دور کوئی واسط نہیں بلکہ یہ روایت تو نزول عیلی الفیلا کے عقیدے میں مرزائی نظریہ کی صرح تردید کر رہی ہے۔ اس کا مقصد محض اتنا ہے کہ اگر صرف یہ جملہ بولا جائے کہ ان تخضرت علی کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا' تو ایک ناواقف آ دمی اسے می نظیلا کے نزول ثانی کے عقیدے کے خلاف سمجھ سکتا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ بھی تشریف نہیں لا میں گے۔ لہذا جو مقصد ''خاتم انہیں' کہنے سے ممل طور پر حاصل ہو سکتا ہے اس کے لیے ایسے الفاظ استعال کرنے کی انہیں' کہنے سے ممل طور پر حاصل ہو سکتا ہے اس کے لیے ایسے الفاظ استعال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ناواقفوں کے لیے کسی غلط نہی کا سبب بن سکتے ہوں۔ آنخضرت میں خرورت نہیں ہو کہ ہوں۔ آنخضرت میں خرا نے ''لا نبی بعدی'' فرمایا تو ساتھ ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں سیکٹروں مرتبہ اس کی تشریح کبھی فرما نے ''لا نبی بعدی'' فرمایا تو ساتھ ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں سیکٹروں مرتبہ اس کی تشریح کبھی الفیلا جفیس پہلے بی سے نبوت حاصل ہے اور جو بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ دوبارہ نزول جنسیں پہلے بی سے نبوت حاصل ہے اور جو بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ اس کے برخلاف آگر کوئی دوسرافخض صرف اتنا جملہ کے کہ آپ میں ان کی غلط نبی کا شکار ہو کوئی نبی نہیں آئے گا تو صرف اتنی بات سنے والا کوئی ناواقف انسان کسی غلط نبی کا شکار ہو کوئی نبی نبیں آئے گا تو صرف اتنی بات سنے والا کوئی ناواقف انسان کسی غلط نبی کا شکار ہو کہا ہے۔

حفرت عائش كَل طرف منوب ال قول كى يرتش تح خود ورمنثور بى يس موجود ہے: عَنِ الشَّعْبِيُ قَالَ قَالَ رَجُلَّ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْاَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعُدَهُ فَقَالَ الْمُغِيرَةَ بُنُ شُعْبَةَ حَسُبُكَ إِذَا قُلْتَ حَاتِمُ الْاَئْبِيَاءِ فَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ عِيْسَلَى عليه السلام خَارِجٌ فَإِنْ هُوَ خَرَجَ فَقَدُ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعُدَهُ. '' حضرت صحی جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تعالی جناب محمد ﷺ پر رحمت نازل فرمائے، جو خاتم الانبیاء ہیں اور جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ'' خاتم الانبیاء'' کہد دینا کافی تھا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسی الفی تازل ہونے والے ہیں جب وہ نازل ہوں گے تو آپ تالی ہے کہ حسرت عیسی الفیلی کے بعد بھی آئے اور آپ الفیلی کے بعد بھی آئے اور آپ الفیلی کے بعد بھی آئیں گے۔''

البدا حضرت عائش اور حضرت مغیره بن شعبه کی بد بدایت، اگر بالفرض سنداً ثابت موصرت علی کے اس ارشاد کے مطابق ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ: حَدِّنُوا النَّاسَ بِمَا يَعُوفُونَ لُوكُول سے وہ باتیں بیان كروجن كووه مجھ كيس "

(صحیح بخاری ج اس ۲۴ باب من خص بالعلم)

ادر اس روایت سے مرزائی اعتقادات کو نہ صرف یہ کہ کوئی سہارانہیں ماتا ہے، بلکہ بیصراحة ان کی تردید کرتی ہے، ورنہ جہال تک حضرت عائشطا تعلق ہے امام احمد بن حنبل کی مند میں خود ان کی بیروایت موجود ہے:

عَنُ عَائِشَةٌ عَنِ النّبِي عَلَيْكَ اللّهِ وَمَا النّبِي اللّهِ وَمَا النّبُوّةِ شَيْعً إِلّا النّبُوّةِ مَن النّبُوّةِ شَيْعً إِلّا المُمْبَشِرَاتُ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ الْمُبَشِرَاتُ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ الْمُ تَوى لَهُ " وَعَرت عَلَيْكَ فَ الشّاد فرمايا كم مرك الله توى لك المحتمرت علي في الشاد فرمايا كم مرك المحدثوت كاكونى جزياتى نبيل دي كاسول الله على معالى الله على معالى خود ديكه ياس الله على معالى خود ديكه ياس الله على المراد ويكه ياس كاليكونى اور ديكه ياس الله على المراد ويكه ياس الله المحمود الله المحمود الله المحمود الله المحمود الله المحمود الله الله المحمود المحمود الله المحمود الله المحمود الله المحمود المحمود الله المحمود المحمود الله المحمود المحمود المحمود الله المحمود المحمود المحمود المحمود الله المحمود المحمود المحمود المحمود الله المحمود المحمود الله المحمود المحمود المحمود الله المحمود المحمود المحمود المحمود الله المحمود الله المحمود المحمود الله المحمود المحمود المحمود الله المحمود المح

کیا اس کے بعد بھی اس بات میں کوئی شک وشبدرہ جاتا ہے، کہ حضرت عائش کے نزدیک نبوت کی ہوتم اور سوائے اجتھے خوابوں کے اس کا ہر جزء آنخضرت علیہ پرختم ہو گیا اور اب کسی بھی صورت میں بید منصب عطانہیں کیا جا سکتا۔

۲ ..... دوسری ضعیف روایت سنن ابن ملجہ سے نقل کی جاتی ہے کہ جب آنخضرت علیہ کے۔

المساور ومرات میں روایت میں میدھ وی بات ہو ہے۔ صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ تو آپ عظے نے فرمایا:

لَوُ عَاهَٰ لَكَانَ صِدِيقًا نَبِيًا (اگريه زنده رہتے تو صديق نبي ہوتے) اس حدیث كا حال بھی بیہ كه حدیث كے تاقد آئمه نے اسے ضعیف بلكه باطل قرار دیا ہے۔ امام نووگ جیسے بلند پابیمحدث فرماتے ہیں: ''هَذَا الْحَدِیْتُ بَاطِلٌ. یه حدیث باطل ہے۔'' (موضوعات کیر ص ۵۸)
اس حدیث کے ایک راوی ابوشیہ ابراہیم بن عثان کے بارے میں امام احمد بن مغبل فرماتے ہیں کہ ''مُنگُر الْحَدِیْث' ہے۔ امام جوزجانی '' کہتے ہیں کہ ''اس کا اعتبار نبان کلھتے ہیں'' کہ مَتُرُوْکُ الْحَدِیْث' ہے۔ امام جوزجانی '' کہتے ہیں کہ''اس کا اعتبار نہیں۔'' امام ابوحاتم ''کا ارشاد ہے کہ یہ'فعیف الحدیث' ہے۔

(طاحظہ ہو تہذیب العبذیب ج اص ۹۵ نبر ۲۵۷) البتہ اس روایت کے الفاظ سیح بخاریؓ میں حضرت عبداللہ بن الی اوٹی سے اثر کے طور پر اس طرح مروی ہیں:

ُ لَوُ قُضِىَ اَنْ يُكُونَ بَعُدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ عاشِ اِبْنُهُ وَلِكِنُ لَا نَبِيٌّ بَعُدَهُ.

( بخاری ج ۲ ص ۹۱۳ باب من سمی باسماء الانبیاء ) ' و اگر محمد علی کے بعد کسی نبی کی بعث مقدر اوق تو آب علی کے بعد کوئی نبی بیس۔''

ہوں واپ علی ہے حصا ہر اوے رسدہ رہے یہ اپ علی سے بعد وں بی بیا۔ ان الفاظ نے ابن ماجہ کی ضعیف روایت کی حقیقت بھی واضح کر دی ہے کہ اس کا امل مقصد کیا ہے؟ اور وہ ختم نبوت کے خلاف تو کیا ہوتی در حقیقت اس سے بیے عقیدہ اور

زياده پخته مؤكداور نا قابل تر ديد جو جاتا ہے۔

یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ سیح بخاری قرآن کریم کے بعد تمام کتابوں میں سب سے زیادہ تھی کتاب ہے۔ البذا اگر کوئی ضعیف روایت کہیں اور آئی ہو یا اس کی تشری می بخاری کے الفاظ سے بھی مانی جائے اگر تطبیق ممکن نہ ہوتو ضعیف روایت کو چھوڑ کر سیح بخاری کی روایت کو افتیار کیا جائے گا، مرزا قادیانی کا حال تو یہ ہے کہ وہ تیجہ مسلم کی ایک حدیث کو تحض اس بنا پر ترک کر دیتے ہیں کہ امام بخاری نے اسے ذکر نہیں کیا۔ چنا نچہ ''ازالہ اوہا'' میں لکھتے ہیں:

''نیہ وہ حدیث ہے جو شیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سجھ کر رئیس المحد ثین امام محمد اساعیل بخاریؓ نے جھوڑ دیا ہے۔''

(ازاله اوبام ص ۲۰۹ فزائن ج ۳ ص ۲۰۹، ۲۱۰)

حالانکہ سیح مسلم خود نہایت معتبر ہے اور امام بخاری کامحض کسی روایت کو چھوڑ دینا اس کے ضعف کی دلیل نہیں اس کے برخلاف ابن ماجہ کی بیرروایت ضعیف ہے اور سیح بخاری میں اس کی واضح تشریح موجود ہے۔گر مرزائی صاحبان ہیں کہ اسے بار بار اپنی دلیل کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں وجہ ظاہر ہے کہ کوئی صیح دلیل ہوتو پیش کی جائے۔ اگر ایسی روایت لَوُ كَانَ بَعُدِى نَبِيٍّ لَكَانَ عُمَرَ بُنَ الخطابُّ. (رواه الرّذي ج ٢ص ٢٠٩ من قب عرٌ) " " الرواه الرّذي ج ٢ص ٢٠٩ من قب عرٌ) " الرمير العلام التعليق التي بعد كوئي في هوتا تو عمر بن الخطابُ جوتٍ ـ "

یہاں آپ عظی نے حفرت علی کو حفرت ہارون الطیعی سے تشبیہ محض نائب بناکر جانے میں دی تھی لیکن چونکہ اس سے ختم نبوت کے خلاف غلط فہنی کا اندیشہ تھا اس لیے آپ عظی نے فوراً إلا اَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعُدِی (گرمیرے بعد کوئی نبوت باتی نہیں) فرما کراس اندیشے کا خاتمہ فرما دیا۔

البتہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات چونکدان کی وفات کے بعد کھی جا رہی تھی اور ان کے زندہ رہنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا تھا۔ اس لیے الفاظ یہ استعال کیے گئے کہ:۔

''اگر وہ زندہ رہتے تو صدیق نبی ہوتے۔'' لیکن چونکہ زندہ نہیں رہے اس لیے نبی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔''لہذا یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے کہ لَوْ کَانَ فیھما الِهَةَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (اگر زمین وآ سان میں اللہ کے سوا پچے معبُور ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا) ظاہر ہے کہ بیٹھش ایک مفروضہ ہے اور اگر کوئی شخص اس سے بیاستدلال کرنے بیٹھ جائے کہ معاذ اللہ کا نئات میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبُودوں کا وجود ممکن ہے تو بیرز بردی نہیں تو اور کیا ہے۔''

بیتھی لاکھوں احادیث نبوی ﷺ کے ذخیرے میں سے مرزائی "استدلال" کی کل کا نتات جس کی بیبیوں آیات کو، کل کا نتات جس کی بنیاد پر اصرار کیا جاتا ہے کہ قرآنِ کریم کی بیبیوں آیات کو، آخضرت ﷺ کی سینکڑوں صرح اور متواتر احادیث کو اور امت مسلمہ کے قطعی اجماع کو چھوڑ کر مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرو، ورنہ تہارا ٹھکانہ جہتم ہے۔

قرآن کریم کی ایک آیت مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے بیمی ضروری تھی کہ مرزا قادیانی کی ''نبوت'' کے لیے قرآن کریم سے بھی کوئی تائید تلاش کی جاتی، تاکہ کم از کم کہنے کو بید کہا جاسکے کہ قرآن سے بھی ''استدلال'' کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے قرآن کریم کی جوآیت مرزائی صاحبان کی طرف سے تلاش کر کے لائی گئی ہے وہ بیہے:

وَمَنُ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّمُولُ فَاُولَيْکَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِييُنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالسَّينَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِييُنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالسَّينَ وَالسَّينَ وَالسَّينَ وَالسَّينَ وَالسَّينَ وَالسَّينَ وَالسَّينَ وَالسَّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَ

ال آیت کو بار بار پڑھ کر دیکھتے، کیا اس میں خورد بین لگا کر بھی کہیں یہ بات نظر آئی ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے؟ اور کوئی شخص اب بھی نبی بن سکتا ہے؟ لیکن جو فد ہب "دمثق" ہے دی تقادیان مراو لے سکتا ہو، جسے "قادیان کا ذکر دکھائی دیتا ہو اور جو "خاتم الہین" کا ایسا مطلب نکال سکتا ہو، جس سے تمام "نبوتوں کا سرتاج" نبوت کا دروازہ کھلا رہے۔ وہ اس آیت سے بھی نبوت کے جاری رہنے پر استدلال کر لے تو کون ی تجب کی بات ہے۔

اس آیت میں صاف طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا آخرت میں انبیاء، صدیقین شہداء اور صالحین کا ساتھی ہوگا۔لیکن مرزائی ماحبان اس کا بیہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ خود نمی بن جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں لفظ ''مَعَ'' (ساتھ) استعال ہوا ہے، جو اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان انبیاء وغیرہ كے كروہ كے محض ساتھ ہى نہيں ہوگا۔ بلكه ان ميں شامل ہو جائے گا۔

کین جو مخص ندکورہ بالا آیت کے الفاظ سے بالکل ہی آ تکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ گیا وہ دیکھ سکتا ہے کہ ای آیت کے آخر میں بیدارشاد فرمایا گیا ہے:

حَسُنَ أُوْلَيْكَ رَفِيْقًا. "اور بياوگ بهترين سأتفي بين-

اس آخری جملے میں لفظ رفیق نے ہے بات واضح کر دی کہ اگر بالفرض کہیں'' مَعَ کے معنی کچھ اور ہو بھی سکتے ہیں تو یہاں سوائے ساتھی بننے کے کوئی اور مطلب نہیں۔ کیونکہ آ کے اس کی تشریح کے لیے صراحة لفظا ' رفیق' آ رہا ہے۔

پھراگر (معاذ الله) مطلب يبي تھا كه بر مخص الله اور رسول كى اطاعت كركے ني بن سكتا ہے تو كيا بورى امت ميں الله او ررسول كى اطاعت كرنے والا أيك مرزا غلام احمد قادیانی ہی پیدا ہوا ہے۔ اور کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی۔ حالانکہ قرآن (معاذ الله) بيكهدر ما ہے كه جو محف بھى الله اور اس كے رسول كى فرمانبردارى كرے كا۔ وہ نبيول كے زمرے ميں شامل ہو جائے گا۔ اگر اس كا نام"استدلال" ہے تو نہ جانے قرآن كى معنوی تحریف کیا چیز ہوگی۔

بعض صوفیاء کے غلط حوالے مرزائی صاحبان بعض صوفیاء کے ناتمام اور مبہم حوالے . ڈھونڈ کر انھیں اپنی خود ساختہ نبوت کی تائید میں چیش کرتے ہیں۔ ان کے پیش کیے ہوئے ا پسے غلط حوالوں کا مسلمانوں کی طرف سے انتہائی ملل اور اطمینان بخش جواب دیا جا چکا ہے اور بار بار دیا جا چکا ہے۔ یہاں اس کو ہانتفصیل دھرانے کی ضرورت نہیں۔البتہ چنداصولی حقائق کی طرف اشارہ ضروری ہے۔

سب سے پہلے سے بات قابل ذکر ہے کددین کا دين ميں اقوال سلف كى حقيقت اصل سرچشمہ قرآن کریم، سرکار دوعالم ﷺ کی احادیث اور اجماع امت ہے۔ اور اِتّا دُگا افراد کی ذاتی آراء اس مسلے بر مجھی اثر انداز نہیں ہو سکتیں جو دین کے ان بنیادی سرچشموں میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہو۔ خاص طور سے نبوت و رسالت جیسا بنیادی عقیدہ تو خبر واحدے بھی ثابت نہیں ہوتا، چہ جائیکہ اسے کسی انفرادی تحریر سے ثابت کیا جائے۔اس لیے اس مسئلے میں قرآن و حدیث کی متواتر تصریحات اور اجماع امت کے خلاف اگر کچی انفرادی تحریر ثابت هو بهی جائیں تو وہ قطعی طور پر خارج از بحث ہیں اور انھیں بطور استدلال ا پین نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جن صوفیاء کے مبہم جملوں سے مرزائی صاحبان سہارا لینے کی کوشش

کرتے ہیں ان کی تشری و توجیہ سے ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اگر بالفرض ان کی تحریوں کا مفہوم عقیدہ ختم نبوت سے متفاد ثابت ہو جائے تو اس متحکم اور مسلمہ عقیدے کو کوئی نقصان چینچ کا خطرہ ہے بلکہ جس کی نے ان کے کلام کی سیح تشریح پیش کی ہے اس کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ ان پر ایک غلط الزام لگایا گیا ہے۔ جے انصاف اور دیانت کی رو میں متصادم بنا سے رفع کرنا ضروری ہے۔ بہ الفاظ دیگر ان حضرات کی تحریوں کوختم نبوت سے متصادم بنا کر پیش کرنے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا بلکہ ان بزرگوں پر یہ الزام عائد نہیں ہو کچھ کہا گیا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع نہیں بلکہ ان بزرگوں کا دفاع ہے، لہذا وہ ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔

روں یں بیدیں بردوں ، روں ہے۔ بہروں اور است ہے کہ مرزائی مذہب میں اقوال سلف کی حقیقت دوسری بات یہ ہے کہ مرزائی صاحبان کوتو اپنے مذہب کے مطابق کسی بھی درج میں یہ حق نہیں پہنچا کہ وہ ان بررگوں کے اقوال سے استدلال کریں کیونکہ کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جن میں انھوں نے اجماع امت کو بھی درست قرار نہیں دیا بلکہ اسے جمت شرعیہ مانے سے ہی انکار کیا ہے۔ چنانچہ عقیدہ مزول سے الفاق کی تردید کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں:۔

'' جَبَه پیشگوئیوں کے سجھنے کے بارے میں خود انبیاء سے امکان غلطی ہے تو پھر امت کا کورانہ انفاق یا اجماع کیا چیز ہے؟'' (ازالہ ۱۲۳ خزائن ج ۲۳ س۱۷۲)

اورآ کے لکھتے ہیں:

"میں چر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس بارے میں عام خیال مسلمانوں کا، گوان میں اولیاء بھی داخل ہوں، اجماع کے تام ہے معصوم نہیں ہوسکتا۔" (ایبنا)

اور جب اجماع کا بیرحال ہے تو سلف کے انفرادی اقوال کی حیثیت تو خود بخو د واضح ہوجاتی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

"اوراقوال سلف وخلف در حقیقت کوئی مستقل جمت نہیں، اور ان کے اختلاف کی حالت میں وہ گروہ حق پر ہوگا جن کی رائے قرآن کریم کے مطابق ہے۔" حالت میں وہ گروہ حق پر ہوگا جن کی رائے قرآن کریم کے مطابق ہے۔" (ازالہ اوہام س ۵۳۸ خزائن ج سم ۳۸۹)

نيز مرزا قادياني لكھتے ہيں:

"ومن تفوه بكلمة ليس له اصل صحيح في الشرع ملهمًا كان او مجتهدًا فيه الشياطين متلاعبة." ليخن" أكركوني فخص كوئي اليي بات زبان سے ثكال دے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو وہ صاحب الہام ہویا مجتمد ہوتو ورحقیقت وہ شیاطین کا تعلونا ہے۔'' میں اینا) شیاطین کا تعلونا ہے۔''

لبذا مرذائی صاحبان کے لیے قرآن کریم کی صریح آیات اور متواتر احادیث کو

چھوڑ کر چندصوفیاء کے اقوال سے استدلال کیے درست ہوسکتا ہے؟

صوفیاءِ کرام کا اسلوب
مطابق برعلم وفن کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس کی اصطلاحات اور اس کے ماہرین مطابق برعلم وفن کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس کی اصطلاحات اور اس کے ماہرین جدا ہوتے بین اور اس اعتبار سے برعلم وفن کا اسلوب بیان بھی الگ ہوتا ہے جوشخص کی علم وفن کا ماہر اور تجرید کار نہ ہو۔ بسا اوقات اس فن کی کتابیں پڑھ کر شدید غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عام آ دمی میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر اس سے اپنا علاج شروع کر دے تو یہ اس کی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہی معاملہ اسلامی علوم کا ہے کہ تغییر، حدیث، فقہ، عقائد اور تصوف میں سے ہر ایک علم کا وظیفہ، اس کی اصطلاحات اور اس کا اسلوب بالکل الگ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ دقیق اور ویجیدہ تجیرات ان کتابوں میں ملتی ہیں جو تصوف اور اس کے فلنے پر کھمی گئی ہیں کیونکہ ان کتابوں کا تعلق نظریات اور ملی علی ہیں جو صوفیاء ملی ایک بیان دشوار ہوتا ہے ان باطنی تجربات اور ان واردات و کیفیات سے ہے جو صوفیاء کرام پر اپنے اشغال کے دوران طاری ہوتی ہیں۔ اور معروف الفاظ وکلمات کے ذریعے ان کا بیان دشوار ہوتا ہے۔

 مئلہ میں تصوف کی کتابوں سے استدلال ایک ایس اصولی غلطی ہے جس کا متیجہ گراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اس اصول کوخود اکابر صوفیاء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حضرت مجدد الف ٹانی " تصوف کے بھی امام ہیں۔لیکن وہ تحریر فرماتے ہیں:

" كيس مقرر شدكه معتبر درا ثبات احكام شرعيه كتاب وسنت است وقياس جمهدان و اجماع امت وقياس جمهدان و اجماع امت نيز مثبت احكام است ـ بعدازي چهار اوله شرعيه في وليلي مثبت احكام شرعيه في تواند شد ـ البهام مثبت حل وحرمت نه بودوكشف از باطن اثبات وفرض وسنت نه نمايد " ومم ١٥٥)

ایک اور جگه صوفیاء کی "فطحیات" سے کلامی مسائل مستبط کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں:

و قائل آن سخنال شیخ كبير يمنى باشد يا شیخ اكبرشامی، كلام محمد عربی عليه وعلی آله الصلاة والسلام دركار است، نه كلام محى الدين ابن عربی وصدر الدين تونيوی وعبدالرزاق كاثى، مادا به نص كار است نه بفص، فتوحات مدنيه از فتوحات كيد مستغنى ساخته است."

''یہ باتیں خواہ ﷺ کیریمنی نے کہی ہوں، یا ﷺ اکبرشامی نے، ہمیں محمہ عربی ﷺ کا کلام چاہیے، نہ کہ کی الدین ابن عربی ، صدر الدین تو نیوی اور عبد الرزاق کاشی کا کلام ہمیں ''دفع'' (یعنی قرآن و حدیث) سے غرض ہے نہ کہ فعل سے (یہ ابن عربی گی فعوص الحکم کی طرف اشارہ ہے) فتو حات مدنیہ نے ہمیں فتو حات کیہ سے مستغنی کر دیا ہے۔'' فعوص الحکم کی طرف اشارہ ہے) فتو حات مدنیہ نے ہمیں فتو حات کیہ سے مستغنی کر دیا ہے۔'' (کتوبات حدد دوم دفتر اول کمتوب نمبر ۱۰۰)

ان تین بنیادی باتوں کے بعد عقائد کے اس بنیادی مسئلے میں جو قرآن و حدیث اور اجہاع امت کی رو سے کفرواسلام کا مسئلہ ہے۔ صوفیاء کرام کی کتابوں سے استدلال تطعی طور پر خارج از بحث ہے، اور اگر بالفرض بعض صوفیاء سے اس قتم کی '' شطحیات' ٹابت بھی ہوں تو ان سے عقیدہ ختم نبوت کی قطعیت اور استحکام میں ذرہ برابر کی نہیں آتی۔

البت یہ درست ہے کہ جن صوفیائے کرائم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ غیر تشریعی نبوت کے باقی رہنے کے قائل ہیں۔ ان پر یہ ایک ایسا اتہام ہے جو محض ان کی اصطلاحات اور اسلوب بیان سے ناوا تقیت کی بنا پر عائد کیا گیا ہے۔ یہاں ہم ان کے کلام کی سیح سیح تشریح کریں تو اس کے لیے طویل مضمون درکار ہوگا، اور چونکہ ہماری فدکورہ بالامعروضات کی روشنی میں یہ عقیدہ ختم نبوت کا نہیں، بلکہ ان بزرگوں کا دفاع ہے۔ اس لیے یہ ہمارے موضوع سے خارج ہی ہے۔ لیکن یہاں ان حضرات کی بعض صریح عبارتیں نقل کی جاتی ہیں

جن سے بدواضح ہوجاتا ہے کہ وہ پوری امت کی طرح ختم نبوت کے عقیدے پرمنتکم ایمان رکھتے ہیں۔

مجدد الف ثاني "كى عبارت ميس مرزاكى صريح تحريف

اس سلسلے میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کی بید ڈھٹائی اور دیدہ دلیری ملاحظہ فرمائے کہ انھوں نے اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے مجدد الف ٹانی " کی ایک عبارت نقل کی ہے اور اس میں ایک لفظ خود اپنی طرف سے بردھا دیا ہے، لکھتے ہیں:

"بات یہ ہے کہ جیسا مجدد صاحب سر ہندیؓ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے۔ لیکن جس مخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور

غیبیاس پر ظاہر کیے جائیں وہ نمی کہلاتا ہے۔'' (هیقة الوی ص ۳۹۰ خزائن ج ۲۲ ص ۴ ۴۸) الانکا جوہ میں میں اور سیکی جس علم الدیکا ور اللہ نا 13 ور افراد اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

حالانکه حفرت مجدد صاحب کی جس عبارت کا حوالہ مرزا قادیانی نے دیا ہے وہ یہ ہے: واذ اکثر هذا القسم من الکلام مع واحد منهم یستی محدث "اور جب الله کی طرف سے اس قتم کا کلام سی کے ساتھ بکٹرت ہونے گئے تو اسے محدث کہا جاتا ہے۔ "
کی طرف سے اس قتم کا کلام سی کے ساتھ بکٹرت ہونے گئے تو اسے محدث کہا جاتا ہے۔ "
(کتزبات ج ۲ ص ۱۹۹ کمتوب نبرا۵)

ملاحظہ فرمائے کہ حضرت مجدد صاحب کی عبارت میں "محدث" کے لفظ کو مرزا قادیانی نے کس طرح "نی" کے لفظ کو مرزا قادیانی اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"جب ہم مجدوصاحب سر ہندی کے متوبات کود یکھتے ہیں تو وہاں سنہیں پاتے کہ کشوت مکالمہ واللہ ہانے والا نی کہلاتا ہے۔ بلکہ وہاں لفظ محدث ہے۔"

(المعوت في الاسلام ص ٢٣٨)

پھر آ کے اس صریح خیانت کی تاویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ در حقیقت مرزا قادیانی نے یہاں لفظ ''نی' کو''محدث' ہی کے معنی میں استعال کیا ہے اور:۔

"اگر اس توجیہہ کو قبول نہ کیا جائے تو حضرت مسیح موعود پر بیرالزام عائد ہوگا کہ آپ نے نعوذ باللدا پنی مطلب براری کے لیے مجدد صاحب کی عبارت بیل تحریف کی ہے۔" (العبات فی الاسلام ازمحرعلی لاموری میں ۱۳۲۸)

حالانکہ مرزا قادیانی خود لفظ نبی کو اپنے کلام میں محدث کے معنی میں استعال کرتے تو ایک بات بھی تھی، حضرت مجدد صاحبؓ کی طرف زبردی لفظ''نبی'' منسوب کرکے

ات "محدث" كمعنى ميں قرار دينا كون كى شريعت، كون سے دين ادر كون ك عقل كى رو سے مائز ہے؟ چيرت ہے ان لوگوں كى عقلوں پر جو مرزا قاديانى كے كلام ميں اليكى اليك مرح خيانتيں د كھتے ہيں، اور پھر بھى انھيں نبى، سبح موعود اور مجد وقرار دينے پر مُصر ہيں۔

ملاعلى قارئ في دوسرے بزرگ جن كى طرف يہ بات منسوب كى جاتى ہے كہ وہ ختم نبوت ملاعلى قارئ ہيں۔ ليكن ان كى درج ذيل عبارت كى خلاف نبوت كى كى قتم كو جائز ہجھتے ہيں، ملاعلى قارئ ہيں۔ ليكن ان كى درج ذيل عبارت ملاحظ فرمائے:

"التحدى فرع دعوى النبوة و دعوى النبوة بعد نبينا ﷺ كفر بالاجماع."

کفر بالاجماع ۔'' ''اس قسم کا چیلنج دعویٰ نبوت کی ایک شاخ ہے اور ہمارے نبی عظیمہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بداجماع کفرہے۔''

ریمبارت طاعلی قاریؒ نے اس مخص کے بارے میں لکھی ہے جو محض معجزے میں دوسرے کے مقابلے پر غلبہ پانے کا وعویٰ کر رہا ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہال گفتگو محض غیر تشریعی نبوت میں ہے اور اس کا دعویٰ بھی طاعلی قاریؒ نے کفر قرار دیا ہے۔

ير سر ك بوت بين كي اور شخ شعراني " شخ مى الدين ابن عربي كي طرف خاص طور بربيه بات زور وشور سے منسوب كى جاتى كدوہ غير تشريعى نبوت كے قائل بين، مكر ان كى درج ذيل عبارت ملاحظه ہو۔

"فما بقى للاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الا التعريفات وانسدت ابواب الاو امر الالهية والنهى فمن ادعاها بعد محمد على فهو مدع شريعة اوحى بها اليه سواء وافق بها شرعنا أو خالف." "دلس نبوت ك تم بوجائه ك بعد ادلياء الله ك ليم مرف معارف باتى ره ك بي اور الله تعالى كي طرف سے كى امر (كى چيز كا تكم) يا نبى (كى چيز سے مع كرنا) كے درواز بي بند بو كي اب بروه فخص جو اس كا دعى كر كا كر دواز ك بند بو كي اب بروه فخص جو اس كا دى كر كا كر دواز ك بند بو كي اب بروه فخص جو اس كا دى كر دواز كر بند بو كل كر دواز كر بند بو كل دوائق اس كا البام بمارى شريعت كموائق بويا مخالف."

اس عبارت نے واضح کر دیا کہ:

ا..... شیخ اکبر کے نزدیک مدی شریعت صرف وہ نہیں ہے جو شریعت محدید عظیفہ کے بعد نئے احکام لائے بلکہ وہ مدمی نبوت بھی ان کے نزدیک مدمی شریعت ہے جس کی وہی بالکل

شریعت محمریہ کے موافق ہی ہو\_

۲.....۲ نخضرت ﷺ کے بعد جس طرح نئی شریعت کا دعویٰ ختم نبوت کا انکار ہے۔ شریعت محمریہ تلک کے موافق وحی کا دعویٰ بھی ختم نبوت کا اٹکار ہے۔

٣ ..... فين اكبر كے نزد يك تشريعي نبوت سے مراد وہ نبوت ہے جے شريعت نبوت كے، خواہ وہ نبوت شریعت جدیدہ کی مدعی ہواورخواہ شریعت محمد پر پہلیات کی موافقت کا دعویٰ کرے، پس غیرتشریعی نبوت سے مراد وہ کمالات نبوۃ اور کمالات ولایت ہوں گے جن پرشریعت نبوت کا اطلاق نہیں کرتی اور وہ نبوت نہیں کہلاتی۔

عارف بالله امام شعراني " في "اليواقيت والجوابر" من فيخ أكبر كي مندرجه بالا عبارت تقل كرتے موئے اس كے ساتھ بيدالفاظ بهى نقل كيے ہيں:

"فَانْ كَانْ مَكَلَّفًا ضِرِبنا عِنقَه والاضر بناعِنه صفحا."

(اليواقيت والجوام ج٢ص ٢٨)

"اگروہ مخص مكلف يعنى عاقل بالغ موتو عم يراس كاقل واجب ہے۔ ورنداس ہے اعراض کیا جائے گا۔"

# مرزائیت کی اسلام مشمنی

| استعاری اور سامراجی کردار       |       |
|---------------------------------|-------|
| جہاد کی تنتیخ                   |       |
| عالم اسلام سے غداری             |       |
| اکھنڈ بھارت                     | ····· |
| سیاسی عزائم، منصوب اور سرگرمیان | ····· |

# ہم نے اپی قرارداد میں کہا ہے کہ!

جہاد کوخم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بوے بوے ادکام کے خلاف غداری تھیں نیز یہ کہ وہ سامرائ کی پیدادار تھا، اور اس کا واحد مشن مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا۔ نیز ان کے پیروکار، چاہے آتھیں کوئی بھی نام دیا جائے۔مسلمانوں کے ساتھ کھل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریجی سرگرمیوں ہیں مصروف ہیں۔



### سیاسی پس منظر

۳۰ جون ۱۹۷۴ء کو قوی آسبلی بیس پیش کی گئی ہماری قرارداد بیس مرزا غلام احمد قادیانی کے جہاد کوختم کرنے کی کوششوں کا بھی ذکر ہے اور یہ کہ وہ سامراج کی پیداوار تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا تھا اور یہ کہ مرزائی خواہ انھیں کوئی بھی نام دیا جائے۔ اسلام کے فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریبی سرگرمیوں میں معمودف ہیں۔

بهم ان حسب ذیل چار باتول کا جائزه مرزائی تحریرات اور ان کی سرگرمیول اور عزائم کی روشی میں لیتے ہیں:

(الف) .....مرزائيت سامراجي اوراستعاري مقاصد اور ارادول كى پيداوار ب-

(ب).....ان مقاصد کے حصول کے لیے جہاد کو نہ صرف ہندوستان بلکہ بورے عالم اسلام میں قطعی حرام ناجائز اورمنسوخ کرانا۔

(ج) ..... ملت مسلمه کے شیراز و اتحاد اور وحدت ملت کومنتشر اور تباه کرنا۔

(د)..... پورے عالم اسلام اور پاکستان میں تخ یبی اور جاسوی سرگرمیاں۔

پور فی استعار اور مرزائیت پیلی بات که مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار بور فی استعار کے آلہ کار ہیں۔ ایک الی کھلی حقیقت ہے جس کا نہ صرف مرزا قادیانی کو اعتراف ہے بلکہ وہ فخر ومبابات کے ساتھ ببا تک دہل ان باتوں کا اپنی ہرتحریر اور تعنیف میں اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ وہ بلا جھ بک اپنے کو اگریزوں کا خود کاشتہ پودا اور خاندانی وفادار اور سلطنت انگاہیہ کو آقائے ولی نعمت اور رحمت خداوندی اور اگریزوں کی اطاعت کو مقدی دینی فریفنہ قرار دیتے ہیں۔ ادھر اگریزی دکام اور سامراج بھی دل کھول کر ان کی وفا شعاری اور شعاری اور برطانیہ مرزا کو اپنے استعاری اور اسلام دخن مقاصد کے لیے کن طریقوں سے استعال کرتے رہے۔

المارهوي صدى كا نصف آخر اور بوريي استعار الماربوي مدى عيسوى

کے نصف آخر ہی میں بورنی سامراج دنیا کے بیشتر حصوں پر اپنے نو آبادیاتی عزائم کے ساته حمله آور موا- ان سامراجی طاقتول میں برطانیه پیش پیش تھا، اطالوی، فرانسیسی اور برتكالى براعظم افريقه كو اطالوى سومالى لينذ، فرانسيسي سومالى لينذ، برتكالى مشرتى افريقه، جرمني مشرقی افریقہ اور برطانوی مشرتی افریقہ میں منقسم کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ کے بعض علاقوں میں سامراجی ریشہ دوانیوں میں مصروف عصے۔ اٹلی نے اریٹریا، فرانس نے جزیرہ مُرگاسکر اور برطانید نے رہوڈیشیا اور بوگنڈا کونو آبادیوں میں تقسیم کر دیا۔ نام نہاد خود مخار علاقول میں یونین آف ساؤتھ افریقہ کے علاوہ مصر، حبشہ اور لائیٹیریا کا شار ہوتا تھا۔ پوریی سامراج نے اس زمانے میں ہندوستان، برما اور انکا کو زیرتگین لانے کے لیے تھکش کا آغاز کر دیا تھا اور بحر ہند کو اپنی استعاری سرگرمیوں کی آ ماجگاہ بنا لیا۔مشرقی ساحل پر ملائی رياستول ميں سنگالورايك اہم بحرى اؤه تھا جس كو بنياد بنا كر بح ہند، بح الكالم، ڈچ ايسٹ انڈینر اور جنوبی اسٹریلشیا کو جدا جدا کیا جا سکتا تھا۔استعاری طاقتوں کو اینے ندموم ارادوں کی للمحيل مين اس ونت زياده آساني هو گئي جب ٢٩ ١٤ء مين نهر سويز کي نقمير کا مرحله اختتام پذیر ہوا۔ اس کی وجہ سے راسِ امید کا لمبا چکر لگانے کی بجائے بحیرۂ قلزم اور بحیرہ اجمر کا آسان راسته اختیار کیا جائے لگا۔ ۸۷۸ء تک برطانیہ جبرالٹر اور مالٹا کو زیر اُثر لا کر قبرص بر تسلط جما چکا تھا، عدن ۱۸۳۹ء ٹیں محکوم بنایا جا چکا تھا اب پورے جنوب مغربی ایشیاء پر قبضہ كرنا باقى تفايه

اگریز اور برصغیر

اگریز اور برصغیر

مردع کیا تو اس کی راہ میں دو با تیں رکاوٹ جنے گیں۔ ایک تو سلمانوں کی نظریاتی وحدت مردع کیا تو اس کی راہ میں دو با تیں رکاوٹ جنے گیں۔ ایک تو سلمانوں کی نظریاتی وحدت دینی معتقدات سے غیر متزازل وابنتگی اور سلمانوں کا وہ تصویر اخوت جس نے مغرب و مشرق کو جمد واحد بنا کے رکھ دیا تھا۔ دوسری بات سلمانوں کا لافانی جذبہ جہاد جو بالخصوص عیسائی یورپ کے لیے صلیبی جنگوں کے بعد وبال جان بنا ہوا تھا اور آج ان کے سامرائی منصوبوں کے لیے قدم قدم پرسدراہ ثابت ہورہا تھا۔ اور یہی جذبہ جہادتھا جو سلمانوں کی مناوں کی بقاء اور سلامتی کے لیے گویا حصار اور قلعہ کا کام دے رہا تھا۔ اگریزی سامراج ان چزوں سے بے خبر نہ تھی اس لیے اپنی معروف ابلیسی سیاست لڑاؤ اور حکومت کرو چزوں سے بے خبر نہ تھی اس لیے اپنی معروف ابلیسی سیاست لڑاؤ اور حکومت کرو درسری طرف عالم اسلام بالخصوص برصغیر میں نہایت عیاری سے مناظروں اور مباحثوں کا دوسری طرف عالم اسلام بالخصوص برصغیر میں نہایت عیاری سے مناظروں اور مباحثوں کا

بازارگرم کر کے مسلمانوں میں فکری انتشار اور تذبذب پیدا کرنا چاہا اور اس کے ساتھ ہی انگریزوں پر سلطان ٹیپُوشہید، سیّد احمد شاہ شہید اور شاہ اسلمیل شہید اور ان کے بعد جماعت مجاہدین کی مجاہدانہ سرگرمیاں اور علماء حق کا ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر جہاد کا فتوئی دینا اور بالاً خر ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی نہ صرف ہندوستان بلکہ باہر عالم اسلام میں مغربی استعار کے خلاف مجاہدانہ تحریکات سے بید حقیقت اور بھی عیاں ہو کر سامنے آگئی کہ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد قائم ہے، سامراج کھی بھی اور کہیں بھی اپنا قدم مضوطی سے منہیں جما سکے گا۔ مسلمانوں کی بید چیز نہ صرف ہندوستان بلکہ بوری دنیا میں بورپ کے لیے فیال جوئی تھی۔ وبالی جان بنی ہوئی تھی۔

# مرزا قادیانی کے نشو ونما کا دور اور عالم اسلام کی حالت

انیسویں صدی کا نصف آخر جو مرزا قادیانی کے نشودنما کا دور ہے اکثر ممالک اسلامیہ جہاد اسلامی اور جذبہ آزادی کی آ ماجگاہ ہے ہوئے تھے۔ برصغیر کے حالات تو مخشراً معلوم ہو چکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی زمانہ ہے جب برصغیر کے باہر پڑوی ممالک افغانستان معلوم ہو چکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی زمانہ کو افغانوں کے جذبہ جہاد وسرفروشی سے دوچار ہونا میں مطانوی افواج کو افغانوں کے جذبہ جہاد وسرفروشی سے دوچار ہونا میں برطانوی کی شکست اور پہائی پرختم ہوجاتا ہے۔

ترکی میں ۱۸۷۱ء سے لے کر ۱۸۷۸ء تک انگریزوں کی خفیہ سازشوں اور در بردہ معاہدوں کو دیکھ کر جذبہ جہاد بھڑ کتا ہے۔ طرابلس الغرب میں شخ سنوی الجزائر میں امیر عبدالقادر (۱۸۸۰ء) اور روس کے علاقہ داخستان میں شخ محمد شامل (۱۸۸۰ء) بودی پامردی اور جانفشانی سے فرانسی اور روی استعار کولاکارتے ہیں۔ ۱۸۸۱ء میں مصر میں مصری مسلمان مر کیفے۔ ہوکر انگریزوں کی مزاحمت کرتے ہیں۔

سوڈان میں انگریز قوم قدم جمانا جاہتی ہے تو ۱۸۸۱ء میں مہدی سوڈانی اور ان کے ورویش جہاد کا پھریرا بلند کر کے بالآ خر انگریز جزل گارڈن اور اس کی فوج کا خاتمہ کرتے ہیں۔

ای زمانہ میں فلیج عرب، بحرین عدن وغیرہ میں برطانوی فوجیں مسلمانوں کے جہاد اور استخلاص وطن کے جہاد اور استخلاص وطن کے لیے جان فروثی اور جان شاری کے جذبہ سے دوجار تھیں۔ مسلمانوں کی ان کامیابیوں کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ مسلمانوں میں دینی سرگرمی بھی کام کرتی تھی کہتے تھے کہ فتح پائی تو غازی مرد کہلائے، حکومت حاصل کی، مر کئے، تو شہید ہو گئے۔ اس لیے مرتایا مار ڈالنا بہتر ہے اور پٹید دکھانا بیکار'' (تاریخ برطانوی ہندہ س)

ایک حواری نبی کی ضرورت ایک برطانوی دستادید دی ادائیول آف برلش ایمپائر
ان انڈیا "میں ہے اور بیرونی تمام شواہد بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ "۱۸۲۹ء میں انگلینڈ
سے برطانوی مدبروں اور سیحی رہنماؤں کا ایک وفد اس بات کا جائزہ لینے ہندوستان آیا کہ
مسلمانوں کو رام کرنے کی ترکیب اور برطانوی سلطنت سے وفاداری کے راستے تکالئے پ
فور کیا جائے۔ اس وفد نے ۱۸۷ء میں دو رپورٹیں پیش کیں جن میں کہا گیا تھا کہ
"ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی رہنماؤں کی اندها دُهند پیروکار ہے۔ اگر
اس وقت ہمیں کوئی ایسا آ دی مل جائے جو اپاشا لک پرافٹ (Apostolic prophet)
مسلمانوں میں ایسے کی شخص کو ترغیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن
الیے فضی کی نبوت کو حکومت کی سر پرتی میں بطریق احسن پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اب
ایسے فنص کی نبوت کو حکومت کی سر پرتی میں بطریق احسن پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اب
کہ ہم پورے ہندوستان پر قابعن ہیں تو ہمیں ہندوستانی عوام اور مسلمان جمہور کی واخلی بے
پینی اور باہمی اختشار کو ہوا دینے کے لیے اس قشم کے عمل کی ضرورت ہے۔"

(The arrivalof british Enpire in India)

(بحواله عجمي اسرائيل ص ١٩)

سامراجی ضرورتیں.....مرزا قادیائی اوران کا خاندان

یہ ماحول تھا اور سامراجی ضرورتیں تھیں جس کی تکیل مرزا غلام احمد قادیانی کے دون نبوت اور تنیخ جہاد کے اعلان نے کی اور بقول علامہ اقبال سے طلات تھے کہ ''قادیانی تحریک فرنگی انتذاب کے حق میں الہامی سند بن کرسامنے آئی۔'' (حرف اقبال می ۱۳۵)

انگریز کو مرزا غلام احمد قادیانی سے بڑھ کر کوئی اور موزوں پیخص ان کے مقاصد کے لیے مل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کا فروں کی حمایت اور مسلم رشمنی اس کو خاندانی ورشہ میں ملی تھی۔

مرزا قادیانی کا والدغلام مرتفنی قادیانی اپنے بھائیوں سمیت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں داخل ہوا اور سکھوں کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ پہلے سکھوں سے مل کر مسلمانوں سے لڑا۔ جس کے صلہ میں رنجیت سنگھ نے ان کو پچھ جائیداد واگز ارکر دی۔ مرزا قادیانی کی سیرت میں ہے کہ ۱۸۳۲ء میں ان کا والد ایک پیادہ فوج کا کمیدان بنا کر پشاور روانہ کیا گیا اور ہزارہ کے مفسدے (لینی سید احمد شہید اور مجاہدین کے جہاد) میں اس نے کارہائے نمایاں انجام دیے (آگے ہے) کہ بیاتو تھا ہی سرکار کا نمک طلل ۱۸۳۸ء کی بناوت میں ان کے ساتھ اس کے بھائی غلام محی الدین (مرزا غلام احمد قادیانی کے بچا) نے بھی احمی خدمات انجام دیں ان لوگوں نے سکھوں کے باغیوں سے مقابلہ کیا ان کو فکست فاش دی۔

(سیرہ می مودم ۵ مرتبہ مرزا بشرالدین محود)

١٨٥٤ء كے جهاد آزادى ميں مرزا غلام احمد قاديانى كے والد مرزا غلام مرتفلى

قادیانی نے اگریز کاحق نمک یوں ادا کیا کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کو اعتراف ہے کہ:

دوس ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پیا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضی قادیانی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آ دمی تھا۔ جن کو دربایہ گورنری میں کری ملتی تھی۔ اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان بنجاب میں ہورزی میں کری ملتی تھی۔ اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان بنجاب میں ہے۔ اور ۱۸۵۷ء میں انھوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو المداد دی تھی۔ یونی بیاس سوار اور گھوڑ ہے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی المداد میں دیے تھے۔ "

دیے عظمے۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیائی کے والد اور بھائی غلام قادر قادیائی کو اگریزی اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیائی کے والد اور بھائی غلام قادر قادیائی کو اگریزی حکام نے اپنی خوشنودی کے اظہار اور ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر جوخطوط لکھے ان خطوط کا تذکرہ بھی محولہ بالا کتاب میں مرزا غلام احمد قادیائی نے کیا ہے کہ مسٹرولس نے ان کے والد مرزا غلام مرتضی قادیائی کولکھا ہے کہ:

'' میں خوب جانتا ہوں بلاشبہ آپ اور آپ کا خاندان سرکار انگریزی کا جال نثار، وفادار اور ثابت قدم خدمت گار رہا ہے۔''

' (کتاب البریس من توائن جسام منط ۱۱ جون ۱۹۴۹ء لا بور مراسام ۱۹۳۳) مسٹر رابرٹ کسٹ کمشنر لا بور بنام مرزا غلام مرتفیٰ قادیانی اپنے خطوط مورخد،۲۰ متبر ۱۸۸۵ء میں ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی میں انگریز کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف اور اس کے بدلے خلعت اور خوشنودی ہے نوازنے کی اطلاع دیتے ہیں۔

یہ خاندانی اطاعت جس مخص کی تھٹی میں شامل تھی اس نے اپنی وفا شعار یوں کا اور اور کا ایران کا ایران کا ایران کا ایران کی اور اور ایران ککھتا ہے۔

" بھے سے سرکار اگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ بیتی کہ میں نے پہاس

ہزار کے قریب کتابیں اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک میں اور نیز دوسرے بلاد اسلام میں اليے مضمون شائع كيے كه كورنمنث أكريزى بم مسلمانوں كى محن بے لبذا براكي مسلمان كاب فرض مونا جاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سجی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کا شکر گزار اور دعا گورہے اور بیر کتابیں میں نے مختلف زبانوں لینی اردو، فاری ،عربی میں تالیف کر کے املام کے تمام ملکوں میں چھیلا ویں یہاں تک کہ اسلام کے دومقدس شہروں کے اور مدینے میں مجمی بخوشی شائع کردیں۔ اور روم کے پاید تخت فسطنطنیہ اور بلادشام اور مصراور کابل اور اُفغانستان کے متفرق شمروں میں جہاں تک ممکن تھا۔ اشاعت کر دی گئی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ لا كول انسانوں نے جہاد كے وہ غليظ خيالات چوڑ ديے جو نافهم ملاؤل كى تعليم سے ان كے ولوں میں تھے یہ ایک الی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برکش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں ہے اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھانہیں سکا۔''

(ستارهٔ قیمره ص ۲۰۳ خزائن ج ۱۵ص۱۱۱)

یمی نہیں بلکہ بورے برکش انڈیا میں اتن بے نظیر خدمت کرنے والے محض نے بغول خود اگریزی اطاعت کے بارہ میں اتنا کچولکھا کہ' پیاس الماریاں ان سے بحرسکتی ہیں۔''

(ويكموترياق القلوب من ١٥ خزائن ج ١٥ ص ١٥٥)

مرزا قادیانی سرکار برطانیہ کے متعلق لیفٹینٹ گورنر پنجاب کو ایک چٹی میں اپنے فاعدان کو پچاس برس سے وفادار و جان شار اور اپنے آپ کو انگریز کا '' خود کاشتہ پودا'' لکمتا ہے اور اپنی ان وفادار یوں اور اخلاص کا واسطہ دے کر اینے اور اپنی جماعت کے لیے خاص نظر عمایت کی التجا کرما ہے۔

بو اگر توت فرعون کی در برده مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللهی (اقبال منرب كليم)

# اسلام کے ایک قطعی عقیدہ جہاد کی تنسیخ

انگریز کی ان وفا شعار یوں کا نتیجہ تھا کہ مرزا قادیانی نے تھلم کھلا جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان کر دیا۔ جہاد اسلام کا ایک مقدس دینی فریضہ ہے اسلام اورمسلمانوں کی بقاکا دار و مدار اس پر ہے شریعت محدی نے اسے قیامت تک اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت اور اعلاء كلمة الله كا ذريعه بنايا ب-قرآن كريم كى بيشارآيات اور حضور اقدس علي كى ب شارا حادیث اورخود مفور اقدس تلاق اور صحابه کرام کی عملی زندگی ان کا جذبه جهاد وشهادت مید سب باتیں جہاد کو ہر دور میں مسلمانوں کے لیے ایک ولولہ انگیز عبادت بناتی رہیں۔ آ تخضرت عطي كا واضح ارشاد ب- البجهاد ماض إلى يوم القيامة.

(مجمع الرواكدج اص اللهاب لا يكفر اهل القبلة بذنب)

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين لله (بتر،١٩٣٥)''اور ان ك ساتھ اس مد تک لڑو کہ فتنہ کفر وشرارت باقی ندر ہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔''

حضور ﷺ نے ایک دوسری حدیث میں فریضہ جہاد کی تاقیامت الدیت ال طرح ظاهر فرمائي بــ لَنُ يَبُوحَ هلاً اللِّدِينَ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ

حَتِّي تَقُوْمُ السَّاعَةِ. (مسلم ج ٢ ص ١٣٣١ باب قولد لا تزال طائفة عن امة ظاهوين على المحق ومكلوة ص ٣٣٠ كتاب الجهاد)

''حضورﷺ نے فرمایا ہمیشہ ریہ دین قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک جہاد کرتی رہے گی۔''

لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کے بچاؤ اور تحفظ اور عالم اسلام کر ہمیشدان کی طوق غلامی میں باند صفے اور کافر حکومتوں کے زیر سامیمسلمانوں کو اپنی سیای اور فدہی

سازشوں کا شکار بنانے کی خاطر نہایت شد مضغر میں بلکہ بورے عالم اسلام میں جہا موقعه مل سکا جہاد کے خلاف نہایت شدت کرانے کی منرورت کیاتھی۔اس کا جواب

جماعت کے ایر کیس مندرجہ اخبار الفضل قا مراسكا ہے۔جس ميں كها كيا۔

"جس وقت آپ (مرزا غلام

اسلام جہاد کے خیالات سے گونج رہا تھا او يدى طرح بركنے كے ليے صرف ايك و . كى لغويت اور خلاف اسلام اور خلاف امن

کی کہ اہمی چندسال نہیں گزرے تھے کہ کو جے وہ امن کے لیے خطرہ کا موجب خیا

موجب تغار" (حواله بالا)

جہادمنسوخ ہونے اور دنیا سے شدومدے زور دیتے ہیں۔ان کا اندازہ ا

ا بني كماب اربعين مين مرزا قاد ''جہاد لیعنی دینی لڑائیوں کی ش

حضرت موی الطفی کے وقت میں کی اس ق تھا اور شیر خوار بچے بھی قتل کیے جاتے ۔

بوزهون اورعورتون كاقتل كرنا حرام كياع مرف جزیه دے كرمؤاخذہ سے نجات يا

قادیانی) کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موتوف

ضميمه خطبه الهاميه مس لكهنة بير

وو جاد جوتلوار

نعوذ بالله بدايك بركزيده تيفير حقة بچوں کو اگر قبل کرتا تھا تو فرعون اور اس کا لشکر،

لا ترك اوجدوان شرخوار بحول كي مجمي شريعية

مازشوں کا شکار بنانے کی خاطر نہایت شد و مدسے عقیدہ جہاد کی بخالفت کی اور نه صرف معفر میں بلکہ بورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی اس کو ظاہری اور خفیہ سرگرمیوں کا موقد مل سکا جہاد کے خلاف نہایت شدت سے پروپیکنڈہ کیا گیا۔ مرزا قادیانی کو جہاد حرام کرانے کی ضرورت کیا تھی۔اس کا جواب ہمیں لارڈ ریڈنگ وائسرائے ہند کے نام قادیانی جماعت کے ایڈریس مندرجہ اخبار الفضل قادیان مورخد م جولائی ۱۹۲۱ء سے نہایت واضح طور

برف سکتا ہے۔جس میں کہا گیا۔ "جس وقت آپ (مرزا غلام احمد قادیانی) نے دعویٰ کیا۔ اس وقت تمام عالم اسلام جہاد کے خیالات سے گونج رہا تھا اور عالم اسلامی کی ایک حالت تھی کہ وہ پٹرول کے پید کی طرح مجر کنے کے لیے صرف ایک دیا سلائی کامتاج تھا۔ مگر بانی سلسلہ نے اس خیال . کی لغویت اور خلاف اسلام اور خلاف امن ہونے کے خلاف اس قدر زور سے تح یک شروع کی کہ انجی چندسال نہیں گزرے منے کہ گورنمنٹ کو اپنے دل میں اقرار کرنا پڑا کہ وہ سلسلہ

موجب تغار" (حواله بالا) جہادمنسوخ ہونے اور دنیا سے جہاد کا تھم تا قیامت اٹھ جانے پر مرزا قادیائی کس شدومدے زور دیتے ہیں۔ان کا اندازہ ان کی حسب ذیل عبارات سے لگایا جا سکتا ہے۔

جے وہ امن کے لیے خطرہ کا موجب خیال کر رہی تھی اس کے لیے غیر معمولی اعانت کا

ابى كتاب اربعين من مرزا قادياني لكعة بين: ''جہاد لیتن وینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہتہ آہتہ کم کرتا گیا ہے۔

هنرت مویٰ الطبی کے وقت میں <sup>ا</sup> اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل ہے بیانہیں سکتا تھا اور شیر خوار بیج بھی قتل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نی ﷺ کے وقت میں بچوں اور پوڑھوں اور عورتوں کا قل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے مرف جزید دے کرمؤاخذہ سے نجات یانا قبول کیا گیا اور پھر سیح موعود (لینی برعم خود مرزا

ا قادیانی) کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔ ' (اربعین نمبر مس ۱۱ فزائن ج ۱۷ ص ۲۳۲) صميمه خطبه الهاميه مين لكفية بين:

''آج سے انسانی جہاد جوتکوار ہے کیا جاتا تھا۔ خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ نعوذ بالله بدایک برگزیده بیفیر معزت موی الفی برکتنا صرح بهتان ب مومنول ادر شرخوار

بجن كواكر قل كرتا تما لو فرعون اوراس كالشكر، مرزا قادياني في اس انداز مي يه بات بيش كى كويا ايمان

لانے کے باوجود اور شیر خوار بچوں کی بھی شریعت موسوی میں بیچنے کی منجاکش نہیں تھی۔

اب اس کے بعد جو محض کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے۔ وہ اس رسول کریم ﷺ کی نافر مانی کرتا ہے۔ جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرما دیا ہے کہ سے موجود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سو اب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہاری طرف سے امان اور سلم کاری کا سفید جھنڈ ابلند کیا گیا۔''

(ضميمة خطبه الهاميص ٢٨، ٢٩ خزائن ج١١ص اينا)

ضمیمہ تخذ گولڑ و یہ میں مرزا قاویانی کا بیراعلان درج ہے کہ:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قال اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کی تمام جنگوں کا اب اختمام ہے

اب آسال سے نورِ خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے دمیں ہے دہا کا جو کرتا ہے اب جہاد محکر نبی کا ہے جو بدر رکھتا ہے اعتقاد

(منميمة تخفه گولزوريس ٢٦، ٢٤ خزائن ج ١٥ص ٧٤، ٨٨)

نیز انگریزی حکومت کے نام ایک معروضہ میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

" يكى وه فرقه (يعنى مرزا قاديانى كا ابنا فرقه ) ب جودن رات كوشش كررها ب

كمسلمانول كے خيالات ميں سے جہاد كى بے موده رسم كوا تھا دے۔"

(از ريو يوريلېجزج انمبر ۱۲م ۳۹۵)

رساِله گورنمنث انگریز اور جهاد بر مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

"دو کھویس (غلام احمد قادیانی) آیک تھم نے کرآپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ

ان تمام عبارات سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک

جہاد کی مخالفت کا حکم خاص حالات سے مجبور یوں کا تقاضا نہیں بلکہ آب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ اسے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منسوخ حرام اور حتم سمجھا جائے نہ اس کے لیے شرائط پوری ہونے کا انتظار رہے اور کی

پوشیده طور پر بھی اس کی تعلیم جائز نہیں۔ تریاق القلوب روحانی خزائن ج ۱۵ص ۱۹۵ میں لکھتے ہیں کہ:

"اس فرقه (مرزائيت) مين تكوار كاجهاد بالكلي نهيس نه اس كا انتظار ب بلكه يه

مبارک فرقہ نہ ظاہر طور پر نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم ہرگز ہرگز جائز نہیں سمجھتا اور قطعاً اس بات کوحرام جانتا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے لڑائیاں کی جائیں۔''

''اب سے زمنی جہاد بند کیے گئے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہوگیا۔''

(ارضيمه خطبه الباميص عاخزائن ج ١١ص ايضاً)

"سوآج سے دین کے لیے اڑنا حرام کیا گیا۔"

(الينا)

مرزائی تاویلات کی حقیقت سنخ جہاد کے بارے میں ان واضح عبارات کے بارے میں ان واضح عبارات کے باوجود مرزائیوں کی دونوں جماعتیں آج کہتی ہیں کہ چونکہ ۱۸۵۷ء کے بعد انگریزی سلطنت قائم ہوگئ اور وسائل جہاد مفقود تنے اس لیے وقتی طور پر جہاد کو موقوف کیا گیا۔ آ ہے ہم اس تاویل اور مرزاکی غلط وکالت کا جائزہ لیں۔

ا است تجھلی چندعبارات سے ایک منعف مزاج شخص بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ہاں جہاد کی ممانعت ایک وقت محمل طور کے ہاں جہاد کی ممانعت ایک وقت محمل طور پر جہاد کے خاتمہ اس کی انظار تک کی نفی اور خاہری اور پوشیدہ قتم کی تعلیم کو بھی ناجائز اور ہیشہ جمیشہ کے لیے دین کے لیے لڑناممنوع اور منسوخ قرار دیتے ہیں۔

اسسا اگر مرزا قادیانی ۱۸۵۷ء کے بعد اگریزی سلطنت کے قدم جمانے کی وجہ ہے مجبورا جماد کی خالفت کرتے ہیں تو ۱۸۵۷ء اور اس سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے فوراً بعد مجاد کی خالفت کرتے ہیں تو ۱۸۵۷ء اور اس سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے فوراً بعد مجاد میں مرزا قادیانی اور ان کا پورا خاندان سکھوں اور انگریزی استعاد کے لیے میدان ہموار کرنے کے لیے جائی اور مالی قربانیاں دیتے رہے۔ جس کا مرزا قادیانی نے انگریزی حکام کے نام خطوط اور چھیوں میں بوے فر سے اعتراف کیا ہے اور ان مسائی کی ندصرف تائید کی بلکہ تحسین بھی کی ہے۔ ان کے خاندانی برگوں نے سکھوں سے مسلمانوں کے جہاد میں سکھوں کی جمادت کی۔ مرزا قادیانی کے والد نے ۱۸۵۷ء میں جہاد پہلی سوار سرکار انگریز کی امداد کے لیے فراہم کیے۔ مرزا قادیانی کے والد نے ۱۸۵۷ء میں جہاد کی خور اور جان فاری جاد ہوگئی کہا۔''

ارباتین احمدین اص الف اشتهار اسلای انجمنوں سے التماس مجورے اشتهارات ناص ۱۰۵ المحکم اللہ استفادات کا میں مسلمانوں کی مظلومیت پر ہند کا ذرہ ذرہ اشکبار المحل میں مسلمانوں کی مظلومیت پر ہند کا ذرہ ذرہ اشکبار تھا۔ اسلامیاں ہند کی عظمتیں گٹ رہی تھیں۔ ہزار سالہ عظمت رفتہ پاش پاش ہوری تھیں۔ علاء اور شرفاء ہند کو سؤر کے چڑوں بیس سی کر اور زندہ جلا کر دہلی کے چوکوں بیس محمل سے بھائی پر لٹکایا جا رہا تھا اور انگریزوں کا شقی القلب نمائندہ جزل نکلسن، ایڈورڈ سے ایسے پھائی پر لٹکایا جا رہا تھا اور انگریزوں کا شقی القلب نمائندہ جزل نکلسن، ایڈورڈ سے ایسے آگئی اختیارات ما نگ رہا تھا کہ مجاہدین آ زادی کے زندہ حالت میں چڑے ادھیڑے جا سکے۔ مگر وہ شقی اور ظالم نکلسن اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خاندان کو ہندوستان میں اپنے مفادات کا گران اور وفادار تھہرا رہا تھا۔ جزل نکلسن نے

مرزا غلام قادر کوسند دی جس بی لکھا کہ ۱۸۵۷ء بی خاندان قادیان ضلع گورداسپور کے تمام دوسرے خاندانوں سے زیادہ نمک حلال رہا۔ (سرے سے مودس ۱۰۵ از مرزا بیرالدین محود) اور وہی مرزا قادیائی جو ابھی تک اپنے تشریعی نبی ہونے کی حیثیت سے سامنے نہیں آئے تنے اور خود براہین احمد بداور دیگر تحریوں میں جہاد کے فرض واجب اور غیرمنقطع ہونے کا اعتراف کر چکے تھے۔ دعوی نبوت کے بعد ایک طعی تھم کو ترام قرار دیتے ہوئے مملا محمی قرآن کریم کی تمام آیات جہادئمس وفئی کومنسوخ قرار دے کر تشریعی نبی ہونے کا جوت ویتے ہیں گیا مرزا قادیانی خود مملی طور پر بھی اس پر دیے جین کیا مرزا قادیانی خود عملی طور پر بھی اس پر

دیے ہیں ہیں، ن دورین وہ بہاد و ہرن ہے ہیں میں طرز مادیوں کور فی کرد پر ک من پر عمل پیرا رہے اس کا جواب ہمیں انگریز لیفٹینٹ گورنز کے نام چٹمی سے مل جاتا ہے، وہ اس درخواست میں اپنی اصل حقیقت کو اس طرح واشکاف الفاظ میں طاہر کرتے ہیں۔ درخواست میں اپنی اصل حقیقت کو اس طرح واشکاف الفاظ میں طاہر کرتے ہیں۔

"میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک (گویا ۱۸۳۹ء سے لے کر جو ۵۵ء سے بہت کا پہلے کا زمانہ ہے) جو قریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں۔ اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں تا کہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سخی محبت اور خیر

اہم کام میں مسلوں ہوں تا کہ سلمانوں سے دنوں و ورست استسید کی ہی جب اور پر خواہی اور ہدردی کی طرف چھیروں اور ان کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کو دور کروں جوان کی دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔'' (تبلیغ رسالت ج مس•ا مجوعہ اشتہارات ج سس ۱۱)

سسستیری بات بہ ہے کہ بالفرض ہم تنلیم کیے دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے برصغیر میں اگریزی سلطنت کی وجہ سے بعض مجبور بول کی بناء پر اتنی شد و مدسے جہاد کی مخالفت کی۔ لیکن اگر حقیقت یہی ہوتی تو مرزا قادیانی کی ممانعت جہاد اور اطاعت انگریز کی تبلیغ صرف برلش انڈیا تک محدود ہوتی گریبال تو ایسے کھلے شواہد اور قطعی ثبوت موجود ہیں کہ مرزا

برس اعزیا تک محدود ہوں سر یہاں تو ایسے سے سواہد اور سی بوت و بود ہیں تہ سردہ قادیاتی کی تحریک و تبلیغ کا اصل محرک نہ صرف انڈیا بلکہ پورے عالم اسلام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد تکالنا اور انگریزوں کے لیے یا سی بھی کا فرسلطنت کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا تا کہ اس طرح ایک نئی امت اور نئے نبی کے نام سے بوری ملت مسلمہ اور امت محمد میر کا سارا نظام درہم برہم کیا جائے اور پورے عالم اسلام کو انگریزیا ان

سلمہ اور امت محمد میں کا سارا نظام در، م بر، م لیا جائے اور پورے عام اسمال و اسریز یا ان کے حلیفوں کے قدموں میں لا گرایا جائے اس لیے مرزا قادیانی نے مخالفت جہاد کی تبلغ صرف برکش انڈیا تک محدود نہ رکھی اور نہ صرف اردو لٹریچر پر اکتفا کیا۔ بلکہ فاری عربی انگر بردی میں لٹریچر ککھ لکھ کر بلاد روم، شام، مھر، ایران، افغانستان، بخارا یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ تک پھیلاتا رہا تا کہ بخارا میں اگر زار روس کے لفکر آئیں تو کوئی مسلمان ہاتھ مزاحمت کے لیے نہ افغائے۔فرانس، تینس، الجزائر اور مراکش پر انکرکٹی ہوتو مسلمان جہاد کوحرام سجھیں۔عرب اورمصر دل و جان سے انگریز کے مطبع بن جائیں اور ترک وافغان کی غیرت ایمانی ہمیشہ کے لیے جذبہ جہاد سے خالی ہوکر سرد پڑ جائے۔

اس سلسله مين مرزا قادياني كاعترافات ديكي وه لكعة بين:

بی مید میں رو ماری کا کا کہ کا کہ براث انڈیا کے مسلمان کو گور نمنث الگلینڈ کی کچی اطاعت کی طرف جمکا دیا بلکہ بہت می کتابیں عربی اور فاری اور اردو میں تالیف کر کے ممالک اسلامیہ کے لوگوں کو بھی مطبع کیا۔' (تبلغ رسالت ج میں ۱۰ جموعہ اشتہارات جسم ۱۱) اسی کتاب میں لکھتے ہیں:

"ان تادان مسلمانوں کے پوشیدہ خیالات کے برخلاف دل وجان سے گورنمنٹ انگلفیہ کی شکر گزاری کے لیے ہزار ہا اشتہارات شائع کیے گئے اور الیکی کتابیں بلادعرب و

العديد في سر تراري نے سے ہرارہ استہارات حمال سے سے اور ایک عالی بدار رب در شام وغیرہ تک کہنچائی گئیں۔'' (تبلغ رسالت ج مص۱۱ مجموعہ اشتہارات شصص ۱۵) ''اس لیے میں نے عربی اور فاری میں بعض رسائل تالیف کر کے بلادِ شام وروم

راس کے بیل نے عربی اور فارسی میں بھی رسائی تایف کرتے بلادِ حتام وروم اور معر اور بخارا وغیرہ کی طرف روانہ کیے اور ان بیل اس کورنمنٹ کے تمام اوصاف حمیدہ ورج کیے اور بخوبی ظاہر کر دیا کہ اس محن گورنمنٹ کے ساتھ جہاد قطعاً حرام ہے ۔۔۔۔۔ اور بعض شریف عربوں کو وہ کتابیں دے کر بلاد شام وروم کی طرف روانہ کیا اور بعض عربوں کو مکہ اور مدینہ کی طرف بھیجا گیا اور بعض بلاد فارس کی طرف بھیجے گئے اور ای طرح معربیں بھی کتابس بھیجس اور یہ بنرار ماروسہ کا خرج تھا جو تھن نیک نیتی ہے کیا گیا۔''

بھی کتا ہیں جمیجیں اور یہ ہزار ہارو پید کا خرچ تھا جو مش نیک نیتی سے کیا گیا۔'' (مجموعہ اشتہارات ج ۲م ۱۲۷)

اور بیسب کھ مرزا قادیانی نے اس لیے کیا کہ:۔

" تا کہ سیختیں ان میعتوں سے راہ راست پر آ جا کیں اور تا کہ وہ طبیعتیں اس گورنمنٹ کا شکر کرنے اور اس کی فرمانبرداری کے لیے صلاحیت پیدا کریں اور مفسدوں کی بلائیں کم ہوجائیں۔" (نورالحق حشاؤل میں مزائن ج ۸ص ۲۹)

اس ساری جدوجهد کا حاصل مرزا قادیانی کے الفاظ میں بیہ ہے کہ 'میں یعین رکھتا ہوں کہ چیے جیسے میرے مرید بردھیں مے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں مے کیونکہ مجھے میں اورمہدی مان لیما ہی مسئلہ جہاد کا اٹکار کرنا ہے۔'' (مجوعہ اشتہارات جسم ۱۹) مورنمنٹ انگریزی اور جہاد ضمیم ص کے میں لکھتے ہیں:

" ہراک مخص میری بیعت کرتا ہے اور جھ کوستے موعود مانتا ہے۔ ای روز سے اس

کو میعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعی حرام ہے کیونکہ سے آ چکا خاص کر میری تعلیم کے لحاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کا سچا خیرخواہ اس کو بنیا پڑتا ہے۔''

(مجموعه اشتهارات ج ٣ص ٢٢٧)

بی حقیقت کہ مرزائی تبلیغ و تلقین اور تمام کوشٹول کے محرکات اور مقاصد کیا تھے۔ مرزائی نمہب کے بانی کے ندکورہ اقوال سے خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی اگر تاویل کے پردول میں اس حقیقت کو چھپایا جاتا ہے تو آئکھیں کھولنے کے لیے حسب ذیل واقعات اور احترافات کانی ہیں:

'' کہ مرزا قادیائی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ آ زاد اسلامی ممالک میں بھی کسی قتم کے جہاد کے روادار نہ تھے۔ افغانستان کے امیر امان اللہ خان کے عہد حکومت میں تعمت اللہ خان مرزائی اور عبداللطیف مرزائی کوعلاء افغانستان کے متفقہ فتویٰ سے مرتد قرار دے کر قتل خان مرزائی اور عبداللطیف مرزائی کوعلاء افغانستان کے متفقہ فتویٰ سے مرتد قرار دے کر قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے محرکات یہی تھے کہ بدلوگ مبلغین کے پردہ میں جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور بیر محض اس لیے کہ انگریزوں کا افتدار چھا جائے حالانکہ افغانستان میں جہاد اسلامی کی شرائط ممل موجود تھیں۔ اس سلسلہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کا خطبہ جمد مندرجہ المعن کی شرائط ممل موجود تھیں۔ اس سلسلہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کا خطبہ جمد مندرجہ المعنال جات محمد مندرجہ

''عرصہ دراز کے بعدا تفاقاً ایک لاہر ربی میں ایک کتاب کمی۔ جوچیپ کر نایاب مجی ہوگئ تھی۔ اس کتاب کا مصنف ایک اطالوی انجینئر جو افغانستان میں ذمہ دارعہدہ پر

فائز تھا۔''دولکھتا ہے کہ صاحبزادہ عبدالطیف (قادیانی) کواس لیے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور حکومت افغانستان کوخطرہ لائل ہوگیا تھا کہ اس سے افغانوں کا جذبہ حریت کمزور ہوجائے گا اور ان پر انگریزوں کا افترار چھا جائے گا۔ ایسے معتبر راوی کی

روایت سے بدامر پایی شوت تک پہنے جاتا ہے کہ اگر صاحبزادہ عبداللطیف خاموثی سے بیٹے رستے اور جہاد کے خلاف کوئی لفظ بھی نہ کہتے تو حکومت افغانستان کو اضیں شہید کرنے کی مرورت محسوس نہ ہوتی۔''

اخبار الفضل بحوالدامان افغان مورخه ۳ مارچ ۱۹۲۵ء نے افغانستان گورشنٹ کے وزیر داخلہ کے حوالہ سے مندرجہ ذیل بیان نقل کیا...

یں در کابل کے دو اشخاص ملا عبدالحلیم و ملا نورعلی دکا ندار قادیانی عقائد کے گرویدہ ہو کی سے سے اس کے گرویدہ ہو چکے سے اور لوگوں کو اس عقیدہ کی تلقین کر کے انھیں راہ سے بھٹکا رہے تھے۔ ان کے خلاف مدت سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا اور مملکت افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر مکلی لوگوں

کے سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے مگئے۔ جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے وہنوں کے ہاتھ بک چکے تھے۔"

فلیفہ قادیان اپ ایک خطبہ جمد مندرجہ اخبار الفضل ج۲۲ نمبر۵۸مور فرد کم نومبر ۱۹۳۸ء میں است اسلام ممالک اور اقوام بھی ۱۹۳۳ء میں اعتراف کرتا ہے کہ نہ صرف مسلم ممالک بلکہ غیر مسلم ممالک اور اقوام بھی مرزائیوں کو آلہ کار بچھتے تھے۔ دنیا ہمیں اگریزوں کا ایجنٹ بجھتی ہے۔ چنانچہ "جب جرمن اگریز نے شمولیت کی تو حکومت نے میں ایک جرمن اگریز نے شمولیت کی تو حکومت نے اس سے جواب طلب کیا کہ کیوں تم الی جماعت کی کسی تقریب میں شامل ہوئے جو انگریزوں کی ایجنٹ ہے۔"

### اسلامی جهادمنسوخ مگرمرزائی جهاد جائز

اسس یدامر جیرت اور تجب کا باعث ہے کہ ایک طرف تو قادیا نیوں نے جہاد کو آئی شد و مد سے منسوخ اور حرام قرار دیا گر دوسری طرف انگریزوں کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ لانا نہ صرف ان کے لیے جائز بلکہ ضروری تھا۔ گویا ممانعت جہاد کی میساری جدوجہد صرف انگریزوں اور کا فروں کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کے لیے تھی کہ وہ نہ تو اپنی عزت و ناموس اور نہ ملک و ملت کی بقا کے لیے لایں نہ اپنے دین، اسلامی شعائر معابد و مساجد کے لیے علم جہاد بلند کریں لیکن انگریزی افتدار کے فروغ و تحفظ کے لیے ان کی مساجد کے لیے علم جہاد بلند کریں لیکن انگریزی افتدار کے فروغ و تحفظ کے لیے ان کی فوجی میں شامل ہوکر بلاو اسلامیہ پر بمباری ایک مقدس فریعنہ تھا مرزا محمود احمد نے کہا:

''صدافت کے قیام کے لیے گورنمنٹ کی فوج میں شامل ہوکران ظالمانہ روکوں کو دفع کرنے کے لیے گورنمنٹ کی مدداحمہ یوں کا نم پی فرض ہے۔''

(خطبه مرزامحود احمر الفعنل ۲متی ۱۹۱۹)

قادیانی جماعت نے لارڈ ریڈنگ کو اپنے ایڈرلیس بیس بھی اپنی جنگی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ '' کائل سے جنگ بیں ہماری جماعت نے علاوہ ہر قتم کی مدد کے ایک ڈیل کمپنی اور ایک ہزار افراد کے نام بحرتی کے لیے چیش کیے اور ہمارے موجودہ امام کے چھوٹے بھائی چھ ماہ تک ٹرانسپورٹ کوریس رضا کارانہ کام کرتے رہے۔''
(افضل ہجوائی اساماء)

ایک اور خطبہ جعہ میں مرزامحود احمد نے کہا کہ شاید کائل کے ساتھ ہمیں کی وقت جہاد ہی کرنا پڑتا (آگے چل کر کہا) کہ پس نہیں معلوم کہ ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سپر دکیا جاتا ہے ہمیں اپنی طرف سے تیار رہنا چا ہے کہ دنیا کو سنجال سکیں۔ (الفعنل 12 فروري مارچ ١٩٢٢م)

امن و آتی اور اسلامی نظریہ جہاد کو ملاؤں کے دحشیانہ اور جاہلانہ بے ہودہ خیالات قرار دینے والے مرزائیوں کے حقیقی خدوخال مرزامحود اجر خلیفہ ٹانی کے ان الفاظ سے اور بھی حمیاں ہو جاتی ہے انعول نے کہا کہ ''اب زمانہ بدل گیا ہے دیکھو پہلے جو سے (حضرت عینی الفیقی ) آیا تھا اسے وشمنوں نے صلیب پر چڑھایا محراب سے اس لیے آیا ہے (حضرت عینی الفیقی کوموت کے کھاٹ اتاردے۔'' (عرفان الجی صورت کے کھاٹ اتاردے۔''

" بہلے علی کو تو یہود ہوں نے صلیب پر لفکا دیا تھا گر آپ (مرزا غلام احمد تادیانی) اس زمانے کے یہودی صفت لوگوں کوسولی برافکا کیں گے۔"

(تقدیرالی م ۲۹ مصند مرزامحود قادیانی)

اس سے اندازہ ہوا کہ اسلام کے نظریہ جہاد کومنسوخ قرار دیے اور سارے عالم
اسلام میں اس کے خلاف پر دہیگیٹرہ کرنے کے بعد اپنے لیے اور سامرا بی مقاصد کے لیے
جہاد اور قال کو جائز قرار دینے کے لیے کیا پھیٹیں کیا جا رہا تھا۔ ان تمام باتوں کو سامنے
رکھ کر ہم اس نتیجہ پر پینی جاتے ہیں کہ مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں کا کافروں یا خودان
کے خلاف اڑنا تو بمیشہ کے لیے حرام تھا، گر عیسائیت کے جمنٹرے سلے یاکی کافر حکومت

کے مفادیس یا خود مرزائیوں کے لیے جہاد اور قال اور لڑنا لڑانا سب جائز ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیوں کی تبلیغی خدمات کی حقیقت

افغانستان اور دیگر اسلامی ممالک میں قادیا نیوں کے تملیغ کے نام پر استعادی سرگرمیوں سے ان کے تبلیغ اسلام کی خدمات کی قلعی تو کھل جاتی ہے گر بہت سے لوگ مرزا قادیا نی کی خدمات کے سلسلہ میں ان کے مدافعت اسلام میں مناظرانہ بحث ومباحثہ اورعلمی کوشٹوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہا جا تا ہے کہ انعوں نے آریہ سان اور عیسائیوں سے اسلام کی تبلیغ کرتے پھرتے کے دفاع میں برے معرکے سرکے اور اب بھی قادیا نی ونیا میں اسلام کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ غیر مسلموں جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم اس غلط فہی کوجس میں بالعوم تعلیم یافتہ افراد بھی جٹلا ہوتے ہیں۔ مرزا قادیا نی کی ایک دو عبارتوں بی سے دور کرنا چاہیے ہیں جو بانی قادیا نیت کے تبلیغی مقاصد اور نیت کوخود ہی بولی خوبی سے عیاں کر رہی ہیں کہ افعوں نے عیسائی مشزیوں کی اشتعال انگیز تحریوں اور اسلام پر ان کے جارحانہ حملوں سے مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف پر جوش روگل کا خطرہ محسوں کیا تو اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی کی بناء پر عیسائیوں کا کی قدر تحق سے کیا تو اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی کی بناء پر عیسائیوں کا کی قدر تحق سے کیا تو اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی کی بناء پر عیسائیوں کا کی قدر تحق سے کیا تو اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی کی بناء پر عیسائیوں کا کی قدر تحق سے کیا تو اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی کی بناء پر عیسائیوں کا کی قدر تحق سے کیا تو اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی کی بناء پر عیسائیوں کا کی قدر تحق

جواب دیا اور سخت کتابیں عیسائیوں کے خلاف مسیس

تریاق القلوب ضمیم ابعنوان و گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجرانہ ورخواست میں مرزا غلام احمد قادیاتی ایٹ میں مرزا غلام احمد قادیاتی ایٹ میں برس کی تمام علمی اور تصنیفی کاوش کا خلاصه مسلمانوں کے دل سے جہاد اور خونی مہدی وغیرہ کے مختقدات کا ازالہ اور انگریز کی وفاداری پیدا کرنے کے بعد کھتے ہیں:

"اب میں اپنی گورنمنٹ محسنہ کی خدمت میں جرأت سے کبدسکا ہول کہ بدوہ بست سالد میری خدمت ہے جس کی نظیر پرنش انٹریا میں ایک بھی اسلامی خاندان چیش نہیں کر سكا، يبعى ظاہر ب كداس قدر ليے زمانے تك جوہيں برس كا زماند ب- ايك مسلسل طور پرتعلیم ندکورہ بالا پرزور دیتے جانا کسی منافق اور خود غرض کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسے محض کا کام ہے جس کے ول میں اس گورشن کی کئی خیرخوائی ہے۔ بال میں اس بات کا اقرار كرتا مول كه مي نيك فيتى سے دوسرے غدامب كے لوگوں سے مباحث بحى كيا كرتا ہوں۔۔۔۔۔ جَبَدِ بعض پادریوں اورعیسائی مشنریوں کی تحریر نہایت بخت ہوگئی اور حد اعتدال سے يدُه كل اور بالخصوص يرجيد "نور افشال" من جوالك عيسائي اخبار لدهمياند سے لكتا بهايت کندی تحریریں شائع ہوئیں اور ان مؤلفین نے ہمارے نی عظف کی نبست نعوذ باللہ ایسے إلغاظ استعال كيه كم يمنى ذاكوتها، جورتها، زنا كارتها اورصد باير چول بس بيشائع كياكه بد مخض ان لڑی پر بدنیتی سے عاشق تھا اور بایں جمد جموثا تھا اور لوث مار اور خون کرنا اس کا کام تما تو مجھے ایک کتابوں اور اخباروں کے راجے سے یہ اندیشہ ول میں ہوا کہ مباوا مسلمانوں کے دلوں پرجوالک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دیتے والا اثر پیدا موتب میں نے ان جوشوں کو شندا کرنے کے لیے ایک سیح اور پاک نیت سے يمي مناسب مجما كداس عام جوش كودبانے كے ليے حكمت عملى يمى ب كدان فحريرات كاكسى قدر تخی سے جواب دیا جائے تا کہ سرایج الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جا کیں اور ملک میں کوئی بدائنی پیدا نہ ہوتب میں نے بمقابل ایس کتابوں کے جن میں کمال بخی ہے بدزبانی کی گئی تھی چند ایس کتابیں تکعیں جن میں کسی قدر بالقابل تخی تھی کیونکہ میرے کانشنس نے تطعی طور پر مجھے فتوی دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشانہ جوش رکھنے والے آ دی موجود ہیں ان کے غیظ وغضب کی آگ جمانے کے لیے بد طریق کافی ہوگا .... سو جمع سے پاور یوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحثی مسلمانوں کو خوش کیا گیا اور میں دعوی سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں سے اوّل وربے کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریز کا ہوں کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درج پر بنا دیا ہے۔ (ا) ..... اوّل والد مرحوم ك الرّ في (٢) ..... دومرا اس كور منث عاليه ك احسانول في (٣) .... خدا تعالى ك الهام في" (مجوع اشتهارات ٢٣٥ مم ١٣٢١١١)

دوسری بردی وجہ مرزا قادیانی کے ایسے علمی تحریات اور مناظروں کی بیتھی کہ وہ ابتداء اس طرح عام مسلمانوں کی عقیدت اور توجہات اپنی طرف مبذول کراتے چلے گئے اور ساتھ بی ساتھ اسلام کے دفاع میں جن مسائل پر بحث کا بازار گرم کرتے اس میں آئندہ اسٹے دعویٰ نبوت و رسالت کے لیے فضا بھی ہموار کرتے چلے گئے اور اسلام کی تبلیغ کے نام پر شکر میں لپٹی ہوئی زہر کی ایک مثال آریہ سان سے مجرات انبیاء کے اثبات پر مرزا قادیانی کا مناظرہ ہے جس میں اثبات مجرات کے میں انموں نے یہ بھی ثابت کرتا چاہا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانہ میں مجرات کا صدور متوقع ہے ظاہر ہے کہ مجردہ بنیادی طور پر نبوت و رسالت کا لازمہ ہے اور جب نبوت و رسالت حضور نبی کریم علیہ پرختم ہو چکی تھی تو اس کے لوازمات، مجرات، وی وغیرہ کا ہر دور میں متوقع ہونا بحث و مناظروں کے پردہ میں اپنی لوازمات، مجرات، وی وغیرہ کا ہم دور میں متوقع ہونا بحث و مناظروں کے پردہ میں اپنی جمونی نبوت کے لیے پیش بندی نبھی ۔۔۔۔۔۔ تو اور کیا چیز تھی؟

تصنيفي ذخيره

در هیقت جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی رابع صدی کی تصنیفی وعلی زندگی پرنظر ڈالتے ہیں تو ان کی تمام تحریری اور تقریری سرگرمیوں کا محور صرف یہی ملتا ہے کہ انھوں نے چوده سوسال کا ایک متفقه، مطے شده اجماعی "مسئله حیات و نزول میج" کونشانه تحقیق بنا کراپی ساری جدوجہد وفات سے اور سے موفود ہونے کے دعویٰ پر مبذول کر دی۔مسلمانوں کو عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث اور مندوؤل کے عقیدہ تنایخ کی طرح ظلی و بروزی اور مجازی مور کد دهندول میں الجمانا جاہا۔ جدایات اور سفسطوں کا ایک ندختم ہونے والا چکر۔ بدمرزا قادیانی کی علمی وتبلینی خدمات کا دوسرا نام ہے اگر ان کی تقنیفات سے ان کے متفاد وعویٰ اوراس سے پیدا ہونے والے مسائل ومباحث نکال لیے جائیں تو جو کھے پچتا ہے وہ جہاد کی حرمت اور حکومت انگاهید کی اطاعت دلی وفاداری اور اخلاص کی دعوت ہے جبکہ مندوستان یہلے سے دبنی و فکری اور سیاس انتشار کا مرکز بنا ہوا تھا اور عالم اسلام مغرب مادہ پرست تَهُذيب اورخود فراموش تدن كى لييك بل تما مرجميل مرزا قادياني كى تصانيف اوردوعلى خدمات " میں انبیاء کرام کے طریق وقوت کے مطابق کوئی بھی وقیع اور کام کی بات نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ انموں نے اپنے قلم اور زبان کے ذریعے غابی اختلافات اور دین جھڑوں کے شکار ہندوستانی مسلمانوں کو مزید وہی، انتشار اور غیر ضروری فدہی محکش میں ڈال کر ان کا شیرازہ اتحاد پاش پاش کرنے کی کوشش کی۔

ہے زندہ فقط وحدتِ افکار سے ملت وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد (اتبال مرب کیم)

## مرزائيت اورعالم اسلام

اسلامی وحدت ختم نبوت ہی سے استوار ہوئی ہے

"براليي مذهبي جماعت جو تاريخي طور پر اسلام سے وابستہ موليكن ائي ساءئى نبوت پررکھے اور برعم خود اپنے الہامات پر اعتقاد ندر کھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لیے خطرہ تصور کرے گا، اور بیاس لیے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت می سے استوار ہوتی ہے ..... قادیانیت باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لے مہلک ہے .... بیتمام چزیں اپنے اندر يبوديت كے اتنے عناصر ركھتى ہيں۔ كويا بيد تح یک بی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔" (اقبال: حف اقبال ص ۱۲۲،۱۲۲)

سامراجی عزائم کی جمیل سابقہ تنصیلات کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی اوراس کی جماعت نے پورے عالم اسلام کے ساتھ استعاری عزائم کی بھیل کی خاطر جو رویہ اختیار کیا اس کی چند مثالوں پر اکتفاء کرتے ہوئے فیصلہ خود ہر انصاف پیند شخص پر چھوڑا جاتا ہے کہ کیا ایس جماعت سامراجی جماعت کہلانے کی مستحق نہیں اور بیکداس نے پورے عالم اسلام کے اتحاد اور سلامتی کو برباد کرنے کی کوششیں کیس یا نہیں؟ اور بیاکہ عالم اسلام کونو آبادیاتی نظام میں جکڑنے اور انگریزوں کا غلام بنانے میں قادیانیوں کی تمام تر جدردیاں انگریزوں

کے ساتھ تھیں یا نہیں؟ وہ انگریزوں کے لنتے پر چراغاں مناتے خوشی کے جشن بر پا کرتے انگریزی فوج کو'نهاری فوج'' اور مقابلہ میں مسلمانوں کو دشمن کی فوج قرار دیتے۔ عراق و بغداد جب الكريزول في عراق ير بعنه كرنا جابا اور اس غرض كے ليے لارو

بارد كك في عراق كا دوره كيا تو مشهور قادياني اخبار الفعنل في لكما " يقيينا (اس نيك ول افر ولاردُ باردُ تك كاعراق ميں جانا عمدہ نتائج بيدا كرے گا۔ ہم ان نتائج برخوش ہيں .....

کونکہ خدا ملک گیری اور جہان بانی اس کے سپردکرتا ہے جو اس کی مخلوق کی بہتری جاہتا ہے اور اس کو زمین پر مکران بناتا ہے جو اس کا الل ہوتا ہے۔ اس ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں کیونکہ ہمارے خدا کی بات پوری ہوتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ برٹش حکومت کی توسیح کے ساتھ ہمارے لیے اشاعت اسلام کا میدان بھی وسیح ہوجائے گا اور غیر سلم کومسلم بنانے کے ساتھ ہم مسلمان کو پھر مسلمان کریں گے۔''

(الغمثل قاديان ج ٢ نمبر١٠١ مورنداا فروري ١٩١٥ وص٣)

پراس واقع کے آٹھ سال بعد الکریزوں نے بغداد پر قبضہ کرلیا اور سلمانوں کو ملک تو "دافعنل" نے لکھا:

'' حصرت می موجود فرماتے ہیں کہ میں مہدی معہود ہوں اور گورنمنٹ برطانیہ میری وہ تلوار ہے جس کے مقابلہ میں ان علماء کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ پھر ہم احمد یوں کو اس فتح سے کیوں خوش نہ ہو۔ عراق، عرب ہو، یا شام ہم ہر جگہ اپنی تلوار کی چک دیکھنا چاہتے ہیں۔' تلوار کی چک دیکھنا چاہتے ہیں۔' اس جسٹس منہ ناہم لکھی ہے نہ

يه بات جسس منيرن بحي المعى ہے كه:

"جب بهلی جنگ عظیم میں ترکوں کو فکست ہوگئ تھی بغداد پر انگریزوں کا قبضہ ہو کیا تھا۔ تو قادیان میں اس فتح پرجش منایا گیا۔" (تحقیقاتی رپورٹ می ۲۰۹،۲۰۸ مرتبہ جسٹس منیر) یہ بات بھی جسٹس منیر ہی نے لکھی کہ:

''بانی قادیانیت نے اسلامی ممالک کا اگریزی حکومت کے ساتھ تو بین آمیز مقابلہ وموازند کیا۔'' (تحقیقاتی رپورٹ م ۲۰۸ مرتبہ جسٹس محرمنیر)

فتح عراق کے بعد پہلا مرزائی گورز

سقوط بغدادی مرزائیوں کے اس اگریز نوازی کا اتنا حمتہ تھا کہ جب انگریزوں نے عراق فتح کیا تو مرزا بھیر الدین محمود احمد کے سالے میجر حبیب الله شاہ کو ابتداء عمراق پر اپنا گورنر نامزد کیا۔ میجر حبیب الله شاہ پہلی جنگ عظیم میں بحرتی ہو کرعراق محمد تھے اور وہاں فوج میں ڈاکٹر تھے۔

مئلة فلطين اور قيام اسرائيل سے ليے كراب تك

اخبار الفعنل قاديان جلد ونمبر ٢٦ رقطراز ب:

"اگر يبودي اس ليے بيت المقدى كى توليت كے متحق نہيں بيں كدوہ جناب ميح

اور حضرت نی کریم علی کی رسالت و نبوت کے منکر ہیں ..... اور عیسائی اس لیے غیر مستحق ہیں، کہ انھوں نے خاتم النہین کی رسالت کا انکار کر دیا تو یقیناً یقیناً غیر احمدی (مسلمان) ہی مستحق تولیت نہیں۔ اگر کہا جائے کہ مرزا قادیانی کی نبوت خابت نہیں تو سوال ہوگا، کن کے نزدیک ؟ اگر جواب سے ہے کہ نہ مانے والوں کے نزدیک تو اس طرح یہود کے نزدیک می اور سیحوں کے نزدیک آ مخضرت کی نبوت اور رسالت بھی خابت نہیں اگر منکرین کا فیصلہ ایک نبی کو غیر طہراتا ہے تو کروڑوں عیسائیوں اور یہودیوں کا اجماع ہے کہ نبوذ باللہ کہ آ مخضرت منجانب اللہ، رسول نہ تھے۔ پس اگر غیر احمدی بھائیوں کا بیاصل کہ نبیوں کے میت المقدس کی تولیت کے مستحق تمام نبیوں کے مانے والے ہی ہو سکتے ہیں درست ہے کہ بیت المقدس کی تولیت کے مستحق تمام نبیوں کے مانے والے ہی ہو سکتے ہیں ورست ہے کہ بیت المقدس کی تولیت کے مستحق تمام نبیوں کے مانے والے ہی ہو سکتے ہیں ورست ہے کہ بیت المقدس کی تولیت کے مستحق تمام نبیوں کے مانے والے ہی ہو سکتے ہیں اگر جم اعلان کرتے ہیں کہ احمدیوں کے سوا خدا کے تمام نبیوں کا مومن اورکوئی نہیں۔ "

صرف یمی نہیں بلکہ جب فلطین کے مظلوم مسلمانوں کو ان کے صدیوں پرانے وطن سے نکال کر عربوں کے سینے میں مغربی سامراجیوں کے ہاتھوں اسرائیل کی شکل میں خنجر بھونکا جا رہا ہے تو قادیانی امت ایک پورے منصوبہ سے اس کام میں صیبونیت اور مغربی سامراجیت کے لیے فضا بنانے میں مصروف تھی ، ایک قادیانی مبلغ لکھتا ہے:

(الفضل قاديان ج ۵ نمبر ۵ عص ۹، ٨ كالم ٢٠٥ مورخه ١٩ مارچ ١٩١٨ء)

فلسطین کے قیام میں مرزائیوں کی عملی کوششوں کے شمن میں مولوی جلال الدین مٹس قادیانی اور خود مرزا بشیر الدین محمود کی سرگرمیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں غالبًا ١٩٢٦ء میں مولوی جلال الدین منس مرزائی مبلغ کوشام بھیجا گیا۔ وہاں کے حریت پیندوں کو پہ چلا تو قاتلانہ حملہ کیا۔ آخر تاج الدین انحن کی کابینہ نے شام بدر کر دیا۔ جلال الدین مش فلطین چلا آیا اور ۲۸ء میں قادیانی مشن قائم کیا اور ۱۹۳۱ء تک برطانوی انقلاب کی تفاظت میں عالمی استعار کی خدمت بجا لاتا رہا۔ تاریخ احدیت مؤلفہ دوست محد شاہد قادیانی سے مابت ہوتا ہے کہ ۱۹۱ء میں قیام فلطین کے برطانوی منصوبے کے اعلان کے بعد مرزا بشرالدین محود نے ۱۹۲۳ء میں فلطین میں قیام کیا اور فلطین کے ایکٹنگ گورز سرکلیٹن سے بشرالدین محود نے ۱۹۲۳ء میں فلطین میں قیام کیا اور جلال الدین مش قادیانی کو دمش میں یہودی مادات کا محران مقرر کیا گیا۔

(ماهنامه الحقّ اکوژه وَ مُنک جه نبراس ۲۵،۲۳ ملخص نومبر دیمبر ۱۹۷۳ه از تاریخ احدیت مؤلفه دوست محد شابد) ۱۹۷۷ء تک قاویانی سرگرمیان فلسطین میس مجلتی پھولتی رئیں۔ الله دید جالند هری، محمد

سلیم، چوہدری محمد شریف، نور احمد، منیر، رشید احمد چفتائی جیسے معروف قادیانی تبلیغ کے نام پر عربوں کو محکوم بنانے کی ندموم سازشیں کرتے رہے۔ ۱۳۴۰ء میں مرزامحود خلیفہ قادیان نے اپنے استعاری صیبونی مقاصد کی تبحیل کے لیے تحریک جدید کے نام سے ایک تحریک کی بنیاد رکھی اور جماعت سے سیاسی مقاصد کے لیے اس تحریک کے لیے بردی رقم کا مطالبہ کیا۔ رکھی اور جماعت سے سیاسی مقاصد کے لیے اس تحریک کے لیے بردی رقم کا مطالبہ کیا۔ (ماہنامہ الحق اکورہ خنگ ایسنا تاریخ احمدیت میں ۱۹)

بیرون مند قادیانی جماعتوں میں سب سے زیادہ حصة فلسطین کی جماعت، نے لیا اور تاریخ احمدیت کے مطابق فلسطین کی جماعت حیفہ اور مدرسہ احمدیہ کبابیر نے قربانی اور مزاخلوص کا نمونہ پیش کیا، اور مرزامحود نے اس کی تعریف کی۔ (اینا ص ۴۰) بالآ خر جب برطانوی وزیر خارجہ مسٹر بالفور کے ۱۹۴۷ء کے اعلان کے مطابق ۱۹۴۸ء میں بڑی ہوشیاری سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ تو چن چن کرفلسطین کے اصل باشندوں کو نکال دیا گیا۔ گر سیسعادت صرف قادیا نیول کو نصیب ہوئی کہ وہ بلا خوف و جھبک وہاں رہے اور ان سے کوئی تعرض نہ کیا گیا۔ خود مرزا بشیر الدین محمود نہایت فخریہ انداز میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' و بی ممالک میں بے شک ہمیں اس قتم کی اہمیت حاصل نہیں جیسی ان (پور پی اور افر بقی) ممالک میں حاصل ہے لیکن پھر بھی ایک طرح کی اہمیت ہمیں حاصل ہوگئی ہے اور وہ یہ کہ فلسطین کے عین مرکز میں اگر مسلمان رہے ہیں تو وہ صرف احمدی ہیں۔'' (الفضل ج ۱۳۸؍ نمبر ۲۰۱۱ ص ۵۔۳۰ اگت۔ ۱۹۵۰) مرزامحود کی جماعت کواس طرح کی آہمیت کیوں نہ متی۔ جبکہ مرزامحود خلیفہ دوم نے فلسطین میں یہودی ریاست اسرائیل کے قیام واستحکام میں صیہونیوں سے جرپور تعاون کیا۔"
(ابہنامہ الحق ج ہ ش ہ نوبر دیمبر ۱۹۷۳ء بحوالہ تاریخ احمدیت از دوست محمد شاہد قادیانی) اور جب عربوں کے قلب کا بیہ رستا ہوا ناسور اسرائیل قائم ہوا۔ تمام مسلمان ریاستوں نے اس وقت سے اب تک اس کا مقاطعہ کیا۔ پاکستان کا کوئی سفارتی یا غیر سفارتی مثن وہاں نہیں۔ اس لیے کہ اسرائیل کا وجود بھی پاکستان کے نزدیک غلط ہے پاکستان عربوں کا برا جمایتی ہے۔مونٹ اکرمل کبابیر وغیرہ میں ان کے استعاری اور جاستوی مرکرمیوں کے اور جرت کی بیس تو کیا ہے۔ اور جرت کی بات نہیں تو کیا ہے۔ کافی عرصہ تک جس اسرائیل میں کوئی عیسائی مشن قائم نہ ہوسکا اور بعد بات نہیں تو کیا ہے۔کافی عرصہ تک جس اسرائیل میں کوئی عیسائی مشن قائم نہ ہوسکا اور بعد

بشپ آف کنٹر بری، ڈاکٹر ریمزے اور کارڈیٹل پادری ہی تان سے خصوصی ملاقات کر کے ان پر زور دیا کہ اسرائیل میں عیسائی مشنر یول پر پابندی عائد کریں۔
(باہنامہ الحق اکوڑہ خنگ ج 9 ش ۲ من ۲۲ بحوالہ بارنگ نیوز کرا ہی ۲۲ تبر ۱۹۷۳ء)

میں کچھ عیمائی مشنیں قائم ہوئیں۔ اسرائیل کے سب سے بردی ربی شلوگورین نے آرج

عیسائی مشوں کے خلاف اسرائیل میں منظم تحریک چلی۔ عیسائی مراکز پر حلے ہوئے دکانوں اور بائیل کے ننخوں کا جلانا معمول بن گیا۔ مگر ۱۹۲۸ء سے لے کراب تک یہودیوں نے قادیا نیوں کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی۔ نہ ان کے لٹریچر کو روکا۔ نہ کوئی معمولی رکاوٹ ڈالی جو اس کا واضح ثبوت ہے کہ وہ مرزائیوں کو اپنے مفادات کی خاطر تحفظ

دے رہے ہیں۔

اسلام کی تبلیغ ..... کے نام پر مسلمانوں اور پاکتان کے سب سے برے دشن امرائیل میں قاویانیوں کا مشن ایک لمحہ فکریہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لمحہ فکریہ کا عربوں کے لیے مخلف وقفوں سے بے چینی اور اضطراب اور پاکتان سے سوء طن کا باعث بن جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مشن عرب ریاستوں کی جاسوی، فوجی راز معلوم کرنے، عالم اسلام کے معاشی اخلاقی حالات اور دینی جذبات معلوم کرنے عرب کوریلوں کے خلاف کاروائیاں کرنے اور عالمی استعار اور یہودی استحصال کے لیے راہیں تلاش کرنے میں سرگرم عمل رہے ہیں۔

امرائیلی مشن قیام اسرائیل سے لے کراب تک مسر ظفر اللہ خان کی اس سلسلہ میں تک و دو کسی نے دیوہ کے ماتحت اس

اسرائیلی مشن کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے روایتی عیاری سے کام لے کر کہا کہ حکومت یا کستان کوتو اس کاعلم نہیں۔

الامال ازحرف بهلودارتو

لیکن جب پچھلے دنوں اخبارات میں اسرائیل کے قادیانی مشن کا چرچا ہوا۔ تو برئی ہوشیاری سے کہا گیا کہ ایسے مشن ہیں گر قادیان بھارت کے ماتحت ہیں۔ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا کہ خود ربوہ کی تحریک جدید کے سالانہ بجٹ کا ۱۹۲۲ اے اس کی قلعی کھل جاتی ہے۔ اس بجٹ کے صفحہ ۲۵ پر مشہائے ہیرون کے شمن میں اسرائیل میں واقع حیفا کے تادیانی مشن کی تفصیل دی گئی۔ (جس کی فوٹوسٹیٹ کالی مسلک ہے۔)

| تن کی تنصیل دی تی۔ (جس کی فوتو سنیٹ کا بی مسلک ہے۔) |               |                  |                          |     |                       |             |                       |                                |    |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|----|
| للعيل أخرج مشنائ بردن                               |               |                  |                          |     |                       |             |                       |                                |    |
|                                                     | مرابع المرابع |                  |                          |     |                       | (14)        |                       |                                |    |
|                                                     | <u> </u>      | م نری            |                          |     |                       |             |                       |                                |    |
| بېرت<br>۱۷۰۷                                        | 4             | مل ورد<br>۱۲۰۷ م | יון גב                   | شار | بېر <u>.</u><br>۱۲۰۷۶ |             | امل اعواد<br>حه رنم ۲ | יון אים                        | شد |
| je a-                                               | jes.          |                  | en-by six                |     | 441                   | 944         | 944                   | مرکزی میکنیمه ۱                | ١  |
| 1,4 ***                                             | 1,4           |                  | ء عام وصحداً الد<br>ذكاة | r   |                       |             |                       |                                | -  |
|                                                     | 140           | N.L.             | ميد فنڈ                  | ۲   | 147                   | 442         | 944                   | ميزان عو                       |    |
| (PA                                                 | 110           |                  | فغراء<br>متغرق           | 4 4 |                       |             |                       |                                |    |
| ,,,                                                 |               |                  |                          |     |                       |             |                       | ,                              | L  |
|                                                     |               |                  |                          |     | 44-46                 | عب<br>۱۹۰۹۰ | الی مداد<br>مهرین     | تام دات                        | ند |
| 7,711                                               | 25.           | No.              | אניטוֹג                  |     | ٠.                    | ٠,          |                       | ن مت بزیر                      | ,  |
|                                                     |               | •                |                          |     | 4-                    | ۹٠          |                       | 4.50                           |    |
| . خلاصر                                             |               |                  |                          |     | ٠.                    | 4.          | 1,-00                 | ه دورے دموطري<br>صاح فزال      |    |
|                                                     |               |                  |                          |     |                       | •           |                       | كن مان ونير                    | -  |
|                                                     |               |                  |                          |     | ٠                     | •           |                       | الله إن ليماني                 | ų  |
|                                                     |               |                  |                          |     | 10                    | 14          |                       | مستينزن                        | ٠  |
|                                                     |               |                  |                          |     |                       | •           |                       | داک-تاروتیلینین<br>کشپ دخیامات | ^  |
|                                                     |               |                  | 25                       |     |                       |             |                       | متغزق                          | *  |
|                                                     | - 1           |                  | 80                       |     | 4                     | 4           |                       | ، ويهات رسو بنول               |    |
| . 000                                               |               |                  |                          |     | 17.00                 | 1:00        | (+++                  | ميزان مائر                     |    |
|                                                     |               |                  |                          |     | 4.40                  | 4.44        | y - # A               | كافرة الادمان                  |    |
|                                                     |               |                  |                          |     | lear                  | (1040       | lrer                  | 4/10120                        |    |
|                                                     |               |                  |                          |     | 8,6,00                | 4.6.        | 26                    | 012 8                          | _1 |

(احمیہ ترک مدید کے سالانہ ببت 67-1966ء کے مغر 25 کا تکس)

# ۴۲۹ اسرائیل مشن

ہم یہاں اسرائیل میں قادیانی مشن کا ایک اور ثبوت مع اصل عبارت پیش کرتے ہیں۔ بیدا قتباس قادیا نیوں ہی کی شائع کردہ کتاب'' اُوَر فارن مشن'' مؤلفہ مبارک احمر ص ۵۸ شاکع کردہ احمد یہ فارن مشن ربوہ سے لیا گیا ہے، مؤلف کتاب مرزا غلام احمد قادیانی

احدیدمشن اسرائیل میں حقد (اؤنٹ کرل) کے مقام پر واقع ہے اور وہاں ہاری ایک معجد، ایک مشن ماؤس، ایک لائبریری، ایک بک ڈیو اور ایک سکول موجود ہے۔ مارے مشن کی طرف سے "البشریٰ" کے نام سے ایک ماہنامدعر بی رسالہ جاری ہے جوتیں مخلف ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ مسیح موعود کی بہت ی تحریب اس مثن نے عربی میں ترجمہ کی ہیں۔فلطین کے تقتیم ہونے سے بیمشن کافی متاثر ہوا۔ چند مسلمان جو اس وقت امرائیل میں موجود ہیں۔ ہمارامشن ان کی ہر ممکن خدمت کر رہا ہے اورمشن کی موجودگی سے ان کے حوصلے بلند ہیں۔ پچھ عرصہ قبل ہمارے مشنری کے لوگ حیقہ کے میسر سے ملے اور ان ہے گفت وشنید کی، میئر نے وعدہ کیا کہ احمد یہ جماعت کے لیے کہابیر میں حیفہ کے قریب وہ ایک سکول بنانے کی اجازت دے دیں گے۔ بیرعلاقہ ہماری جماعت کا مرکز اور گڑھ ہے۔ کھ عرصہ بعد میئر صاحب ہماری مشنری و کھنے کے لیے تشریف لائے۔ حیفہ کے جار معززین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ان کا پرُ وقار استقبال کیا گیا۔جس میں جماعت کے سرکردہ ممبراور اسکول کے طالب علم بھی موجود تھے۔ان کی آید کے اعزاز میں ایک جلسے بھی منعقد ہوا، جس میں انھیں سامد پیش کیا گیا۔ والیس سے پہلے میر صاحب نے ایے تاثرات مہمانوں کے رجٹر میں بھی تحریر کیے۔ ہماری جماعت کے مؤثر ہونے کا ثبوت ایک چھوٹے سے مندرجہ ذمل واقعہ سے ہوسکتا ہے۔ ١٩٥٧ء میں جب جارے مبلغ چوہدری محمد شریف صاحب ربوہ پاکتان واپس تشریف لا رہے تھے۔اس وقت اسرائیل کے صدر نے ہاری مشنری کو پیغام بھیجا کہ چوہدری صاحب روائلی سے پہلے صدر صاحب سے ملیں۔موقع سے فائدہ اٹھا کر چوہدری صاحب نے ایک قرآن علیم کا نسخہ جو جرمن زبان میں تھا صدرمحترم کو

پیش کیا، جس کو خلوص ول سے قبول کیا گیا، چوہدری صاحب کا صدر صاحب سے انٹرویواسرائیل کے دیڈیو پرنشر کیا گیا۔ کے دیڈیو پرنشر کیا گیا۔

This substrac has been taken from page 79 of the fourth revised edition of the book styled as "OUR FOREIGN MISSION" written by Mirza Mubarak Ahmad son of Late Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad and Grandson of Mirza Ghulam Ahmad which published in 1965 by Ahmadiyya Muslim foreign Missions Rabwah. West Pakistan, and printed at Nusrat Art Press, Rabwah.

#### **Israel Mission**

The Ahmadiyya Mission in Israel is situated in Haifa at Mount Karmal. We have a mosque there a Mission House, a library, a book depot, and a school. The mission also brings out a monthly, entitled Al-Bushra which is sent out to thirty defferent countries accessible throught the medium of Arabic. Many works of the Promised Massih have been translated into Arabic through this mission.

In many waya this Ahmadiyya Mission has been deeply affected by the Partition of what formerly was called palestine. The small number of Muslims left in Israel derive a grest deal of strength from the presence of our mission which never misses a chapce of being of service to there. Some time a go our missionary bad an discussion on many points, he offered to build for us a school at Kababeer, a village near Haifa, where we have a strong and well established Ahmadiyya community of palestinian Arabs. He also promised that he would come to see our missionary at Kababeer, which he did later, accompanied by four notable from Haifa. He was duly received by members of the community, and by the students of our school, a meeting having been held to welcome the guests. Before his return he entered his impressions in the Visitors' Book.

Another small incident. Which would give readers some idea of the position our mission in Israel occepies, is that in 1956 when our missionary Choudhry Muhammad Sharif,

returned to the Headquarters of the movement in Pakistan, the president of Israel sent word that he (our missionary) should she im befor embarking on the journey back: Choudhry Muhammad Sharif utilized the opportunity to present a copy of the Geman translation of the Holy Quran to the president, which he gladly accepted. This interview and what transpired at it was widely reported in the Israeli Press and a brief account was also broadcast on the radio.

(OUR FOREIGN MISSIONS)

(By Mirza Mubarak Ahmad)

یہود یوں اور قادیا نیوں کی نظریاتی مماثلت اور اشتراک کا تجزیہ کرتے ہوئے آج

سے ۲۸ سال قبل علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرزائیت اپنے اندر یہودیت کے اسنے عناصر
رکھتی ہے کہ گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔ (حرف اقبال س۱۲۳) گر ۱۹۳۹ء
میں تو یہ ایک نظری بحث تھی۔ جس پر رائے زنی کی مخبائش ہوسکتی تھی۔ لیکن بعد میں علم ونظر
کے دائرہ سے لے کرسعی وعمل کے میدان میں دونوں لیعنی قادیا نیت اور صیہونیت کا باہمی
اشتراک اور تماثل ایک بدیمی حقیقت کی شکل میں سامنے آیا۔

مرزائيت اوريهوديت كاباجمي اشتراك

یہ باہمی ربط و تعلق کن مشتر کہ مقاصد پر بنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ غور وفکر
کی ضرورت نہیں۔ انگریزی سامراج کی اسلام وشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور صیہونی
استعار بھی مغرب کا آلہ کار بن کر مسلمان بالخصوص عربوں کے لیے ایک چینئے بنا ہوا ہے۔
دونوں کے مقاصد اور وفاداریاں اسلام سے عداوت پاکستان دشمنی کا منطقی نتیجہ قادیانیوں اور
اسرائیل کے باہمی گہرے دوستانہ تعلقات کی شکل میں برآ مد ہوا عالم عرب کے بعد اگر
اسرائیل اپنا سب سے بڑا دہمن کسی ملک کو بھتا تھا تو وہ پاکستان ہی تھا۔ اسرائیل کے بانی
ڈیوڈ بن گوریان نے اگست کا 19۲4ء میں سرارابوں یو نیورٹی چیرس میں جو تقریر کی وہ اس کا
واضح شوت ہے بن گوریان نے کہا:

" پاکستان دراصل ہمارا آئیڈیالوجیکل چیلنج ہے۔ بین الاقوامی، صیبونی تحریک کو کسی طرح پاکستان کے ملک کو کسی طرح پاکستان کے ملک میں غلط فہی کا شکار نہیں رہنا جا ہے اور نہ ہی پاکستان کے خطرہ سے غفلت کرنی جا ہے۔"

(آ کے چل کر پاکستان اور عربوں کے باہمی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا) کہ:

''لہٰذا ہمیں پاکتان کے خلاف جلد از جلد قدم اٹھانا چاہیے۔ پاکتان کا فکری سرمایہ اور جنگی قوت ہمارے لیے آ گے چل کر سخت مصیبت کا باعث بن سکتا ہے البذا ہندوستان سے گہری دوستی ضروری ہے، بلکہ ہمیں اس تاریخی عناد ونفرت سے فائدہ افخانا چاہیے جو ہندوستان، پاکستان کے خلاف رکھتا ہے۔ بیہ تاریخی عناد ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمیں پوری قوت سے بین الاقوای دائروں کے ذریعے سے اور بڑی طاقتوں میں اینے نفوذ سے ۔ کام لے کر ہندوستان کی مدد کرنی اور پاکستان پر بھر پور ضرب لگانے کا انتظام کرنا جاہیے میہ کام نہایت راز داری کے ساتھ اور خفیہ منصوبوں کے تحت انجام دینا جا ہے۔'' (بروشكم بوسث ١٩ أكست ١٩٦٤ء از روز نامدنوائ وقت لا مورض المورض ٢٨ ما ١٩٤٢ء و٣ ديمبر١٩٧٣) بن گوریان نے پاکستان کے جس فکری سر ماریہ اور جنگی قوت کا ذکر کیا ہے وہ کون می چیز ہے اس کا جواب ہمیں مشہور بہودی فوجی ماہر پروفیسر ہرٹر سے مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں: '' پاکتانی فوج اپنے رسول محمد رسول اللہ ﷺ سے غیر معمولی عشق رکھتی ہے لیک وہ بنیاد ہے جس نے پاکستان اور عربوں کے باہمی رہتے متحکم کرر کھے ہیں۔ بیصورت حال عالمی يبوديت كے ليے شديد خطره ركھتى ہے اور اسرائيل كى توسيع ميں حاكل ہور ہى ہے لہذا يبوديوں كو عاہیے کہوہ ہرمکن طریقے سے پاکستانیوں کے اندر سے حبّ رسول ﷺ کا خاتمہ کریں۔'' ( نوائے وقت من ۲-۲۲ منی ۱۹۷۲ء نیز جزائز برطانیہ میں صیبونی تنظیموں کا آرگن جوئش کرائش ۱۹ اگست ۱۹۷۷ء) بن گوریان کے بیان کے پس مظرمیں یہ بات تعجب خیز ہو جاتی ہے کہ پاکتان سے اس شدت سے نفرت کرنے والے اسرائیل نے الی جماعت کو سینے سے کیول لگائے ر کھا جن کا ہیڈکوارٹر لیعنی پاکستان ہی ان کے لیے نظریاتی چیلنج ہے۔ ظاہر ہے پاکستانی فوج کے فکری اساس رسول عربی ﷺ سے غیر معمولی عشق اور جنگی قوت کا راز جذبہ جہاد، ختم كرنے كے ليے جو جماعت نظرية انكارختم نبوت اور ممانعت جباد كى علمبردار بن كر الفي تقى وہی بورے عالم اسلام اور پاکستان میں ان کی منظور نظر بن سکتی تھی۔ واضح رہے کہ بہت جلد جب سامراجی طاقتوں اور صیہونیوں کومشرتی پاکستان کی شکل میں اپنے جذبات عناد نکالنے کا موقعہ ہاتھ آیا تو اسرائیلی وزیر خارجہ ابا ایبان نے نہ صرف اس تحریک علیحدگی کو سراہا بلکہ برونت ضروری ہتھیار بھی فراہم کرنے کی پیش کش کی۔''

( ما ہنامہ الحق اَکوڑہ خٹک ج یش 9 ص ۸ بحوالہ ماہنامہ فلسطین ہیروت جنوری ۱۹۷۲م) اس تاثر کوموجودہ وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو کے اس بیان سے اور زیادہ تقویت ماتی ہے جس میں انھوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان کے عام انتخابات 20ء میں اسرائیلی روپید پاکستان آیا اور انتخابی مہم میں اس کا استعال ہوا۔ آخر وہ روپید مرزائیوں کے ذریعے فہیں تو کس ذریعے سے آیا اور پاکستان کے وجود کے خلاف ''تل اہیب' میں تیار کی گئ سازش جس کا انکشاف بھٹو صاحب نے ''الاہرام' مصر کے ایڈیٹر حسنین بیکل کو انٹرویو دیتے کیا۔ کیمے پروان چڑھی جب کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سواسے قادیانی مشوں کے اورکوئی رابطہ نہیں تھا۔

اگر قادیانی جماعت بین الاقوای صیبونیت کی آلد کار نه ہوتی اور عالم اسلام اور
پاکستان کے خلاف اس کا کروار نہایت گھناؤنا نہ ہوتا تو بھی بھی اسرائیل کے دروازے ان
پر نہ کھل سکتے۔ قادیانی اس بارہ میں ہزار مرتبہ تبلیغ و دوت اسلام کے پردہ میں بناہ لینا چاہیں
گر بیسوال اپنی جگہ قائم رہے گا کہ اسرائیل میں کیا بیتبلیغ ان یمبودیوں پر کی جا رہی ہے
جمعوں نے صیبونیت کی خاطر اپنے بلاد اور اوطان کو خیرباد کہا اور تمام عصبیتوں کے تحت
اسرائیل میں اکشے ہوئے یا ان بچے کھے مسلمان عربوں پرمش تبلیغ کی جا رہی ہے جو پہلے
اسرائیل میں اکشے ہوئے یا ان بچے کھے مسلمان عربوں پرمش تبلیغ کی جا رہی ہے جو پہلے

اسرائیل نے ١٩٦٥ء اور پھر ٢٥ء میں عربوں پر مغربی طیفوں کی مدد سے بھر پور چارہانہ تملہ کیا جنگ چیڑی تو قادیا نیوں کو اسرائیل سے باہمی روابط و تعلقات کے تقاضے پورا کرنے اور حق دوئی اوا کرنے کا موقعہ ملا اور دونوں نے عالم اسلام کے خلاف جی بھر کر اپنی تمنائیں تکالیں۔ قادیا نیوں کی وساطت سے عرب کوریلا اور چھاپہ ہار تظیموں کے خلاف کارروائیاں کی جاتی رہیں۔ ان تظیموں میں مسلمان ہونے کے پردہ میں قادیا نی اڑ ورسوخ حاصل کر کے داخلی طور پر سیوتا اور کرتے رہے اور حالیہ عرب اسرائیل جنگوں میں وہ یہود یوں عاصل کر کے داخلی طور پر سیوتا اور کرتے رہے اور حالیہ عرب اسرائیل جنگوں میں وہ یہود یوں کے ایسے دفادار بے جیسے کہ برطانوی دور میں آگریز کے، اور بیراس لیے بھی کہ عربوں کی زبردست تابی کے بارے میں مرزا غلام احمہ قادیائی کا وہ خود ساختہ الہام بھی پورا ہوا جس میں عربوں کی جاتی کے بعد سلسلہ احمد ہی تی وعروج کی خبر ان الفاظ میں دی گئی جو درختیقت الہام نہیں بلکہ الہام کے پردہ میں اپنے بیٹے کو آئندہ اسلام اور عرب دشمن سازھوں کی راہ دکھائی گئی تھی۔

''خدا نے مجھے خبر دی ہے ۔۔۔۔۔ کہ ایک عالمگیری تباہی آئے گی اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب (لینی ان کے مخاطب پیرسراج الحق قادیانی) اس وقت میرالڑکا موعود ہوگا خدانے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں واقل ہوں

(تذكره ص ٩٩ يطبع سوم)

مے۔تم اس موعود کو پہچان لینا۔"

علامہ اقبال نے ایسے ہی الہامات کے بارے مین کہا تھا ہے محکوم کے الہام سے اللہ بچائے غارتگرِ اقوام ہے وہ صورتِ چنگیز

خلافت عثمانيد اور تركي (قادياني جماعت كا ايدريس بخدمت ايدورد ميكليكن ليفتينث كورز بنجاب اخبار الفعنل ٢٢ دمبر ١٩٠٩ء ج منبر ١٨٨)

"" ہم بیہ بتا دیتا چاہتے ہیں کہ فرمبا ہمارا ترکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنے فرائی نقط خیال کے اس امر کے بابند ہیں کہ اس شخص کو اپنا پیٹوا سمجھیں جو مسیح موعود کا جانشین ہو اور دنیاوی لحاظ سے اس کو اپنا بادشاہ اور سلطان یقین کریں، جس کی حکومت کے بین ہم رہتے ہیں لیس ہمارے خلیفہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے خلیفہ ٹائی ہیں اور ہمارے بادشاہ حضور سلطان ملک معظم ہیں۔سلطان ٹرکی ہرگر خلیفیۃ اسلمین نہیں۔"

(میخدامور عامد قادیان کا اعلان مندرجداخبار الفضل قادیان ج ینبر ۱۲۱، ۲۱ جنوری ۱۹۲۰)

"افیرس البر البر الله آباد مجربیه ۲۱ جنوری ۱۹۴۰ میں خلافت کانفرنس کا افیرس کندمت جناب واسرائ شائع کیا گیا۔ فیرست دستخط کنندگان میں مولوی شاء الله امر سری کے نام سے پہلے کی شخص محمد علی قادیائی کا نام درج ہے۔ محمد علی کے نام کے ساتھ قادیائی کا لفظ محض اس لیے لگایا گیا کہ لوگوں کو دھوکا دیا جائے ورنہ قادیان سے تعلق رکھنے والا احمدی منیں ہے جو سلطان ٹری کو خلیفت اسلمین شلیم کرتا ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ مولوی صاحب منیں ہے جو سلطان ٹری کو خلیفت السلمین شلیم کرتا ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ مولوی صاحب

لا ہوری سرگروہ کے غیر مبائع بیں لیکن وہ لفظ قادیان کے ساتھ لکھنے کے ہرگز مستحق نہیں۔ نہ اس لیے کہ مرکز قادیان سے تعلق رکھنے والے کی وہ قادیان سے تعلق رکھنے والے کسی احمدی کا بیاع تعیدہ نہیں کہ سلطان ٹرکی خلیفتہ المسلمین ہے۔''

خلافت عثانیہ کونکڑے ککڑے کرنے اور عربوں کو ترکوں سے لڑانے میں قادیائی انگریز کے شانہ بشانہ شریک رہے اس کا ایک اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے جو دمشق کے ایک مطبوعہ رسالہ القادیائیۃ میں مرزائیوں کے سیاس خط و خال اور استعاری فرائض و مناصب کی نشاندہ سی کے بعد کھھا گیا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے مرزا بشیر الدین محود احمد قادیانی کے سالے ولی اللہ زین العابدین کوسلطنت عثانیہ بھیجا وہاں پانچویں ڈویژن کے کمانڈر جمال پاشا کی معرفت کا اواء میں قدس یو نیورش میں دینیات کا لیکچرر ہو گیا لیکن

جب اگریزی فوجیس دشق میں داخل ہو گئیں تو ولی اللہ نے اپنا لبادہ اُتارا اور انگریزی لفکر
میں آگی اور عربوں کو ترکوں سے لڑانے بجڑانے کی مہم کا انچارج رہا عراقی اس سے واقف
ہو گئے تو گورشنٹ انڈیا نے وہاں ان کے کئے رہنے پر زور دیا لیکن عراقی حکومت نہ مانی تو
بھاگ کر قادیان آگیا اور ناظر امور عامہ بنا دیا گیا۔ (جمی اسرائیل می ۲۶ بحالد القادیائیے طبع دشق)
یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد رسالہ القادیائیۃ نے لکھا ہے کہ کسی بھی مسلمان عرب
ریاست میں مرزائیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بلکہ ان کے ایسے کارناموں کی بدولت پاکشان
کوعر بوں میں ہوف بنایا جاتا ہے۔ سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد مصطفل کمال کے دور میں بھی
مرزائیوں کی سازشیں جاری رہیں اور بیردایت عام ہے کہ ترکی میں دو قادیانی مصطفل صغیر
کی ٹیم کا رکن بن کر گئے مصطفلے صغیر کے بارہ میں مشہور ہے کہ وہ قادیانی تھا اور مصطفل کمال کو

#### افغانستان

گورنمنٹ افغانستان کے خلاف سازشی خطوط اور جہاد کے جذبہ کی مخالفت کا ذکر پہلے مال طور پر آچکا ہے۔ چند مزید حقائق سنئے۔

جمعیۃ الاقوام سے افغانستان کے خلاف مداخلت کی انیکر

" جماعت احمریہ کے امام مرزا بشیرالدین محمود قادیانی خلیفۃ اسے الثانی نے "دلیگ عوام" سے پر زور ائیل کی کہ حال میں پندرہ ..... پولیس کانشیبلوں اور سپر نٹنڈنٹ کے رو برو دو احمدی مسلمانوں کو محض نہ ہی اختلاف کی وجہ سے حکومت کابل نے سنگسار کر دیا ہے اس لیے دربار افغانستان سے باز پرس کے لیے مداخلت کی جائے کم از کم الی حکومت اس قابل نہیں کہ مہذب سلطنوں کے ساتھ ہمدردانہ تعلقات رکھنے کے قابل مجمی جائے۔"
میں کہ مہذب سلطنوں کے ساتھ ہمدردانہ تعلقات رکھنے کے قابل مجمی جائے۔"
(افعنل قادیان ج سانم مردی ۱۹۲۵ء)

امیر امان الله خان نے ناوانی سے انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی میں کہا:

یں مرد سے اللہ عان اللہ عان) جو کابل نے گورنمنٹ انگریز سے ناوانی سے جنگ شروع کی ہے۔ احمدیوں کا فرض ہے کہ گورنمنٹ کی خدمت کریں کیونکہ گورنمنٹ کی اطاعت ہمارا فرض ہے کیکن افغانستان کی جنگ احمدیوں کے لیے ایک نئی حیثیت رکھتی کی اطاعت ہمارا فرض ہے لیکن افغانستان کی جنگ احمدیوں کے لیے ایک نئی حیثیت رکھتی

rmy

ہے کیونکہ کابل وہ زمین ہے جہال ہمارے نہایت فیتی وجود مارے گئے اورظم سے مارے گئے اور بسب اور بلاوجہ مارے گئے۔ پس کابل وہ جگہ ہے جہال احمدیت کی تبلیغ منع ہے اور اس پر صدافت کے دروازے بند ہیں۔ اس لیے صدافت کے قیام کے لیے گورنمنٹ (برطانیہ) کی فوج میں شامل ہو کر ان ظالمانہ روکوں کو دفع کرنے کے لیے گورنمنٹ (برطانیہ) کی مدد کرنا احمد یوں کا فرجی فرض ہے۔ پس کوشش کرو کہ تمھارے ذریع سے وہ شاخیں بدا ہوں جن کی مسیح موجود نے اطلاع دی۔''

(الفضل قاديان ج ٧ نمبر ٩٠ ص ٨ كالم ١٠١٠/١٥٦ مكي ١٩١٩)

جنگ کابل میں مرزائیوں کی انگریزوں کومعقول امداد

''جب کابل کے ساتھ جنگ ہوئی تب بھی ہماری جماعت نے اپن طاقت سے بڑھ کر مدد دی اور علاوہ کئی قتم کی خدمات سرانجام دیں۔ ایک ڈیل کمپنی پیش کی بھرتی بیجہ جنگ ہونے ہونے کے زُک گئی۔ ورنہ ایک ہزار سے زائد آ دمی اس کے لیے نام کھوا چکے ہیں۔ اور خود ہمارے سلسلے کے بانی کے چھوٹے معالی خود ہمارے موجودہ امام کے چھوٹے بھائی نے اپنی خدمات پیش کیں اور چھ ماہ تک ٹرانسپورٹ کور میں آ زیری طور پر کام کرتے رہے۔ افر لیتی مما لک میں استعاری اور صیبھونی سرگرمیاں

افریقد دنیا کا واحد براعظم ہے جہاں سے براش ایمپائر نے اپنا پنجه استبداد سب
سے آخر میں اٹھایا اور آج تک کچھ علاقے برطانوی سامراجی اثرات کے تالع ہیں مغربی
افریقہ میں قادیانیوں نے ابتداء ہی میں برطانوی سامراج کے لیے اڈے قائم کیے اور ان
کے لیے جاسوی کی۔''دی کیمبرج ہسٹری آف اسلام'' مطبوعہ محاوے میں ندکور ہے۔

"The Ahmadiyya first appeared on the west african coast during the first world war, when several young men inlagues and free town joined by mail. In 1921 the first Indian missionarry arrived. Too unorthodon to gain a footing in the muslim interior, the Ahmadiyya remain confined princeparry to southern nigeria, southern gold coast sierraleone. It strengthened the ranks of those muslims actively loyal to the british, and it contributed to the mooernization of Islamic organization in the area."

(The cambridge history of Islam vol II editid by Holt,

المسلم آبادی کے اندرونی علاقوں میں قدم جمانا تھا یہ لوگ ان مسلمان وستوں کو مسلمان کی الم المسلم کے دوران احدی فرقہ کے لوگ مغربی افریقہ کے ساحل تک پنچے جہال لاگوس اور فری ٹاؤن کے چند نوجوان ان تک پنچے۔ ۱۹۲۱ء میں پہلی ہندوستانی مشنری وہاں آئی اگر چہ بیالوگ کی عقیدہ کا پرچار نہیں کر سکے لیکن ان کا ادادہ مسلم آبادی کے اندرونی علاقوں میں قدم جمانا تھا یہلوگ زیادہ ترجوبی تا تیجر یا، جنوبی گولڈ کوسٹ اور سیرالیون میں سرگرم عمل رہے ان لوگوں نے ان مسلمان وستوں کومضبوط کیا جو کوسٹ اور سیرالیون میں سرگرم عمل رہے اور ان علاقوں میں اسلام کو جدید تقاضوں سے کھکار کرتے رہے۔''

اس اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ قادیانی ۱۹۲۱ء کے بعد زیادہ تر جنوبی گولڈ کوسٹ ادرسیرالیون میں سے رہے اور غلام ہندوستان کی طرح بہاں کے مسلمان کو برطانوی اطاعت اور عقیدہ جہاد کی ممانعت کی تبلیغ کر کے برطانیہ سے وفاداریوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی، حال ہی میں قادیانیوں نے ''افریقہ سیکس'' کے نام سے مرزا ناصر احمد کے دورۂ افریقہ کی جو روئداد چھائی ہے وہ افریقہ میں قادیانی ریشہ دواندوں کا منہ بولتا شوت ہے اس میں بیعبارت خاص طور پر قابل غور ہے۔

"One of the main points of Ghulam Ahmad's has been rejection of "Holy Wars" and forcible conversion."

(Africa speaks' page 93 published by Majlis Nusrat Jahan Tahrik Jadid, Rabwah)

یعنی غلام احمد کے اہم معتقدات میں سے ایک مقدی جنگ (جہاد) کا انکار ہے آخر ماریشس ایک افریقی جزیرہ ہے۔ ۱۹۲۷ء میں یہاں سے ''دی مسلم اِن ماریش'' یعنی ماریشس میں مسلمان کے نام سے جناب ممتاز عمریت کی ایک کتاب شائع ہوئی جس کا دیاچہ ماریشس کے وزیراعظم نے لکھا کتاب میں فاضل مصنف نے بڑی محنت سے قادیانیوں کی ایک الی آخر بی سرگرمیوں کا ذکر کیا جومسلمانوں کے لیے تکالیف کا باعث بن رہی ہیں ہیں۔۔۔۔ انھوں نے اس سلسلہ میں مسلمانوں کی طرف سے دائر کردہ ایک مقدمہ کا ذکر کیا ہے۔ معبد روزال کا بیمقدمہ بقول مصنف کے تاریخ ماریشس کا سب سے بروا مقدمہ کہا جاتا ہے جس میں دوسال تک سپر یم کورٹ نے بیانات لیے شہادتیں سنیں اور 19 نومبر ۱۹۲۰ء کو چیف نج سرائے ہر چیز دؤر نے فیصلہ دیا کہ ''مسلمان الگ امت ہیں اور 19 نومبر ۱۹۲۰ء کو چیف نج سرائے ہر چیز دؤر نے فیصلہ دیا کہ ''مسلمان الگ امت ہیں اور 18 نومبر ۱۹۲۰ء

کتاب کے مطالعہ سے ریجی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں بھی ان کی آ مد برطانوی فوج کی شکل میں ان کے استعاری مقاصد ہی کے لیے ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ قادیانی فد ہب سے تعلق رکھنے والے دوفوجی ماریشس پنچے ان میں سے ایک کا نام دین محد اور دوسرے کا نام بابو اساعیل خان تھا وہ ستر هویں رائل انفیز کی سے تعلق رکھتے تھے۔ 1918ء تک بی فوجی اپنی تبلیغی کارروائیاں (فوجی ہوکر تبلیغی کاروائیاں؟ قابل غور) کرتے رہے۔

(تفصیل کے لیے دیکھتے المعمر لامکورج ۹ ش۲۲ص ۷،۸)

''دوسال قبل افریقہ میں تبلیغ کے نام پر جو دوسکیسیں نفرت جہاں ریزرو فنڈ اور آگے بردھوسکیم کی جاری کی گئیں اس کی داغ بیل لندن ہی میں رکھی گئی اور مرزا ناصر احمد نے اکاؤنٹ کھلوایا۔'' (لفضل ربوہج ۲۲/۲۱ نمبر۲۲مس۔۲۹ جولائی ۱۹۷۲ء)

افریقہ میں اپنی کارکردگیوں کے بارہ میں قادیانی مبلغ برطانیہ میں مقیم ان ممالک کے ہائی کمشزوں سے رابطہ قائم کرتے رہتے ہیں اور انھیں معلومات بہم پہنچاتے ہیں برطانوی وزارت خارجہ قادیا تعول کی ان تمام مھول کی حفاظت کرتی ہے۔

اور جب کھولوگ برطانوی وزارتِ خارجہ سے اس تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ براعظم افریقہ میں قادیانیوں کے اکثر مثن برطانوی مقبوضات ہی میں کیوں ہیں اور برطانیہ ان کی حفاظت کرتی ہے اور وہ دیگر مشنریوں سے زیادہ قادیانیوں پر مہریان ہے تو وزارت خارجہ نے جواب دیا کہ سلطنت کے مقاصد سے مختلف ہیں جو اب واضح تھا کہ سامراجی طاقتیں اپنی نو آبادیات میں اپنے سیاسی مفادات اور مقاصد کو تبلیفی مقاصد پر ترجے دیتی ہیں اور وہ کام عیسائی مبلغین سے نہیں مرزائی مشوں ہی سے ہوسکتا ہے۔
افریقہ میں صبح بونیت کا ہراول وستہ

برطانوی مفادات کے شخط کے علاوہ یہ قادیانی مشن افریقہ میں اسرائیل اور صیبہونیت کے بھی سب سے مفبوط اور وفادار ہراول دستہ ہیں مرزا ناصر احمد قادیانی نے ۱۳ جولائی ۱۹۷۳ء سے ۲۷ سمبر ۱۹۷۳ء تک بیرونی ممالک کا جو دورہ کیا اس کی غرض و غایت بھی قطعاً سیاسی تھی لندن مشن کے مجمود ہال میں جو پوشیدہ سیاسی میشنگیں ہوئیں ان کا مقصد افریقہ میں اسرائیل اور پور پی استعار کے سیاسی مقاصد کی پخیل تھی۔

. (ماہنامہ الحق ج 9 ش م ص ۲۵ نومبر، دیمبر ۱۹۷۳ء)

الفضل ربوہ میم جولائی ۱۹۷۲ء نے لندن مشن کے پریس سیکرٹری خواجہ نذیر احمد کی اطلاع کے مطابق مغربی افریقہ کے ان ممالک کے ان سفیروں سے ملاقات کی گئی جن کا مرزا ناصر احد دوره كر ع بين بريس سيرزى لكهة بين-

"مغربی افریقہ کے ان چے ممالک کے سفراہ کو اپنی مسائی اور خدمات سے روشناس کرانے کے لیے مکرم ومحر م بشیر احمد خان رفیق امام معبد فضل لندن نے سدر کی وفد کی قیادت فرماتے ہوئے جس میں مکرم چوہدری ہدایت اللہ سینئر سیکرٹری سفارت خانہ پاکتان اور خاکسار خواجہ نذیر احمد پریس سیکرٹری معبد فضل لندن، ہزایکسی لیسی ایچ دی ایچ میں ہائی کمشنر خانا متعینہ لندن سے ملاقات کی۔"

(الفضل ربوه ج نمبر ۲۶،۲۱ نمبر ۱۹۵۵ ص کالم ۱، ۲۸ جون ۱۹۷۲ م)

افریقہ میں ان سرگرمیوں کی وسعت کارکردگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تو عالمی صیبونی شظیم (WZO) اور اس کی تمام ایجنسیاں اور اسرائیل کی ''جیوش ایجنسی'' کھل کر افریقہ میں قادیا نیوں کو اپنے ندموم مقاصد کے آلہ کار بنانے کی خبریں عربوں کے لیے تھویش کا باعث بن چکی ہیں۔عرب اسرائیل جنگ کے بعد جن افریق مما لک نے اسرائیل جنگ کے بعد جن افریق مما لک نے اسرائیل سے تعلقات تو ڑے قادیا نیوں نے ایسے مما لک کی مخالف حکومت تحریکوں کے ساتھ مل کران برسیاسی وباؤ ڈالا۔

لا کھوں کروڑوں کا سرماہیہ افریق ممالک میں ان مقاصد کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپی کا سرماہیکہاں سے فراہم ہوتا ہے؟ بدایک معمہ ہے جس نے عالم عرب کے مشہور مصنف علامہ محرمحمود العواف کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ اپنی ایک تازہ تھنیف: المخلطات الاستعارید المکافحۃ الاسلام' کے ص۲۵۳ پر قسطراز ہیں:

ولا تزال هذه الطائفة الكافرة تعيث في الأرض فسادًا و تسعى جاهدة لحرب و مكافحة الاسلام في كل ميدان خاصة في افريقيا ولقد وصلتني رسألة من يوغندا بافريقيا الشرقية ومعها كتاب "حمامة البشرى" وهو من مؤلفات كذاب قاديان احمد المسيح المؤعو المهدى المعهود بزعمهم وقد وزع منة الكثير هناك وهو ملى بالاكفر والضلال.

والرسالة التي وردتني من احد كبار الدعاة الاسلامين هناك يقول فيها. "لقد دهانا ردهي الاسلام من القاديانية شئ عظيم لقد استفحل امرهم جدًا او نشطوا كثيراً في دعاتيهم و ينفقون اموالاً لا تدخل تحت الحصر، ولا شك أنها أموال الاستعمار والمبشرين بل بلغني نبأيكاد يكون مؤكداً أن هناك جمعية تبشيرية قوية مركزها أديس أبابا عاصمة الحبشة بأن ميزانية هذه الجمعية ٣٥ مليون دولا ووأنها متركزة لمحاربة الاسلام."

یہ کافر جماعت ہمیشہ زمین میں فساد کھیلا کر اسلام کی مخالفت ہر میدان میں کرتی چلی آ رہی ہے خاص کر افریقہ میں ان کی سرگرمیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں ججھے اس سلسلہ میں مشرقی افریقہ کے یوگنڈ اسے ایک خط طا جس کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کی جو ان کے زعم میں سے اور مہدی موجود ہیں۔ کتاب تمامۃ البشر کی بھی تھی جو وہاں بڑی تعداد میں تقسیم کی گئی اور جو کفر اور گمراہی سے بھری بڑی ہے۔

یہ خط جو مجھے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے داعی اور رہنمانے لکھا تھا اس میں

" بہاں قادیا نیوں کی روز افزوں سرگرمیاں ہمارے لیے اور اسلام کے لیے سخت تشویش کا باعث بن گئ ہیں یولوگ بہاں اتن دولت خرج کر رہے ہیں جو حساب سے باہر ہے اور بلاشبہ یہ مال و دولت سامراج اور اس کے مشنری اداروں ہی کا ہوسکتا ہے۔ ججھے تو یہاں تو ثقہ اطلاع پینی ہے کہ وہاں حبشہ کے عدیس ابابا میں ان لوگوں کے ایک مضبوط مشن کا سالانہ بجبٹ ۳۵ ملیون ڈالر ہے اور یہ مشن اسلام وشنی ہی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔"

علامہ صواف نے عدیس ابابا جشہ کے جس مشن کے ۳۵ میں گیولے والروں (پاکتان حساب سے ۳۵ کروڑ روپ) کا ذکر کیا ہے معلوم نہیں پیچلے کی سال سے جبشہ میں مسلمانوں کی حسرت ناک تباہی اور بربادی ہیں اس کا کتنا حصہ ہوگا؟ بدراز کھل جائے تو جو بلی فنڈ سکیم کے حسرت ناک تباہی اور بربادی ہیں اس کا کتنا حصہ ہوگا؟ بدراز کھل جائے تو جو بلی فنڈ سکیم ہونے کا امکان کی تھی بھی سلچھ جائے جس کا مڑدہ انھوں نے (انفسل ربوہ ج ۱۹۸۲ نمبر ۵۱ مس کالم ۱،۵ مارچ ۱۹۷۲ء) ہیں اپنے بیروؤں کو سنایا ہے فدکورہ تفصیل پڑھ کرسوائے اس کے مورکیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر افریقہ ابھی تک فرگی شاطروں کے سخبر استبداد سے ممل طور پر نجات حاصل نہیں کر سکا اور وہ عالمی صیبونیت کی بھی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے تو اور وجو ہاب کے علاوہ اس کی ایک وجہ اسلام اور عالم اسلام سے دیر بینہ غداری کرنے والی مرزائیوں کی جماعت بھی ہے۔

مسلمانانِ برصغیر کی فلاح و بهبود کی تنظیمیں اور مرزائیوں کا کردار اب ہم برصغیر کے تحریک آزادی،مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی تحریکوں اور قیام پاکتان کے سلط میں ابتداء سے لے کر اب تک مرزائیوں کے کردار اور قیام پاکتان کے بعد ملک کے فکڑ ہے فکڑ کر کے ایک قادیانی سٹیٹ کے قیام یا بصورت دیگر اکھنڈ بھارت کے لیے ان کے خطرناک سیاسی عزائم اور سرگرمیوں کا مخفراً جائزہ لیتے ہیں۔ انگریز کے دور حکرانی میں برصغیر میں مسلمانوں کے نشاہ ٹانیے کے لیے جتنی بھی تح کییں آٹھیں۔ خکورہ تفصیات سے بخوبی واضح ہو چکا کہ مرزائیوں نے نہ صرف انگریز کی خوشنودی کے لیے اسے نقصان پہنچایا بلکہ ایسے ہمام موقعوں پر جہاد آزادی ہویا کوئی اورتح یک مرزائیوں کا کام انگریز کے جاسوی اور ان کو خفیہ معلومات فراہم کرنا اور در پکردہ استعاری مقاصد کے لیے الیک بخویکوں کو غیر موثر بنانا تھا۔ جہاد اور انگریزی استعاد کے سلسلہ میں ہندو بیرون ہنداس بخاعت کی سرگرمیاں سابقہ تفعیلات سے سامنے آپئی ہیں۔ یہ جاسوی سرگرمیاں اگر عرب اور مسلم ممالک میں جاری رہیں تو دوسری طرف مرزا قادیاتی نے جبکہ علائے حق نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیے قرار دیے جد وغیرہ کے نام پر شوشے چھوٹر کر ایک اشتہار برطانوی دارالحرب قرار دیے والے نالائق نام کے بدباطن مسلمانوں کی شناخت ہو سے گئی جحہ جو دارالحرب قرار دیے والے نالائق نام کے بدباطن مسلمانوں کی شناخت ہو سے گئی جحہ جو دارالحرب قرار دیے والے نالائق نام کے بدباطن مسلمانوں کی شناخت ہو سے گئی جحہ جو دارالحرب قرار دیے والے نالائق نام کے بدباطن مسلمانوں کی شناخت ہو سے گئی جحہ جو عادت کا مقدس دن تھا مرزا قادیاتی نے اسے کمال عیاری سے بقول ان کے انگریز گورنہ نا دیا۔

(تبلغ رسالت ج ٥ مجموعه اشتهارات ملخصاح ٢٥ ص٣٢٣)

ایک دوسرے اشتہار قابل توجہ گورنمنٹ میں مرزا قادیاتی نے ایسے ایک جاسوی کا رنا ہے کا ذکر بڑے فخر سے کیا اور کہا۔"چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیر خواہی کے لیے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کیے جا کیں جو دَر پردہ ایخ دلوں میں برش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔ لہذا یہ نقشہ ای غرض ہے تجویز کیا گیا ہے تا کہ اس میں ناخق شناس لوگوں کے نام محفوظ رہیں۔ (آگے چل کر کہا) کہ ہم نے اپنی محسن کو رخمنٹ کی پولیٹ کل فیر خواہی کی نیت سے ایسے شریر لوگوں کے نام ضبط کیے ہیں یہ نقشے ایک پولیٹ کل راز کی طرح ہارے پاس محفوظ ہیں۔" آگے ایسے نقشے تیار کر کے بھیجے کا ذکر ہے جس میں ایسے لوگوں کے نام معہ پنہ ونشان ہیں۔" (تملیخ رسالت ج ۵س)ا)

مسلمانوں کے سامی حقوق کے لیے جدو جہد کرنے والی تحریکات سے غداری کی ایک مثال انجمن اسلامیہ لاہور کے اس میمورنڈم سے لگائی جاسکتی ہے جواس نے مسلمانوں کے معاشی اور تعلیمی ترتی، اردو زبان کی تروزج وغیرہ مطالبات مرتب کروانے کے سلسلہ میں مشاہیر کوردانہ کیا۔ مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے ان مطالبات کی شدو مدسے خالفت کرتے اور الی مرگرمیوں کی فدمت کرتے ہوئے کہا کہ انگریز کے دل بیل نقش وفاداری جمانا چاہیے اور کہا کہ انجمن اسلامیہ کو ایسے میمور عثم پھیلانے کے بجائے برصغیر کے علاء سے ایسے فتو کی حاصل کرنے چاہئیں جن بیس مربی وجس سلطنت انگلھیہ سے جہاد کی صاف ممانعت ہواوران کو خطوط بھیج کران کی مہریں لگوا کر مکتوبات علاء ہند کے نام سے پھیلایا جائے۔ ہواوران کو خطوط بھیج کران کی مہریں لگوا کر مکتوبات علاء ہند کے نام سے پھیلایا جائے۔ اور اسلامی انجمن کی خدمت میں التماس براہین احمدیر نزائن جی ادّل ص ۱۳۹)

را ملاق المن المريران وادن المال المريران والمريران وادن المال المريران وادن المال المال المال المال المال الم المال ا

( گور نمنث کی توجہ کے لاکق ۔ از مرزا غلام احمد قادیانی اور سیرت سیح موقود از مرزا بشیر الدین ص ۲۳،۸۳۳)

یمی وطیرہ ان کے بعد ان کے جانشینوں کا رہا۔ ۱۹۳۱ء میں تشمیر لمیٹی کا قیام اور بالآ خر مرزا بشیر الدین محمود کی خفیہ سرگرمیوں سے اس کے فکست و ریخت اور علامہ اقبال کا اس کمیٹی سے علیحدہ ہونا اور کمیٹی کوتوڑ دینا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے یہ سب باتیں تاریخ کا

حصتہ بن چکی ہیں۔علامہ اقبال کو وثوق سے یہاں تک معلوم ہوا کہ: دوستم سمیش سے مصر دین اشار کر محص میں مار دی احس در

'دکشمیر سمیٹی کے صدر (مرزا بشیر الدین محمود) اور سیکرٹری (عبدالرحیم) دونوں وائسرائے اور اعلیٰ برطانوی حکام کو خفیہ اطلاعات بم پہنچانے کا نیک کام بھی کرتے ہیں۔'' (پنجاب کی سیای تح کیس ۲۱۰عبداللہ ملک)

رباب ناسان را المسلم ا

مسلمانوں سے دینی، ساجی، معاشرتی ہرفتم کے تعلقات و روابط کوقطعی حرام قرار دینے والے ندہب میں برصغیر کے اسلامی اواروں اور انجمنوں سے تعاون اور اشتراک کی مخبائش بھی تھی۔

کی مرزائی نے کہا جب سے موعود کا مقصد صرف اشاعت اسلام تھا تو ہمیں دگیر مسلمان تحریکوں اور تنظیموں سے تعاون کرنا جاہیے۔ تو سیّد سرور شاہ قادیائی نے الفضل قادیان ج ۲ ص ۷ مور خد ۲۰ جنوری ۱۹۱۵ء میں بڑی تخی سے اس کی ممانعت کی اور حلفا کہا کہ سے موعود کا اپنی زندگی میں غیر احمد یوں سے کیا تعلق تھا۔ انھوں نے غیر احمد یوں سے بھی چندہ مانگا ہرگز نہیں۔ اگر یہی احمد بت تھی تو اور لوگ جو حضرت میں کے زمانہ میں اشاعت اسلام کے لیے اسطح تھے۔ ان کے لیے حضرت میں موعود کو خوشی کا اظہار کرنا جا ہے تھے اور آپ ان کی انجمنوں میں شریک ہوتے۔ انھیں چندہ دیتے مگر آپ نے بھی اس طرح نہیں آپ ان کی انجمنوں میں شریک ہوتے۔ انھیں چندہ دیتے مگر آپ نے بھی اس طرح نہیں مالگی می تو کہا مسلمانوں کے ساتھ مل کر چندہ دینے کی ضرورت نہیں۔

(الفضل قادیان ج ۱۹س ۴۵ ۷ دمبر۱۹۲۲ء)

#### اكهنذ بهارت

ہندواور قادیانی دونوں کوایک دوسرے کی ضرورت کا احساس

سیاسیات کے تعلق سے قادیانیوں اور انگریزوں میں تو چولی دامن کا ساتھ تھا ہی لیکن جب جدوجہد آزادی کے نتیجہ بیں اور بین الاقوامی سیاسیات کی مدوجزر سے ہندوستان پر برطانوی استعار کی گرفت ڈھیلی پڑگئ تو مرزامحود نے جو اس وقت مرزا غلام احمہ قادیانی کے خلیفہ ٹانی بن چکے تھے کروٹ بدلی اور کانگرس کے ہمنوا بن گئے ادھر ہندو سیاست اور فہنیت بھی قادیانی تحریک کوسیاسی اعتبار سے مفید مطلب پاکر اور مسلمانوں کے اندراس کی فہنیت کو بجھ کر اس کی جمایت اور وکالت پر اُتر آئی۔ پیڈت جواہر لال نہرو نفھ کالمسٹ حیثیت کو بجھ کر اس کی جمایت اور وکالت پر اُتر آئی۔ پیڈت جواہر لال نہرو جواپنے آپ کو برطا سوشلسٹ اور دہریہ کہتے تھے ایک ایسی جماعت کی تائید کا بیڑا اٹھایا جواہد نے آپ کو خالص مسلمان نہ بی جماعت کہنے پر مصرتھی نہرو جیسے زیرک انسان سے قادیانیوں کے در پردہ یہ سیاسی عزائم مخفی نہ رہ سکے اور انھوں نے اپنی و ہریت مآئی کے بوجود ماڈرین ریولو کلکتہ میں مسلمان اور احمد ازم کے عنوان سے لگا تار تین مضمون کھے اور باوجود ماڈرین ریولو کلکتہ میں مسلمان اور احمد ازم کے عنوان سے لگا تار تین مضمون کھے اور فوجود ماڈرین ریولو کلکتہ میں مسلمان اور احمد ازم کے عنوان سے لگا تار تین مضمون کھے اور فرائر اقبال مرحوم سے بحث تک نوبت آئی۔ یہ بحثیس رسانوں اور اخباروں میں شائع ہو چک

ہیں یہاں ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔

الغرض اقبال نے اٹھیں سمجھایا کہ یہ لوگ ایسے برطانوی استعاری عزائم اور منصوبوں کی بنا پر ندمسلمانوں کے مفید مطلب ہو سکتے ہیں ندآ پ کے، تو تب انھوں نے خاموثی افتیار کی اور جب نہرو پہلی مرتبداتدین نیشنل کانگریس کے لیڈر کی حیثیت سے لندن گئے تو واپسی پر انھوں نے بیتا ٹر ظاہر کیا کہ جب تک اس ملک میں قادیانی فعال ہیں انگریز کے خلاف جنگ آزادی کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔ بہرحال جب تک قادیانیت کا میر استعاری پہلو پٹرت جواہر لال کی مجھ میں نہ آیا۔مسلمانوں میں مستقل چھوٹ ڈالنے کے لیے مطلوبہ صلاحیت پر بورے اترنے کے لیے ہندوؤں کی تگاہ انتخاب مسلمانوں میں سے مرزائیوں ہی پر رہی اور آج بھی قادیان کے رشتے اور اکھنڈ بھارت کے عقیدہ سے وہ انھیں جاسوی اور تخ میں سرگرمیوں کے لیے آلہ کار بنائے ہوئے ہیں، ببرحال جب قادیانی اور ہندوؤں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت اور اہمیت کا احساس ہوا اور آ قائے برطانیہ کا بسره گول بوتا بوامحسوس بوا تو د میصنه بی و میصنه قادیان مندو سر گرمیول کا مرکز بن گیا اور بقول قادیانی امت کے لاہوری ترجمان پیغام صلح ۳ جون ۱۹۳۹ء۔ جب ۲۹مئی ۱۹۳۲ء کو پنڈت جواہر لال نہرو لاہور آئے تو قادیانی امت نے اپنے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کے زیر ہدایت اور چوہدری ظفر اللہ کے بھائی چوہدری اسد اللہ خان قادیانی ممبر چاب کوسل کے زیر قیادت ان کا پر جوش استقبال کیا اور اس کے بعد کا تکریس قادیانی گئے جوڑ نے مستقل هنیبت اختیار کرلی<u>۔</u>

قادیان کوارض حرم اور مکہ معظمہ کی چھاتیوں کے دودھ کو خشک بنا کر اور مسلمانوں کو تھی ہے دودھ کو خشک بنا کر اور مسلمانوں کو تھی کے چھرے سے ذرح کرنے کی خوش ہندوؤں سے بڑھ کر اور کے ہوسکتی تھی اور جس طرح یہود نے بیت المقدس سے منہ موڑ کر ساویہ کو قبلہ بنایا اس طرح قادیا نیوں نے مکہ اور مدینہ سے مسلمانوں کا رُخ قادیان کی طرف موڑ نا جاہا تو اس مجد ضرار کی تغیر پر ہندو مدینہ سے مسلمانوں کا رُخ قادیان کی طرف موڑ نا جاہا تو اس مجد ضرار کی تغیر پر ہندو کیڈروں نے بی محرکر انھیں داد دی چنانچہ ڈاکٹر شکر داس مشہور ہندو کیڈرکا بیان اس کے لیے کافی ہے انھوں نے بندے ماتر م میں لکھا:

" ہندوستانی قوم پرستوں کو اگر کوئی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہے تو وہ احدیت کی تخریک سیاری شعاع دکھائی دیتی ہوں گے کی تخریک ہے سیاری سی سیاری سیاری سی اگر عربی تہذیب اور جایان اس طرح قادیان کو کمہ تصور کرنے لگیں گے۔مسلمانوں میں اگر عربی تہذیب اور جایان اسلامزم کا خاتمہ کرسکتی ہے تو وہ میں احمدی تحریک ہے جس طرح ایک ہندو کے مسلمان بن

جانے پر اس کی شردھا (عقیدت) رام کرش گیتا .... ادر رامائن سے اٹھ کر حضرت محمد سی اللہ اس کی شردھا (عقیدت) رام کرش گیتا .... اور رامائن سے اٹھ کر حضرت محمد سی اللہ ملمان اور عرب کی بعدی ارمن حرم) پر منتقل ہو جاتی ہے اس طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے واس کا زاوید نگاہ بھی بدل جاتا ہے ۔ حضرت محمد سی اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جہاں پہلے اس کی خلافت عرب میں تھی اب وہ قادیان میں آ جاتی ہے۔

ایک احمدی خواہ وہ دنیا کے کسی گوشہ میں بھی ہو روحانی شکتی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا منہ قادیان کی طرف کرتا ہے۔ پس کا نگریس اور ہندومسلمانوں سے کم از کم جو پچیم چاہتی ہے کہ اس ملک کا مسلمان اگر ہر دوار نہیں تو قادیان کی جاترا کرے۔''
(گاندھی جی کا اخیار بندے باتر ۲۲ اپریل ۳۲ء بحوالہ قادیانی ندہب)

اخبار پیغام ملح لا ہورج ۲ص ۲۹ مورده ۲۱ اپریل ۱۹۲۵ء کے ان الفاظ سے مزید وضاحت ہوسکتی ہے کہ:

''ہندو اخبارات اور پریٹیکل لیڈروں کے یہ خیالات ہندوستان کے مسلمانوں کو وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ گذشتہ دنوں قادیانی ہٹلر (مرزا بشیر الدین محمود) اور کانگرلیں کے جواہر (جواہر لال نہرو) میں جو چھینا چھیٹیوں (سرگوشیاں) ہورہی تھیں وہ اس مجھونہ کی بناء پرتھیں کہمحود (خلیفہ قادیان) مسلمانوں کی اس قوت کوتوڑنے کے لیے کیا کرے گا، اور کانگرلیں اس کے معاوضے میں کیا دے گی۔''

قیام پاکستان کی مخالفت کے اسباب

قیام پاکتان سے قبل احمد یوں نے جس شد و مدسے آخر وقت تک قیام پاکتان کی خالفت کی۔ اس کا اندازہ اگلی چند عبارات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے اس سلسلہ میں اوّلاً تو ان کی انتہائی کوشش رہی کہ انگریز کا سابیہ عاطف جسے وہ رحمت خداوندی سیحقت ہیر کس طرح بھی ہندوستان سے نہ وُ ھلے اور جب برلش سامراج کا سورج ہندوستان میں غروب ہونے لگا تو افھوں نے بجائے کی مسلم ریاست کے قیام کے اپنا سارا وزن اکھنڈ بھارت کے حق میں وال دیا اور اس کی وجہ بنر اوی طور پر بیتھی کہ مرزائی تحریک کو مسلمانوں کے اندر کام کے لیے جس بیس کی ضرورت ہے وہ کوئی ایس ریاست ہوسکتی ہے جو یا تو قطعی طور پر فیرمسلم ہویا بھر بصورت دیگر کم از کم اسلامی بھی نہ ہو، تا کہ مسلمان قوم ایک کا فرحکومت کے فیرمسلم ہویا بھر بصورت دیگر کم از کم اسلامی بھی نہ ہو، تا کہ مسلمان قوم ایک کا فرحکومت کے فیرمسلم ہویا بھر بصورت دیگر کم اور کھ اور لقہ ترین رہے اور بیراس کا فریا لا دین حکومت کے خور میں بے بس ہوکر ان کی شکارگاہ اور لقہ ترین رہے اور بیراس کا فریا لا دین حکومت کے

کے وفادار بن کر اس کا شکار کرتے رہیں۔ ایک آزاد اور خود مخارمسلمان ریاست ان کے لیے بری سنگلاخ زمین ہے جہاں ان کے مساعی ارتداد مشکل سے برگ و بار لاسکتی ہیں اس کا کچھاندازہ ان تحریرات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں مرزا قادیانی نے کہا:۔

''اگر ہم یہاں (سلطنت انگلشیہ ) نے نکل جا کیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارہ ہوسکا ہے اور نەقسطنطنیه میں۔ تبلغ رسالت ج ششم ص ۲۹ پر لکھتے ہیں: (ملفوظات احدیدح اص ۲۶۹)

" ميں اينے كام كو نه مكه ميں اچھى طرح چلاسكتا ہوں ند مدينه، ندروم، ندشام ميں، نہ ایران میں، نہ کابل میں مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں۔'' (مجموعه اشتهارات ج ٢ص ٣٤٠)

یت سوچواگرتم اس گورنمشٹ کے سائے سے باہرنکل جاؤ تو پھرتمہارا ٹھکانا کہاں ے؟ ہرایک اسلامی سلطنت مصیر قتل کرنے کے لیے دانت پیں رہی ہے کیونکدان کی تگاہ میں تم کافراور مرتد کلم بی مور (تبلغ رسالت ج دہم ص۱۲۳ مجوعداشتبارات ج ص۵۸۲)

الفضل ۱۳ استمبر ۱۹۱۴ء میں مسلمانوں کی تین بڑی سلطنتوں ٹرکی ایران اور افغانستان کی مثالیں پر سمجھایا گیا ہے کہ کسی بھی اسلامی سٹیٹ میں ہمیں اپنے مقاصد کی پیکیل کی کھلی چھٹی نہیں مل سکتی ایسے ممالک میں ہاراحشر وہی ہوسکتا ہے جو ایران میں مرزاعلی محمد باب اورسلطنت ٹر کی میں بہاءاللہ اور افغانستان میں مرزائی مبلغین کا ہوا۔''

ایک صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود سے انگریزوں کی سلطنت سے جمدردی اور اس کے لیے ہرطرح ظاہری وخفیہ تعاون کے بارہ میں یہاں تک کہ جنگ میں اینے لوگوں کو مجرتی کروا کر مدد دینے کے بارہ میں دریافت کیا تو انھوں نے اپنے مسیح موعود کے حوالے سے کہا کہ جب تک جماعت احمدیہ نظام حکومت سنجالنے کے قابل نہیں اس وقت تک ضروری ہے اس دیوار (انگریزوں کی حکومت) کو قائم رکھا جائے تا کہ بی نظام کسی الی طافت (مسلمان ہی مراد ہو سکتے ہیں) کے قبضہ میں نہ چلا جائے جو احمدیت کے مفادات کے لیے (الفضل قاديان ٣ جنوري ١٩٢٥ء) ز ماده مصراور نقصان رسال ہو۔

یہ تھے قیام پاکستان کی مخالفت کے اصل اسباب

سيم مند كے مسلمان مخالف

اس میں شک نہیں کہ احمد یوں کے علاوہ کچھ مسلمان بھی تحریک یا کستان سے مثفق

نہ تے گر نہ کورہ عبارات سے بخوبی واضح ہو گیا کہ مرزائیوں کی مخالفت اور بعض مسلمان عناصر کی مخالفت میں زمین و آسان کا فرق تھا مؤخر الذکر یعنی بچھ مسلمانوں کی انفرادی خالفت ان کے صوابدید میں مسلمانوں کے مفاد بی کی وجہ سے تھی وہ اپنی مخالفت کے اسباب اور وجوہات بیان کرتے ہوئے تقسیم کو مسلم مفاد ..... کے حق میں نقصال رسال اور دوسرا فریق لین قیام پاکستان کے داعی حضرات اسے مفید سجھتے تھے۔ گویا دونوں کو مسلمانوں کے مفاد سے انفاق تھا۔ طریق کار کا فرق تھا یہ ایک سیاسی اختلاف تھا جو سیاسی بصیرت پر بنی تھا۔

جھوں نے مخالفت کی نہ تو وہ الہام کے مدی تھے نہ کسی وی کے نہ انھوں نے مشیت الہی اور کسی تام نہاد نبی کی بعث کا نقاضا سمجھ کر ایسا کیا۔ ان میں سے فہ مہا اور عقیدتا دونوں کو اسلامی نظام عدل و انصاف اور اسلامی خلافت راشدہ پر ایمان تھا دونوں مسلمانوں ہی کی خاطر اپنے اپنے میدانوں میں سرگرم کار رہے اور بالآ خرجب پاکستان بن میمانوں ہی کی خاطر اپنے اپنی ساری میں سرگرم کار رہے اور بالآ خرجب پاکستان بن ایو وجہداس نوزائیدہ ریاست کے استحکام وسالمیت میں لگا دی ہے۔ گر جہاں تک اچی ساری تعلق ہے ان کا نصور اکھنڈ بھارت نہ صرف سیاسی بلکہ فرجی عقیدہ بھی تھا۔ مرزا محمود کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چا ہتی ہے اور سیمرزا غلام احمد قادیانی کی بعث کا تقاضا ہے اس طرح اکھنڈ بھارت کے تصور کو الہام اور مشیت ربانی کا درجہ دے کر ہرقادیانی کو مشیت الہی کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کا پابند کر دیا گیا اور جن لوگوں نے ہرقادیانی کو مشیت الہی کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کا پابند کر دیا گیا اور جن لوگوں نے ہرقادیانی کو مشیت الہی کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کا پابند کر دیا گیا اور جن لوگوں نے رہادی کی باکستان کی سامیت کی خاطر اکھنڈ بھارت نہ جنے دیا خواہ وہ قائداغظم تھے یا سیاسی زاماعوام اور خواص مرزائیوں کے عقیدہ میں گویا سب نے مشیت اللی کے خلاف کام کیا۔ (اب تک) پاکستان کی سامیت کی خاطر اکھنڈ بھارت نہ مشیت اللی کے خلاف کام کیا۔

رماہ ورا اور ورا روز یوں سے سیدہ میں دیا طب سے سیس ہی سے مات و ایک اسکانوں احمد یوں کے ہاں اکھنڈ بھارت اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کومسلمانوں سے الگ بجھتے ہوئے کی بھی مسلمان ریاست کے مقابلہ میں غیر مسلم اسٹیٹ کو مفید مقصد سجھتے تھے آج بھی وہ پاکستان کی شکل میں ایک مسلم ریاست جس کا جغرافیائی حدود اربحہ بھی محدود ہے کے مقابلہ میں سیکولر اکھنڈ بھارت کو اپنے لیے مضبوط اور مفید بجھتے ہیں جبکہ ان کے مرزا غلام احمد قادیانی کی بعض پیشگوئیوں نے اس تصور کو تقدس کا جامہ بھی بہنا دیا ہے۔
کے مرزا غلام احمد قادیانی کی بعض پیشگوئیوں نے اس تصور کو تقدس کا جامہ بھی بہنا دیا ہے۔
کسی نہ کسی طرح بھر متحد ہونے کی کوشش

چنانچہ ۱۳ اپریل ۷۷ء کو چوہدری ظفر اللہ خان کے بھینجے کے نکاح کے موقعہ پر سابق خلیفہ ریوہ مرز ابشیر الدین محمود نے ایک اپنا رؤیا بیان کیا اور اس رؤیا (خواب) کی تعبیر اور اس سلسلہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشینگوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے چوہدری ظفر اللہ خان کی موجودگی میں کہا۔

" حضور نے فرمایا جہال تک میں، نے ان پیشینگوئیوں پر نظر دوڑائی ہے جو سی موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کے متعلق ہیں اور جہال تک اللہ تعالیٰ کے اس نعل پر جو سی موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کی بعثت سے وابستہ ہے غور کیا ہے۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان میں ہمیں دوسری اقوام کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مشارکت رکھنی چاہیے۔"

''حقیقت ہی ہے کہ ہندوستان جیسی مضبوط ہیں جس قوم کومل جائے اس کا کامیابی جی کوئی شکہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت سے کہ اس نے احمہ یت کے لیے اتن وسیع ہیں مہیا کی ہے۔ پہ گلتا ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو ایک شیع پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے محلے میں احمہ یت کا جوا ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندوسلم سوال اٹھ جائے اور ساری قومیں شیر وشکر ہوکر رہیں تا کہ ملک کے حقے بخرے نہ ہوں بے شک میکام بہت مشکل ہے مگر اس کے نتائج بہت شاندار ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری قومیں متحد ہوں تا کہ احمد بیت اس وسیع ہیں پر ترقی کرے۔ چنانچہ اس رویا میں اس طرف اشارہ ہے ممکن ہے کہ عارضی طور پر پچھ افتر اتی ہو اور پچھ وقت کے لیے دونوں اس طرف اشارہ ہے ممکن ہے کہ عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد دور ہو جائے بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہنے اور ساری قومیں باہم شیر وشکر ہوکر رہیں۔'' ورزنامہ افضل قادیان ۵ ایر بل ۱۹۵۷ء)

"میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکھا رکھنا چاہتی ہے کہ ہے کہ کی مثافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے۔ بداور بات ہے کہ ہم ہندوستان کی تقلیم پر رضا مند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر بدکوشش کریں گئے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہوجا کیں۔ "(میاں مرزامحود ظیفہ ریوہ افضل کامنی کے 1902ء)

## ويتيكن سيث كامطالبه

پاکتان کی حد بندی کے موقع برغداری

جماعت احمد بیت بی خالف تھی لیکن جب خالفت کے باوجود تعلیم کا اعلان ہو گیا تو احمد بیل نے پاکستان کو نقصان کہنچانے کی ایک اور زبردست کوشش کی جس کی وجہ سے کورداسپور کا ضلع جس میں قادیان کا قصبہ واقع تھا پاکستان سے کاٹ کر جمارت میں شامل کر دیا گیا۔ اس اجمال کی تفصیل ہی ہے کہ حد بندی کمیشن جن دنوں بھارت اور پاکستان کی حد بندی کی تفصیلات طے کر رہا تھا کا گرس اور مسلم لیگ کے نمائندے دونوں اپنے اپنے دعاوی اور دلائل پیش کر رہے تھے۔ اس موقعہ پر جماعت احمد بیہ نے باؤنڈری کمیشن کے ممائند ایک محضر نامہ پیش کیا اور اپنے لیے کا گرس اور مسلم لیگ دونوں سے الگ مؤتف اختیار کرتے ہوئے قادیان کو ویٹیکنٹی قرار دینے کا مطالبہ کیا اس محضر نامہ بی ایک ویٹیکنٹی قرار دینے کا مطالبہ کیا اس محضر نامہ میں افوں نے اپنی تعداد اپنے علیدہ فرمی، اپنے نوجی اور سول طاذ مین کی کیفیت اور دوسری تفصیلات درج کیس۔ نتیجہ یہ ہوا، احمد یوں کا ویٹیکن شیٹ کا مطالبہ تو تسلیم نہ کیا گیا البتہ باؤنڈری کمیشن نے احمد یوں کے میمورنڈم سے یہ فائدہ حاصل کر لیا کہ احمد یوں کو مسلمانوں باؤنڈری کمیشن نے احمد یوں کے میمورنڈم سے یہ فائدہ حاصل کر لیا کہ احمد یوں کو مسلمانوں بھارت کر کے گورداسپور کو مسلم اقلیت کا ضلع قرار دے کر اس کے اہم ترین علاقے بھارت کو حشیر بڑپ کر لینے کی راہ مل گئی اور شیر کی ایکان سے گیا بلکہ بھارت کو شمیر بڑپ کر لینے کی راہ مل گئی اور شمیر پاکستان سے گیا بلکہ بھارت کو شمیر بڑپ کر لینے کی راہ مل گئی اور شمیر پاکستان سے گیا بلکہ بھارت کو شمیر بڑپ کر لینے کی راہ مل گئی اور شمیر پاکستان سے گیا بلکہ بھارت کو شمیر بڑپ کر لینے کی راہ مل گئی اور شمیر پاکستان سے کئی گیا۔

چنانچے سید میر نور احمد سابق ڈائر بکٹر تعلقات عامد اپنی یادداشتوں'' ارشل لاء سے مارشل لاء تک' میں اس داقعہ کو یول تحریر کرتے ہیں۔

لین اس سے بیہ بات واضح ہوگئ ہے کہ ایوارڈ پر ایک مرتبہ و شخط ہونے کے بعد منلع فیروز پور کے متعلق جس میں 19 اگست اور 12 اگست کے درمیان عرصہ میں رد و بدل کیا میا اور ریڈ کلف سے ترمیم شدہ ایوارڈ حاصل کیا گہا۔

کیا صلع گورداسپور کی تقسیم اس ایوارڈ بیس شامل تھی جس پر ریڈ کلف نے ۱۸ آگست کو دستھلا کیے تھے یا اموارڈ کے اس حصنہ بیس بھی ماؤنٹ بیٹن نے نئی ترمیم کرائی۔ افواہ میل ہے اور ضلع فیروز پور والی فائل سے اس کی تقیدیق ہوتی ہے۔ اگر ابوارڈ کے ایک حقتہ میں ناجائز طور پررد و بدل ہوسکتا تھا تو دوسرے حصوں کے متعلق بھی پیشبہ پیدا ہوتا ہے۔ پنجاب حد بندی کمیشن کے مسلمان ممبروں کا تاثر رید کلف کے ساتھ آخری گفتگو کے بعد یہی تھا کہ مورداسپور جو بہرحال ملم اکثریت کا ضلع تھا قطعی طور پر پاکتان کے حقے میں آ رہا ہے کین جب ایوارڈ کا اعلان ہوا تو نہ ضلع فیروز پور کی تحصیلیں پاکتان میں ہ نمیں اور نہ ضلع مورداسپور (ماسوائے مخصیل شکر گڑھ) یا کتان کا حصنہ بنا۔ کمیشن کے سامنے وکلاء کی بحث کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کمیشن کے سامنے کشمیر کے نقطہ نگاہ سے ضلع مورداسپور کی مخصیل پٹھان کوٹ کی اہمیت کا کوئی ذکر آیا تھا یا نہیں غالبًا نہیں آیا تھا۔ کیونکہ یہ پہلو کمیشن کے نقطہ نگاہ سے قطعا غیر متعلق تھا۔ ممکن ہے ریڈ کلف کو اس نقطے کا کوئی علم ہی نہ تھا۔ لیکن ماؤنٹ بیٹن کو معلوم تھا کہ مخصیل پٹھان کوٹ کے ادھر اُدھر ہونے سے کن امكانات كے رائے كھل سكتے ہيں۔ اور جس طرح وہ كالكرس كے حق ميں برقتم كى بيانى کرنے پر اُتر آیا تھا۔ اس کے پیش نظریہ بات ہرگز بعید از قیاس نہیں کہ ریڈ کلف عواقب اور نتائج کو پوری طرح سمجها ہی نہ ہو اور اس پاکتان دشمنی کی سازش میں کردار عظیم ماؤنٹ بیٹن نے ادا کیا ہو۔ ضلع مورداسپور کے سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے اس کے متعلّق چوہدری ظفر الله خان قادیانی جومسلم لیگ کی وکالت کر رہے تھے خود بھی ایک افسوس ناک حرکت کر مجلے ہیں۔ انھوں نے جماعت احمد بیاکا نقطہ نگاہ عام مسلمانوں سے (جن کی نمائندگی مسلم لیگ کر ربی تقی) جدا گانه حیثیت میں پیش کیا۔ جماعت احمد یہ کا نقط نگاہ ب شک یمی تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا پسند کرے گی لیکن جب سوال یہ تھا کہ مسلمان ایک طرف اور باتی سب دوسری طرف تو کسی جماعت کا اینے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ ظاہر کرنا مسلمانوں کی عددی قوت کو کم ثابت کرنے کے مترادف تھا اگر جماعت احمدیدید حرکت نہ کرتی تب بھی ضلع گورداسپور کے متعلق شاید فیصلہ وہی ہوتا جو ہوا۔ لیکن بیر حرکت (روزنامه مشرق م فروري ۱۹۲۴ء) ا بني جگه بهت عجيب تقي ''

اب اس سلسلہ میں خود حد بندی کمیشن کے ایک ممبر جسٹس محد منیر کا ایک حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں: ''اب ضلع گورواسپور کی طرف آئے کیا پیمسلم اکثریت کا علاقہ نہیں تھا۔''
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ضلع میں مسلم اکثریت بہت معمولی تھی لیکن پھان کوٹ مخصیل اگر بھارت میں شامل کر دی جاتی تو باتی ضلع میں مسلم اکثریت کا تناسب خود برد ہو جاتا۔

مزید برآ ن مسلم اکثریت کی تحصیل شکر کرده کوتشیم کرنے کی مجبوری کیوں پیش آئی اگر اس مخصیل کوتقسیم کرنا ضروری تھا تو دریائے راوی کی قدرتی سرحد یا اس کے ایک معاون نالے کو کیوں نہ قبول کیا گیا بلکہ اس مقام سے اس نالے کے مغربی کنارے کو سرحد قرار دیا گیا۔ جہاں یہ نالدریاست ممیرے صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ کیا گورداسپور کواس لیے بھارت میں شامل کیا گیا کہ اس وقت بھی بھارت کوکشمیرے مسلک رکھنے کا عزم وارادہ تھا۔ اس سمن میں میں ایک بہت ناگوار واقعہ کا ذکر کرنے پرمجبور مول میرے لیے سے بات ہمیشہ نا قابل فہم رہی ہے کہ احدیوں نے علیحدہ نمائندگی کا کیوں اہتمام کیا۔ اگر احدیوں كوسلم ليك ك مؤقف سے القاق نه موتا تو ان كى طرف سے عليحده نمائندگى كى ضرورت اکی افسوں ناک امکان کے طور پر سمجھ میں آ سکتی تھی۔شاید وہ علیحدہ ترجمانی سے مسلم لیگ ك مؤقف كوتقويت كبنجانا جائت تق ليكن اسسلط مين انعول في شكر كرُه ك مختلف حصول کے لیے حقائق اور اعداد وشار پیش کیے اس طرح احمد یول نے یہ پہلواہم بنا دیا کہ نالہ بھین اور نالہ بستر کے درمیانی علاقے غیر مسلم اکثریت میں ہیں اور اس وعویٰ کے لیے ولیل میسر کر دی کد اگر نالد اُچھ اور نالہ بھین کا درمیانی علاقد بھارت کے حصر میں آیا تو نالہ بھین اور نالہ بسٹر کا درمیانی علاقہ از خود محارت کے حصتہ میں آجائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیطاقہ مارے یا کتان کے حقے میں آ گیا ہے۔لیکن گورداسپور کے متعلّق احمدیول نے اس وقت سے ہمارے لیے سخت مخصہ بیدا کردیا۔" (روزنامدنوائے وقت ، جولائی ١٩٢٣م) اس معاملہ کا افسوسناک پہلویہ ہے کہ ایک طرف قادیانی ریڈ کلف ممیثن کو الگ سٹیٹ کا میمور عثم دے رہے تھے اور دوسری طرف دہی چوہدری ظفر اللہ خال کمیشن کے سامنے پاکستانی کیس کی وکالت کر رہے تھے جو بقول ان کے اپنی جماعت کے اس خلیفہ کو مطاع مطلق کہتے تھے۔ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اکھنڈ بھارت اللہ کی مثیت اور سے موجود کی بعثت كا تقاضا ہے ايك اليے مخص كو ياكستاني وكالت سپردكر دينا جس كاسميرى باكستان كى حمایت گوارہ نه کر سکے نادانی نہیں تو اور کیا تھا اور خود چو بدری ظفر الله کا ایسے در پردہ خیالات ومقاصد کے ہوتے ہوئے پاکتانی کیس کو ہاتھ میں لینا منافقت نہیں تو اور کیا تھا بہر حال ادھر چوہدری صاحب ریرکلف کے سامنے پاکتانی کیس اور سے تھے ادھران کے امیر اور مطاع مطلق مرزامحود احد نے علیحدہ میورنڈم پیش کر دیا اس طرح یہ دودهاری تلوار کی جنگ مورداسپور ضلع کی نین مخصیلوں کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت جانے برختم ہوئی اور مشمیر کو یا کتان سے کاٹ دینے کی راہ بھی ہموار کردی گئی

## سیاسی عزائم اورمنصوبے ملک دشمن سیاسی سرگرمیاں

اب ہم اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ بظاہر ایک خالص فرہی جماعت کہلانے والی تنظیم اور تحریک کے سیاس عزائم اور مسامی کیا ہیں۔

مرزائی حفرات بیک وقت کی کھیل کھیلتے ہیں۔ ایک طرف فد بہ اوراس کی تملیخ
کی آٹر لے کر ایک خالص فدہی جماعت ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ان
کے سیاسی عزائم اور منصوبے نہایت شدت سے اور منظم طریقے سے جاری رہتے ہیں اور اگر
کہیں مسلمانوں کی اکثریت ان کے سیاسی مشاغل اور ارادوں کا محاسبہ کرے تو ایک مظلوم
کہیں مسلمانوں کی اکثریت ان کے سیاسی مشاغل اور ارادوں کا محاسبہ کرے تو ایک مظلوم
فرجی اقلیت کا رونا رو کر عالمی ضمیر کو معاونت کے لیے پکارا جاتا ہے۔ حالیہ واقعات میں
لندن میں بیٹے کر چوہدری ظفر اللہ خان کا واویلا اور اس کے جواب میں مغربی ونیا کی چی و
پکاراسی تعذیک کی واضح مثال ہے۔

فرجی نہیں سیاسی منظیم نہیں اور سیاست کے اس دوطرفہ نائک میں اصل حقیقت نگاہوں سے مستور ہو جاتی ہے اور حقائق سے بے خبر دنیا سمجھتی ہے کہ واقعی پاکستان کے "فرجی جنونی" ایک بے ضرر چھوٹی می اقلیت کو کچلنا چاہتے ہیں لیکن واقعات اور حقائق کیا ہیں اس کا اندازہ حسب ذیل چند حوالوں اور پاکستانی سیاست میں اس جماعت کے عملی کردار

ی لگانا چاہے۔ مرزامحود احمد قادیانی نے ۱۹۲۲ء میں خطبہ جمعہ کے دوران کہا تھا: '' فہیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سپرد کیا جاتا ہے ہمیں

ائی طرف سے تیار رہنا چاہیے کہ دنیا کوسنجال سکیس۔' (افضل ۲۷ فروری ۲۹ مارچ ۲۲ء) اس سے پہلے ۱۳ فروری ۱۹۲۲ء کو ''افضل'' میں خلیفہ محود احمد کی بی تقریر شاکع

موئی۔''بهم احمدی حکومت قائم کرنا جاہتے ہیں۔''

١٩٣٥ء مين كهاكه:

"اس وقت تک کرتمهاری بادشاهت قائم نه جو جائے تمھارے رائے سے ب

(الفضل ٨ جولائي ١٩٣٥ء)

كاف بركز دورنيس موسكة \_"

1900ء میں انعول نے اپنے ساس عزائم کا اظہاراس طرح کیا کہ:

"جب تك جماعت احديد نظام حكومت سنجالنے كے قابل نہيں ہوتى اس وقت

تک ضروری ہے کہ اس دیوار (انگریزی حکومت) کو قائم رکھا جائے۔"

(الفضل قاديان ٣ جنوري ٢٥٥ ء)

1910ء کے بعد حصول افترار کے بیدارادے تحریروں میں عام طور پر پائے جانے

لگے۔جنٹس منیر نے بھی اپنی رپورٹ کے صفحہ ٢٠٩ پر لکھا ہے کہ:

"1900ء سے لے کر 1902ء کے آغاز تک ان کی (احدیوں کی) بعض تحریوں

ے منکشف ہوتا ہے کہ وہ برطانیے کے جانشین بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔''

(ربورث تحقيقاتي عدالت فسادات بنجاب ص ٢٠٩)

ان سیای عزائم سے مزید بردہ ۲۵ء ش لندن میں منعقد ہونے والے جماعت احمد بیرے پہلے یور کی کونش سے اٹھ جاتا ہے جس کا افتتاح سرظفر اللہ نے کیا روز نامہ جنگ راولپنڈی م اگست ۲۵ء جلد عشارہ ۴۰۹ فرسٹ ایڈیش میں خبر دی گئ ہے کہ:

لندن اگست (نمائندہ جنگ) جماعت احمد یہ پہلا یور پی کونش جماعت کے الحمد یہ سنھند ہورہا ہے جن بیس تمام یور پی ممالک کے احمد یہ مثن شرکت کر رہے ہیں۔ کونش کا افتتاح گذشتہ روز ہیگ کے بین الاقوامی عدالت کے جج سرظفر اللہ خان نے کیا یہ کونش کا افتتاح گذشتہ روز ہیگ کے بین الاقوامی عدالت کے جج سرظفر اللہ خان اپنے مشن کیا یہ کونش کا گست تک جاری رہے گا۔ جماعت نے مخلف ۵۷ممالک بیس اپنے مشن قائم کر لیے ہیں۔ کونش میں جماعت کے ۱۸ مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ کونش میں شریک مندو بین نے اس بات پر زور دیا کہ اگر احمدی جماعت برسر افتدار آ جائے تو امیروں پر تیکس مندو بین اور دولت کو از سرنو تقسیم کیا جائے سامو کاری اور سود پر پابندی لگا دی جائے اور شراب نوشی ممنوع قرار دی جائے۔

اس خبر کے خط کشیدہ الفاظ میں احمدی جماعت کے برسر افتدار آنے کی صورت میں مجوزہ اصلاحات کا ذکر ہے کیا کوئی غیر سیاس جماعت اس تنم کے امکانات اور اصلاحات پرغور کرسکتی ہے؟

بأكتان من قادياني رياست كالمنصوب

مرزامحود في ٥٢ء كي شروع من سياعلان كرا ديا تفاكه:

"اگرہم ہمت کریں اور تنظیم کے ساتھ محنت سے کام کریں تو ۵۲ء میں انقلاب ۱۳۵ MAR

برپا کر سکتے ہیں (آگے چل کرکہا) ۵۲ء کوگزرنے نہ ویجئے جب احدیت کا رعب دشمن ال رنگ میں محسوس نہ کرے کہ اب احدیت مٹائی نہیں جا سکتی اور وہ مجبور ہو کر احدیت کی آغوش میں آگرے۔''
(افعنل ۱۲ جوری۵۲)

واضح رہے کہ بداعلان ربوہ میں قادیانی فرقہ کے سیاسی فرتی اور کلیدی ملازمتوں پر فائز اہم عہدہ داروں کے اہم اجتماع ادرمشورے کے بعد کرایا گیا تھا اور ابھی پندرہ ماہ گزرنے نہ پائے تھے کہ اس اعلانِ انقلاب کی ایک صورت فسادات پنجاب ۵۳ء کی شکل میں طاہر ہوئی۔

اس سلسلہ میں موجودہ مرزا ناصر احمد کے اعلانات دی بزار کھوڑوں کی تیاری اور اس طرح کے کئی منصوبے اس کثرت سے ان کے اخبارات میں آئے رہے کہ سب پرعیاں ہیں۔ سیاس عزائم کی بیدا کیے معمولی ہی جھلک تھی اور قیام پاکستان کے فوراً بعد مرزائیوں کے حصول افتد ارکا ربحان امجر کر بڑی شدت سے حسب ذیل صورتوں میں سامنے آئے لگا۔

(۱) ....کی شرک طرح بورے ملک میں سیای افتدار حاصل کیا جائے۔

(۲).....بصورت دیگر کم از کم ایک صوبه یا علاقه کوقادیانی سٹیٹ کی حیثیت دی جائے۔ (۳)..... ملک کی داخلی اور بیرونی تمام اہم شعبوں، وسائل اور ذرائع کو اپنے عزائم کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے۔

(٣) ..... تمام كليدى مناصب بر قبضه كيا جائـ

سر ظفر الله خال کا کروار اس پروگرام اور سای عزائم کے حصول کا آغاز چوہدی ظفر الله بات فار پوہدی ظفر الله بات فور علی الله بات فور و فارت کی بات کی جہاری ظفر الله بات فور سے کیا۔ چوہدی ظفر الله بات فور سے کہا کرتے کہ وہ چین جائیں یا امریکہ ہر جگہ مرزائیت کی جہائے کریں گے۔ وہ اپنی جماعت کے امیر کومطاع مطلق بیجھتے تھے وہ نہ صرف احمدیت کو خدا کا لگایا ہوا پودا بیجھتے تھے بلکہ یہ بھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود کو نکال دیا جائے تو اسلام کا زعمہ فرجب ہوتا ابت نہیں ہوسکتا ایسے خیالات کا اظہار وہ صرف فی مجالس بلکہ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے احمدیت کے جہلے ابت تھے۔

(ملاحظہ ہوافعنل ۳۱مئ ۵۳م ۵ ج ۳۰ نمبر ۱۳۰ کرا پی کے احمدی اجماع کی تقریر) پاکستان بننے کے بعد ایسے تخص کو جب وزارت خارجہ جیسا اہم عہدہ دیا گیا جس کی تکرانی میں تمام دنیا میں سفارت خانوں کا قیام اور پاکستان سے روابط قائم کرانے کا کام بھی تھا تو شیخ الاسلام مولانا شہیر احمد عثانی مرحوم نے اس وقت کے وزیراعظم کولکھا کہ اگر کلیدی مناصب پر ایسے لوگوں کو فائز کرنے کا بیر تلخ گھونٹ آج مکلے سے اُتارلیا گیا تو آئندہ زہر کا پیالہ پینے کو تیار رہنا چاہیے۔

ا عدہ اہرہ پیارہ پیے و پاردہ ہو ہی اور ہمیں زہر کا ایک پیالہ نہیں کی کی پیالے مر پرے۔ چوہدری ظفر اللہ موصوف تقیم سے پہلے بھی اپنی سرکاری پوزیش سے سراسر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانی مفادات کے لیے کام کرتے رہے مگرتقیم کے بعد اس میں بڑھ پڑھ کر اضافہ کر دیا۔ وزارتِ خارجہ کے سہارے سے انھوں نے غیر ممالک میں قادیانی تحریک کو تقویت پہنچائی اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ لوگ پاکستان کے سفارتی ذرائع سے اپنے باطل تبلغ کے نام پر عالم اسلام کے خلاف ساسی، جاسوی اور سامراجی مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے قادیانی حاشیہ برداروں نے ملی زرِ مبادلہ اتی سامراجی مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے قادیانی حاشیہ برداروں نے ملی زرِ مبادلہ اتی سامراجی مفادات حاصل کر دج ہیں۔ ایسے قادیانی حاشیہ برداروں نے ملی زرِ مبادلہ اتی اضطراب کی لہر دوڑی اور قومی اسمبلی تک اس طرح کی خبریں آئیں مسلمانوں میں تشویش اور اضطراب کی لہر دوڑی اور قومی آسمبلی تک اس بارہ میں آ وازیں اٹھائی گئیں۔

ورب میں ہردیدی معادت بنجاب کی افسوں ناک صورت ایسے مطالبات ہی کے نتیجہ میں اللہ اور دیگر مرزائیوں کا پیدا ہوئی جس میں سواد اعظم نے دیگر مطالبوں کے علاوہ سرظفر اللہ اور دیگر مرزائیوں کا کلیدی مناصب سے علیحدگی پر زور دیا گیا تھا گر ہم ان کے بیرونی آ قاؤں مغربی سامرات کے ہاتھوں اتنے بے اس ہو بھی تھے کہ سینکڑوں مسلمانوں کی شہادت کے بعد بھی ''اس وقت کے وزیراعظم خواجہ ناظم الدین نے سرظفر اللہ کی علیحدگی کے بارہ میں بیقطعی رائے فالم رکی کہ وہ اس مہم معاملہ میں کوئی کاروائی نہیں کر سکتے ''

وزارت فارجہ جیسے اہم منصب پر فائز یکی شخص تھا جس کے افسوسناک کردار کا ایک رزار کا ایک رخ حال ہی میں لنڈن میں ان کی پریس کا نفرنس مورخہ ۵ جون ۲۲ء کی شکل میں سامنے آیا یہ پریس کا نفرنس پاکتانی اخبارات میں آ چکی ہے۔مغربی پریس، بی بی می اور آکاش دانی بھارت نے اس پریس کا نفرنس کے عنوان سے اس پرو پیگنڈہ کی مہم چلائی جس فتم کی مہم المیہ مشرقی پاکتان سے پہلے چلائی گئی تھی۔

اں ایسید مران پر ماں ہے۔ کو ای کا میں ہے۔ کہ کا ایک مناصب پر فائز ہونے کی شکل میں ان لوگوں کے ہاتھوں ملک و ملت کے مفادات کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔

## تمام محكمول اوركليدي مناصب ير قبضه كرنے كامنصوب

مرزائوں کے ذہن میں کلیدی مناصب کی یمی مہم اور نازک پوزیش بہلے سے موجود ہے۔ اور ان کی تحریرات، اعلانات اور سرکاری محکموں پرمنظم قبضه کرنے کے پروگرام کا واضح شوت ل جاتا ہے۔

مرزامحود نے اپنی جماعت کو خاطب کرتے ہوئے کہا:

''جب تک سارے محکموں میں ہارے آ دمی موجود نہ ہوں ان ہے جماعت پوری طرح کام نہیں لے سکتی۔ مثلاً موٹے موٹے محکموں سے فوج ہے، بولیس ہے، اید مشریش ب، ریلوے ہے، فائلس ہے، کشر ہے، انجینئر نگ ہے، یہ آٹھ دی مولے موٹے مینے ہیں جن کے ذریعے سے جماعت اپنے حقوق محفوظ کرسکتی ہے۔ ہماری جماعت کے نوجوان فوج میں بے تحاما جاتے ہیں اس کے نتیج میں جاری نبت فوج میں دوسرے محكمول كى نسبت سے بہت زيادہ ہے اور ہم اس سے اسے حقوق كى حفاظت كا فاكدہ نہيں الحا سکتے۔ باقی محکے خالی پڑے ہیں۔ بے شک آپ لوگ آپ لڑکوں کونوکری کرائیں لیکن وہ توکری اس طرح کیوں نہ کرائی جائے جس سے جماعت فائدہ اٹھا سکے۔ پیسے بھی اس طرح كمائ جائيس كه برمين ين مارك آدى مول اور برجكه مارى آواز بكي سكين

(خطبه مرزامحود احد مندرجه الفصل البجوري ١٩٥٢ وص ٢٠ ج٠ منبرو)

کلیدی مناصب کی اہمیت اور مطالبہ علیحد گی کے دلائل اس واضح بروگرام اورمنصوبول کو دیچه کر اور سرکاری محکمول بیل مرزائیول کا اپنی آبادی سے بدرجہا برھ کر قبضہ کرنے برمسلمان بجاطور پر بے چین ہیں ان کی سابقہ روش کو و کھ کراگر وہ میمطالبہ کرتے کہ آئندہ دی سال میں ملک کے ہر محکمے میں کسی بھی مرزائی کی مجرتی بند کر دی جائے تب بھی یہ مطالبہ عین قرین انصاف تھا۔ مگر مسلمان اس سے کم تر مطالبہ لین قادیا غوں کو کلیدی مناصب سے مثانے پر اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ جس کی معقولیت کی بنیاد مرف بد فرجی نظرین بیس که کسی اسلامی سٹیٹ میں قرآن وسنت کی واضح مدایات کی یناء بر سی مجی غیرمسلم کوکلیدی مناصب پر مامور نہیں کیا جا سکتا بلکداس کے علاوہ بدمطالبداس لي بمي كياجار ما كد:

(۱)..... بید لوگ چیکیلے انگریزی دور میں مسلمانوں کی غفلت اور انگریزوں کی غیر معمولی عنایات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کی ملازمتوں کے کونہ کا

الخصال كرتے آئے ہیں۔

(۲) ..... قیام پاکتان کے بعد حکم انوں کی غفلت یا بے حسی سے فائدہ اٹھا کر اس معمولی اللہت نے شرح آبادی کے تناسب سے بدر جہا زیادہ ملازمتوں پر قبضہ کرلیا ہے۔

(٣).....اس گروہ سے تعلّق رکھنے والے اہم مناصب پر فائز افراد نے اپنے ہم ند ہوں کو بمرتی کر کے اور اپنے ماتحت اکثریتی طبقہ مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی۔

(٣)..... اس كے نتیج میں ملك كے تمام اہم شعبوں فوجی، صنعتی، معاشی، اقتصادی، انظامیه، مالیات، منصوبہ بندی، ذرائع ابلاغ وغیرہ پر انھیں اجارہ داری حاصل ہوگی اور ملک کی قسمت كا فیصلہ ایک منطی بحرغیر مسلم جماعت كے ہاتھوں میں چلا گیا۔

(۵)..... اس گروہ کے سرکردہ افراد نے اپنے دائرہ اثر میں اپنے عہدہ اور منصب کو قادیانیت کی تبلغ و اشاعت کے لیے استعال کیا اور انہی ہدایات پرعمل کیا جوان کے امام اور فلیفہ نے ۵۲ء میں انھیں دی تھیں اور کہا تھا کہ''مرزائی ملاز مین اپنے تحکموں میں منظم صورت میں مرزائیت کی تبلغ کریں۔''
میں مرزائیت کی تبلغ کریں۔''

(۲).....کلیدی مناصب پر فائز مرزائیوں کے ذمہ دار افراد ملک و ملت کے مفادات سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے۔ اس سلسلہ میں ایئر مارشل ظفر چوہدری اور کئی دوسرے جرنیلوں کا کردار قوم اور حکومت کے سامنے آچکا ہے۔ بنگلہ دلیش اور پاک بھارت جنگ کے سلسلہ میں ان لوگوں کا کردار موضوع عام خاص ہے۔

ان چند وجوہات کی بناء پر مرزائیوں کا کلیدی مناصب پر برقرار رہنا صرف ندہی نظر سے نہیں بلکہ ملک کی اکثریت کے معاشی، سابق، سیاسی، معاشرتی مفادات کے تحفظ اور ملک و ملت کی سالمیت کا بھی نقاضا ہے۔

متوازي نظام حكومت

پاکتان بننے کے بعد قادیانی جماعت کی سیاس تنظیم نے حکومت پاکتان کے مقابلے میں ایک متوازی نظام حکومت قائم کرلیا ہے۔ ربوہ کے مقام پر خالص قادیا نیوں کی بہتی آباد کر کے اس نظام حکومت کا مرکز بنا لیا گیا۔ قادیانی جماعت کا لیڈر''امیرالمؤمنین'' کہلاتا ہے جومسلمانوں کے فرمانروا کا معین شدہ لقب ہے۔ اس امیرالمؤمنین کے ماتحت ربوہ میں مرزائی سٹیٹ کی نظارتیں با قاعدہ قائم ہیں۔ نظارتِ امور داخلہ ہے، نظارت نشر و

اشاعت ہے، نظارت امور عامہ ہے، نظارت امور مذہبی ہے۔ یہ نظارتیں کی ریاست یا سلطنت کے نظام کے شعبوں کی طرح کام کر رہی ہیں۔ اس نظام حکومت نے خدام الاحمدید کے نام سے ایک فوجی نظام بھی بنا رکھا ہے۔ خدام الاحمدید میں ''فرقان بٹالین'' کے سابق سیابی اور افسر شامل ہیں۔

قادیانی لیڈروں کو یقین ہے کہ اب ان کے لیے پاکتان کا حکمران بن جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سالفہ خلیفہ ربوہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے سالانہ جلسہ میں اعلان کیا تھا۔ ہم فتحیاب ہوں گے اورتم مجرموں کے طور پر ہمارے سامنے پیش ہوگے۔ اس وقت تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فتح کمہ کے دن ابوجہل اور اس کی پارٹی کا ہوا تھا۔

#### بلوچتان يرقضے كامنصوبه

ابھی قیام پاکتان کو ایک برس بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ ۲۳ جولائی ۴۸ء کو قادیانی خلیفہ نے کوئٹہ میں ایک خطبہ دیا جو۱۳ اگست کے الفضل میں ان الفاظ میں شائع ہوا:

''برکش ہادچتان جواب پاکی ہلوچتان ہے۔ کی کل آبادی پانچ یا چھ لا کھ ہے۔ یہ آبادی اگرچہ دوسرے صوبول کی آبادی سے کم ہے گر بعجد ایک بونث ہونے کے اسے بہت بوی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں جیسے افراد کی قیمت ہوتی ہے۔ یونٹ کی بھی قیمت ہوتی ہے۔مثال کے طور پر امریکہ کی کانسٹی ٹیوٹن ہے۔ وہاں اسٹیٹس سینٹ کے لیے اپنے ممبر منتخب کرتے ہیں مینہیں ویکھا جا سکتا کہ کسی اسٹیٹ کی آبادی دس کروڑ ہے یا ایک کروڑ ہے۔سب اسٹیٹس کی طرف سے برابر ممبر لیے جاتے ہیں۔غرض یا کی بلوچستان کی آبادی ۵، ٢ لا كه إوراكررياتي بلوچتان كوملاليا جائة اس كى آبادى ١١ لا كه بيكن چونكه به ایک بونث ہے اس لیے اسے بہت بری اہمیت حاصل ہے۔ زیادہ آبادی کوتو احمدی بنانا مشکل ہے کیکن تھوڑے آ دمیوں کو احمدی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت اس طرف اگر بوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلدی احدی بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک ہماری Base مضبوط نہ ہو۔ پہلے Base مضبوط ہوتو پھر تبلغ تھیلتی ہے بس پہلے اپنی Base مضبوط کر لوکسی نہ کسی جگدا پی Base بنا لوکسی ملک میں ہی بنالواگر ہم سارے صوبے کو احمدی نہ بنالیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایبا ہو جائے گا جس کو ہم ا پنا صوبہ کہ سکیس مے اور یہ بوی آسانی کے ساتھ ہوسکتا ہے۔" مرزائی حفرات جس قادیانی ریاست کا خواب و کیھتے ہیں اس کی تعبیر کے لیے انھوں نے ابتداء بی سے تشمیر کو بھی مناسب حال سمجھا اس دلچیں کی بعض وجوہات کو تاریخ احمدیت کے مؤلف دوست محمد شاہد نے کتاب کی جلد ششم ص ۳۲۵ تا ۲۵۹ میں ذکر بھی کیا ہے۔

رالف) ..... قادمان ریاست جمول و تشمیر کا ہم آغوش ہے جو ان کے 'دیپغیر' کا مولد دارالامان اور مکہ و مدینہ کا ہم بلیہ بلکہ ان ہے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔

(الفصل الا وتمبر ٣٣ ء تقرير مرز المحمود قادياني هيقة الردياص ٣٦ از مرز المحمود)

اور قادیان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ مرزا غلام احمد کی پیشینگوئی کے مطابق قادیان قادیان وضرور ملے گا، وہ اپنے چھوٹے بچول کو ابتدائی نصاب میں یہی بات رائے کرتے رہے ہیں کہ:

'' قادیان سے ہجرت کی حالت عارضی ہوگی آخر ایک وقت آئے گا کہ قادیان جماعت احمد بیکو واپس مل جائے گا۔'' (راہ ایمان ۸۲ بچوں کی ابتدائی دین معلومات کا مجموعہ)

قادیان اور جموں وکشمیر کے جغرافیائی اتصال کو برقرار رکھنے کی کوششوں سے باؤٹڈری کمیشن کو احمدی میمورنڈم کی وجہ سے ضلع گورداسپور کو پاکستان سے کا شنے اور بھارت

کو شمیر ہڑپ کر کینے کی راہ مل گئی۔ (ب)..... قادیا نیوں کا زعم ہے کہ تشمیر میں قادیانی اثرات پہلے سے زیادہ ہیں۔ مرزامحود

رب) کے بقول وہاں تقریباً ای ہزار احمدی ہیں۔ میں سرمین سیامین سیامین استوریوں جس عسل برس فیر میں استجماعیا

(ج).....کشمیران کے میچ موعود کے بقول میچ اوّل (حضرت عیسیٰ) کا مدُن ہے اور میچ ٹانی کے پیروکاروں کی بڑی تعداد وہاں آباد ہے اور جس ملک میں دومسیحوں کا وَخل ہو وہاں کی حکمرانی کاحق صرف قادیانیوں کومل سکتا ہے۔

(د)..... مہاراجہ رنجیت شکھ نے نواب امام الدین کو کشمیر بطور گورنر بھیجا تو مرزا غلام احمد

قادیانی کے والد بھی ان کے ساتھ تھے۔ دے میں دوروں میں ان کے شاخی نزل حکیم نیں ان بن جو خلیفہ طافی مرزامحمود کے است

(ہ) .....مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفداوّل حکیم نور الدین جوخلیفد ٹانی مرزامحمود کے استاد اور خسر عصے۔ مدتوں ہی تشمیر میں رہے بہر حال جس طرح بلوچستان پر ان کی نظر افرادی آبادی کی قلت کی وجہ سے پڑی تو تشمیر پر ہر دور میں ان کی نظر سی عام انسانی ہمدردی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے نہیں بلکہ سابقہ شخصی اور عصیتی مفادات کی وجہ سے براتی رہی ہے اس سلسلہ میں سمیر کو قادیانی سٹیٹ بنانے کی پہلی سازش ۱۹۳۰ء میں برطانوی آقاوں کے اشارے پر کی گئی مرزا بشیر الدین کی تشمیر کمیٹی سے دلچپی انھیں سیاس عزائم کی پیداوار تھی جسے واکٹر اقبال مسلمان زعما اور عام مسلمانوں کی مشتر کہ کوششوں نے ناکام بنا دیا۔ اور علامہ اقبال نے پہلی سے ان کے سیاسی عزائم بھانپ کر اس تح کیک کا تحق سے مقابلہ مشروع کیا۔''

## ۱۹۴۸ء کی جنگ تشمیراور فرقان بٹالین

قیام پاکستان کے تیسرے مہینے اکتوبر ہے، میں پاکستان نے مقبوضہ تشمیر کا مطالبہ کیا اور ۲۸ء میں جنگ چھڑی تو قادیانی امت نے فرقان بٹالین کے نام سے ایک بلالون تیار کی جو جموں کے محاذ پر متعین کی عمی اس سے پہلے اپنی طویل تاریخ میں مرزائیوں کو مسلمانوں کے کس اہلاء اور مصیبت میں حصد لینے کی توفیق نہیں ہوئی تھی مرآج وہ آزادی تشمیر کے لیے فرقان بٹالین کے نام سے جانیں پیش کرنے لگے اس وقت پاکتان کے كماندُر انچيف جزل سردُ كلس كريس تق جو نه تو تشمير كي الزائي كي حق ميں تھے نه پاكتاني فوج کو تشمیر میں استعال کرنا چاہتے تھے بلکہ یہاں تک ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بعض جنگی معلومات بھارت کے کمانڈر انچیف جزل سرآ کسن لیک تک پہنچاتے رہے لیکن دوسری طرف وہی انگریز کمانڈر انچیف، بلک سے تعلق رکھنے والی ایک آزاد فورس کو اس جنگ میں تھلی اجازت ویتا ہے، انہی جزل گرایس نے بطور کما عذر انچیف فرقان بٹالین کوداد وتحسين كالبيغام بهي بييجا جوتاريخ احمديت مؤلفه دوست محمد شابدقادياني ص٧٤٣ اور نظارت وعوة وتبلیغ ربوه کی شائع کرده تر یک میں بھی ہے۔ فرقان فورس نے تشمیر کی اس جنگ کے دوران کیا خدمات انجام دیں۔ یہاں اس کی تفصیلات کی مخبائش نہیں لیکن جب اس جہاد کے بعد اس تنظیم کے کارنامے جلوتوں میں زیر بحث آنے گئے اور اخبارات میں تشمیری رہنماؤں الله رکھا ساغر اور آفاب احد سیرٹری جوں و تشمیر مسلم کانفرنس کے بیانات آئے اس سے اس وقت کے فوجی سربراہوں اور حکومت میں تھلبلی می گئے۔ سردار آفاب احمد کا اصل بیان بیرتھا۔

''اس فرقان بٹالین نے جو پچھ کیا اور ہندوستان کی جو خدمات سرانجام دیں۔ مسلم مجاہدین کی جوانیوں کا جس طرح سودا چکایا اگر اس پرخون کے آنسو بھی بہائے جائیں تو کم ہیں جو سکیم بنتی ہندوستان پہنی جاتی جہاں مجاہدین مورچہ بناتے دشمن کو پید چل جاتا، جہاں مجاہدین ٹھکانہ کرتے ہندوستان کے ہوائی جہاز پہنی جاتے۔''

( ٹریکٹ نظارت دعوت تبلیغ انجمن احمدیہ ر بوہ بحوالہ ٹریکٹ تشمیراور مرزائیت )

الفعنل ٢ جنورى ١٩٥٠ء صغه ٢ كالم ٢ كه مطابق مرزا بير الدين محود في ان المات اورتقريول پر داويلا مجايا كه اگر جم غدار تقع تو حكومت في جميس دبال كيول بشمائ ركها اور اس طرح اس وقت كى حكومت اور جزل گريى كى غدارى كو بھى طشت ازبام كراف كا الكنل مرزا بير الدين في دے ديا۔ چنا نچه اس وقت جنزل گريى في ايك تو فرقان فورس كو ير اور دوسرى طرف خود جنزل كريى في آفتاب احمد خان كو يرامرار اور فورى طور پر تو ژديا اور دوسرى طرف خود جنزل كريى في آفتاب احمد خان

و پر امرار اور توران سور پر بور دیا اور دوسری سرت و دبیرس سری سے اسب بعر مان کے الزام کی تر دید کی ضرورت محسوس کی مگر مرزا بشیر الدین کے کہنے کے مطابق حکومت کے دہاؤ سے الزام لگانے والوں نے گول مول الفاظ میں تر دید کر دی مگر ایک ماہ ہوا کہ پھر وہی

افتراض شاکع کردیا۔'' (ملاحظہ ہوافعنل ۲ جنوری ۱۹۵۰ء ص مرز ابثیر الدین کی تقریر)

سوال بیہ ہے کہ ایسے الزامات اگر غلط ہے تو اتی جلدی میں فرقان فورس کو تو ژ

دینے کی ضرورت کیاتھی؟ اور بیالزامات اگر غلط ہے تو الزام لگانے والے مدتوں برسر عام

اس کو دہراتے چلے گئے گراس وقت کی حکومت اور کمانڈر انچیف نے اس کی عدالتی انکوائری

کی ضرورت کیوں محسوں نہیں کی پاکستانی افواج کے ہوتے ہوئے متوازی فوج کیسے اور کیوں؟ بیسوالات اب تک جواب طلب ہیں مگر اس وقت آ فاب احمد صاحب سیکرٹری جوں وکٹمیر مسلم کانفرنس کے کہے مجئے بیدالفاظ اب بھی حقیقت کی غمازی کر رہے ہیں کہ مرزائی ۲۰۰

مال سے (ادراب تو ۵۱ سال) آزاد کشمیر کی راہ میں رکاوٹ ہے ہوئے ہیں۔'' فرقان فورس ، ایک احمد کی بٹالین اور متوازی فوجی تنظیم

چنانچ فرقان فورس اس وقت تو رُدى كئى مرر بوه كے متوازى حكر ان يهى بجھتے تھے كہ عوام كا حافظ كرور ہوتا ہے۔ حقائق بين نگابيں بہت كم ہوتی بيں آ گے چل كر بہت جلد اسے اور شكلوں بيں قائم ركھا گيا اور اب يه فورسيس اطفال الاحمديد، خدام الاحمديد، انسار الله وغيره فيم فو يحى تظيموں كى صورت بيں قائم بيں۔ جسٹس منير نے فسادات ٥٣ ء كے تحقيقاتى رپورٹ ما ١٢ پر فرقان فورس كى موجودگى كے علاوہ مرزائى سٹيٹ كے خود ساخته سكر رئيت كى فران الفاظ بيس دى ہے۔

احمدی ایک متحد ومنظم جماعت میں ان کا صدر مقام ایک خالص احمدی قصبے میں

واقع ہے جہاں ایک مرکزی تنظیم قائم ہے جس کے مختلف شعبے بیں مثلاً شعبہ امور خارجہ، شعبہ امور خارجہ، شعبہ امور داخلہ، شعبہ امور عامہ، شعبہ نشر و اشاعت یعنی وہ شعبے جو ایک یا قاعدہ، سیرٹریٹ کی تنظیم بیں ہوتے ہیں۔ وہ سب یہاں موجود ہیں ان کے پاس رضا کاروں کا ایک جیش بھی ہے جس میں ہوتے ہیں فرقان بٹالین ای جیش سے مرکب ہے اور خالص احمدی بٹالین ہے۔ کو خدام دین کہتے ہیں فرقان بٹالین ای جیش سے مرکب ہے اور خالص احمدی بٹالین ہے۔ (تحقیقاتی رپورٹ میں اام)

ر سیان رورت ن ۱۱۸۰ میں اس رسوائے زمانہ فرقان فورس کو مرزائیوں نے ۲۵ء کی جنگ کی غیور پاکستانی افواج اور مجاہدین اور شہداء کے بالمقابل اس طرح پیش کیا کہ جب پاکستانی افواج کے بہادر مجاہدین کو تمنے دیے جانے گئے تو ''الفضل'' میں اس طرح کے اعلانات شائع ہونے گئے۔

''فرقان فورس میں شامل ہو کر جن قادیانیوں نے ۱۵۵ دن یعنی ۳۱ و بمبر ۱۸۸ (فائر بندی کی تاریخ) کشمیر کی الرائی میں حصتہ لیا تھا وہ اب مندرجہ ذیل خمونہ کی رسید بنا کر اس پر دستخط شبت کر کے مقامی قادیانی جماعت کے امیر کے دستخط کروا کر ملک محمد رفیق دارالصدر غربی بی ربوہ کو بھجوا دیں جس افسر کو ایڈریس کرنا ہے وہ جگہ خالی چھوڑ دی جائے یہ رسیدیں ربوہ سے راولینڈی جائیں گی راولینڈی سے ان لوگوں کے مشمیر میڈل ربوہ آئیں گے اور اس کی اطلاع ''الفضل'' میں شائع ہوگی اور پھر میڈل ربوہ میں ان قادیانیوں کو تقسیم کیے جائیں گے۔

(۳۲ مارچ ۱۹۲۱ء''الفضل'')

1970ء میں بیتم ہونے والے بچوں اجڑنے والے سہاگوں کے مقابلہ میں کشمیر میڈل کا قصہ چھیڑنا کیا ۲۵ء کے شہیدوں اور ان کی قربانیوں سے مذاق نہیں تھا؟

عجابدین ۲۵ ء کے مقابلہ میں ۱۸ برس بعد فرقان فورس کے قادیا نیوں کو شمیر میڈل ملئے کا قصہ؟ اس خطرناک سکینڈل سے پردہ افھانا۔ انٹیلی جنس بیورہ کا کام ہے۔ ہم محکمہ دفائ کی نزاکت اور تقدّس محوظ رکھتے ہوئے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا جا ہتے ۔ کشمیر کے سلسلہ میں فرقان فورس کا بیتو ضمنی ذکر تھا اصل مسئلہ کشمیر کے سلسلہ میں بظاہر بیہ معمولی با تیں بھی قابلی غور ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے ہرموقع پر کشمیر و قادیان سے ملحق سرحدات کی کمان عموماً قادیا فی جزیلوں ہی کے ہاتھ میں کیوں رہتی ہے۔ ۲۵ء کی جنگ سے پہلے اور اس کے بعد بھی صدر ایوب کے دور میں سر ظفر اللہ قادیا فی اور دوسرے مرزائی محاکمہ ین کی طرف سے کشمیر پر چڑھائی اور اس کے لیے موزوں وقت کی نشاندہی کے پیغامت اور فتح کشمیر کی

بشارتیں کیوں دی جاتی رہں؟

اللہ اللہ کر کے باکستان سے علیمدہ حقوق طلب کر کے باکستان سے علیمدہ حقوق طلب کر کے باکستان سے غداری کی۔

ہ۔۔۔۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے جس کی حفاظت اور دفاع کے لیے عقیدہ جہاد روح کا کام دیتا ہے گر جو جماعت جہاد پر ایمان نہیں رکھتی وہ پاکستان کی افواج میں مقتدر حیثیت اختیار کرتی گئی اور نتیجہ پاک و بھارت جنگ کے ہر موقعہ پر انھوں نے اپنے فرائف کی ادائیگی سے گریز کیا۔ عالیہ صدانی ٹربیوٹل میں قادیانی گواہ مرزا عبدالسیع وغیرہ کی تقریح آ چکی ہے کہ دہ اے کی جنگ کو جہاد تسلیم نہیں کرتے۔

ا بنیادی پاکتان کے سقوط میں افواج اور اُبوان افتدار پر فائز مقدر مرزائیوں کا بنیادی دستہ میں۔ اس سلسلہ میں دھتہ ہے جس کے بہت سے حقائق اپنے وقت پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سرظفر اللہ کی جنگ کے ایام میں بیکی اور مجیب کے درمیان تک و دو ہے معنی ندھی۔

ا الله عداد الله الله عداد البندى سازش كيس مين نه صرف حقد ليا بلكه وه اس كے بانى مبانى عدالت سے موچكا ہے۔

مرزائی ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں ۵۳ء میں ملک کو پہلی بار مارشل لاء کی لعنت کا سامنا کرنا بڑا۔

خلاصہ کلام ان واضح شواہد پر بنی تغییلات کو پڑھ کر مرزائیت کے سیاسی اور شرعی وجود کے متعلق کوئی غلط فہنی باتی نہیں رہتی۔ ہر حوالہ اپنی جگہ کمل اور اس کے عزائم و مقاصد کی صحح صحح تصور پیش کرتا ہے۔ یہی وجوہ ہیں جن کی بنا پر مسلمانوں کے تمام فرقوں نے متفقہ طور پر مرزائیت کو اسلام کا باغی اور ان کے پیروؤں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اس تحریک کے احوال ونتائج اور آٹار ومظاہر تمام مسلمانوں کے علم میں ہیں۔

مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ نیا نہیں بلکہ علامہ اقبال نے یا کتان بنے سے کہیں پہلے انگریزی حکومت کو خطاب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

" " بمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے روبہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جب قادیانی فرہی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی افتیار کرتے ہیں تو چھر سیاس طور پر مسلمانوں میں شامل ہونے کے لیے کیوں مفتطرب ہیں؟ ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پورا پوراحق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے اگر حکومت اس سے فرہب کی حکومت اس سے فرہب کی

(المليشمين كے نام خط ۱۰ جون ۱۹۳۵ء)

علیحد کی میں در کررہی ہے۔"

علامه اقبال نے حکومت کے طرز عمل کو جنجھوڑتے ہوئے مزید فرمایا تھا:

''اگر حکومت کے لیے بیرگروہ مفید ہے تو وہ اس خدمت کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے لیکن اس ملت کے لیے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے جس کا اجماعی وجود اس کے باعث خطرہ میں ہے۔''

ان شواہد و نظائر کے پیش نظر آپ حضرات سے بیگر ارش کرنا ہم اپنا توی ولمی فرض بچھتے ہیں کہ بور پی سامراج کے اس ففتھ کالم کی سرگرمیوں پر نہ صرف کڑی نگاہ رکمی جائے بلکہ اس جماعت کو پاکستان میں اقلیت قرار دے کر بلحاظ آبادی ان کے حدود وحقوق متعین کیے جائیں۔ ورنہ مرزائی استعاری طاقتوں کی بدولت ملک وملت کے لیے متقلاً خطرہ بین کے اور خدانخواستہ کہیں ایسا نہ ہوکہ ملک و ملت کو ایک ایسے سانحہ سے دوچار ہونا بیٹ رہیں گے اور خدانخواستہ کہیں ایسا نہ ہوکہ ملک و ملت کو ایک ایسے سانحہ سے دوچار ہونا پڑے، جو سانحہ کہ آج ملت اسلامیہ عربیہ کی حیات اجتماعی کے لیے اسرائیلی سرطان کی شکل اختیار کر چکا ہے۔

## آخری در دمندانه گزارش

معزز اراکین اسمبلی! ہر چند اختصار کو مذظر رکھنے کے باوجود مرزائیت کے بارے میں ہماری گزارشات کچھ طویل ہو گئیں لیکن امت اسلامیہ پر مرزائیت کی ستم رانیوں کی داستان اس قدرطویل ہے کہ دوسوصفحات سیاہ کرنے کے باوجود ہمیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق جتی اہم با تیں معزز اراکین کے سامنے پیش کرنی ضروری تھیں۔ ان کا بہت بڑا حصتہ ابھی باتی ہے۔ ملت اسلامیہ تقریباً نوب سال سے مرزائیت کے ستم سہہ رہتی ہے۔ اس مذہب کی طرف سے اسلام کے نام پر اسلام کی جڑیں کا نے کی جوطویل مہم جاری ہے، اس کی ایک معمولی ہی جھلے صفحات میں آپ کے سامنے آپھی ہے۔ مقدس اسلام کے بنیادی عقائد کی وجھیاں بھیری گئی ہیں، قرآنی آبات کے سامنے آپھی ہے۔ اسلام کے بنیاء کرام القیمی محابہ کرام کے مقدس اسلام کے بنیادی عقام اور اسلام کی جلیل القدر شخصیتوں پر اعلانیہ کچھڑ انچھالا گیا ہے۔ اسلام کی جراب کی بیان کی ہے۔ انہا ہی ہے کہ مرزا غلام احد قادیائی جیسے برکردار کو اس رحمۃ شعائز کی برطانو ہیں کی گئی ہے، انہا ہی ہے کہ مرزا غلام احد قادیائی جیسے برکردار کو اس رحمۃ شعائز کی برطانو ہیں کی گئی ہے، انہا ہی ہے کہ مرزا غلام احد قادیائی جیسے برکردار کو اس رحمۃ شعائز کی برطانو ہی کئی ہے۔ اسلام کے بنیاء کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلام کے با کہ میں تھی آگے بردھانے کی کوشش کی گئی ہیں، خراکر دیل میں تھی تھی تھی ہے۔ جس کے نام نامی کیمیں کی ہو جس کے نام نامی کیمی کی کوشش کی گئی ہے۔ جس کے نام نامی کیمی کی کوشش کی گئی ہے۔ جس کے نام نامی کیا ہو جس کے نام نامی کیمیں کی کوششوں کا سر نیاز بھی خم ہے۔ جس کے نام نامی کیمی ہے۔ جس کے مقام عظمت و رفعت کے آگے فرشتوں کا سر نیاز بھی خم ہے۔ جس کے نام نامی کیمی

سے انسانیت کا بھرم قائم ہے اور جس کے دامن رحمت کی فیاضیوں کے آ میے مشرق ومغرب کی حدود بے معنی ہیں

مردائیت ای رحمة للعالمین الله کے شیدائیوں کے خلاف نوے سال سے سازشوں میں معروف ہے، اس نے بمیشہ اسلام کا روپ وہاد کر امت مسلمہ کی پشت میں خنجر کھونینے اور دشمنانِ اسلام کے عزائم کو اندرونی آڈے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے عالم اسلام کے حقیق حصوں میں فرزندانِ توحید کے قل عام اور مسلم خواتین کی بے حرمتی پر کھی کے چراغ جلائے ہیں اور اس نے اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ایک حقتہ ظاہر کر کے اسلام دشمنوں کی وہ خدمات انجام دی ہیں جواس کے تعلم کھلا دشمن انجام نہیں دے سکتے ہے۔ مسلمہ دور تین کی وہ خدمات انجام دی ہیں جواس کے تعلم کھلا دشمن انجام نہیں دے سکتے ہے۔ مسلمہ فرائی کی دور میں اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے اپنے زمانے کی انگریز حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ مرزائی نداہب کے بعین کو غیرمسلم اقلیت قرار دے کر آخیس مسلمانوں کے جد ملی سے علیحہ ہو کہ دیا جائے، لیکن وہ ایک ایس حکومت کے دور میں پیدا ہوئے ہے۔ جس خد مرزائیت کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی۔ اپنی مظالم میں نے ہمیشہ اپنے مفادات کی خاطر مرزائیت کی درور میں خوات کی خاطر مرزائیت کی درور میں خوات کی خاطر مرزائیت کی درور میں ڈوبی ہوئی فریادیں ہمیشہ حکومت کے ایوانوں سے کلرا کر رہ گئیں۔ مسلمان ب

آج ای مصور پاکتان کے خوابوں کی تعبیر پاکتان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ یہاں ہم کس بیرونی حکومت کے ماتحت نہیں تصلیک افسوں ہے کہ ستائیس سلط کی رہے کہ ستائیس سلط کررنے کے بعد بھی ہم ملت اسلامیہ کی اس ناگز بر ضرورت، اس کے دیرینہ مطالبے اور تن و انصاف کے اس نقاضے کو پورانہیں کر سکے اور اس عرصہ میں مرزائیت کے ہاتھوں سینکڑوں مزید زخم کھا بچکے ہیں۔

معزز اراکین اسمبلی! اب ایک طویل انظار کے بعد بداہم مسکد آپ حضرات کے سپر دہوا ہے اور صرف پاکستان ہی نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کی نگاہیں آپ کی طرف کی ہوئی ہیں، پوری مسلم دنیا آپ کی طرف دیکے رہی ہے اور ان خلد آشیال مسلمانوں کی روعیں آپ کے فیصلے کی منتظر ہیں، جھول نے غلامی کی تاریک رات میں مرزائیت کے بچھائے ہوئے کانٹوں پر جان دے دی تھی جوحق وانصاف کے لیے پکارتے رہے مگر ان کی شنوائی نہ ہوسکی اور جوستائیس سال سے اس مسلم ریاست کی طرف دیکے رہے ہیں جو آزادی

کے خوابوں کی تجیر ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے اور جو دوسو سالہ غلامی کے بعد مسلمانوں کی پناہ گاہ کے طور پر حاصل کی گئ ہے۔

معزز اراکین! مسلمان کسی برظلم کرنانبین جائے۔مسلمانوں کا مطالبہ صرف ب ہے کہ اس مرزائی ملت کو غیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے جس نے اسلام سے تھلم کھلا خود علیمر کی افتیار کی ہے جس نے اسلام کے مسلمہ عقائد کو جھٹلایا ہے، جس نے سر کروڑ مسلمانوں کو بر ملا کافر کہا ہے اور جس نے خودعملا اسے آپ کو ملت اسلامیہ سے کاٹ لیا ہے۔ ان کی عبادت گاہیں مسلمانوں سے الگ ہیں۔ ان کے اور مسلمانوں کے ورمیان شادی میاہ کے رہتے دونوں طرف سے ناجائز سمجھے جاتے ہیں اور عدالتیں ایسے رشتوں کوغیر قانونی قرار دے چک ہیں۔مسلمان مرزائیوں کے اور مرزائی مسلمانوں کے جنازوں میں مرکت جائز نہیں بیجے اور ان کے آپی میں ہم ند ہوں کے سے تمام رشتے کث میے ہیں۔ لہذا اسمبلی کی طرف سے مرزائیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دینے کا اقدام کوئی اچنجا یا مصنوی اقدام میں موگا، بلکہ یہ ایک طاہر و باہر حقیقت کا سرکاری سطح پر اعتراف موگا جو پہلے ہی عالم اسلام میں اپنے آپ کومنوا چکی ہے۔ پچھلے صفحات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تجویز کوئی الی تجویز نہیں ہے جو کسی شخصی عداوت یا سیاسی لڑائی نے وقتی طور پر کھڑی کر دی ہو، بلکہ بی قرآن کریم کی بیسیوں آیات کا، خاتم الانبیاءالظین كي يتكرون ارشادات كا، امت كي تمام صحابه وتابعين اور فقهاء وعد ثين كا، تاريخ اسلام كي تمام عدالتوں اور حکومتوں کا، غداہب عالم کی پوری تاریخ کا، دنیا کے موجودہ ستر کروڑ مسلمانوں کا، یا کتان کے ابتدائی مصوروں کا خود مرزائی پیشواؤں کے اقراری بیانات کا اور ان کے نوے سالہ طرز عمل کا فیصلہ ہے اور اس کا انکار عین دوپہر کے وفت سورج کے وجود کا

چونکہ مرزائی جماعتیں اپنے آپ کومسلمان ظاہر کر کے امت مسلمہ کے مفادات کے خلاف کارروائیوں میں معروف رہتی ہیں اس لیے ان کے اورمسلمانوں کے درمیان اس وقت منافرت وعداوت کی الی فضا قائم ہے جو دوسرے الل غذاہب کے ساتھ نہیں ہے۔ اس صورت حال کا اس کے سواکوئی حل نہیں ہے، کہ مرزائیوں کوسرکاری سطح پر غیرمسلم اقلیت قرار دے دیا جائے۔ اس کے بعد دوسری اقلیتوں کی طرح مرزائیوں کے جان و مال کی حفاظت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔مسلمانوں نے اپنے ملک کے غیرمسلم باشندوں کے ساتھ ہیشہ انتہائی فیاضی اور رواداری کا سلوک کیا ہے، لہذا مرزائیوں کو سرکاری سطح پر غیر

مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد ملک میں ان کے جان مال کا تحفظ زیادہ ہوگا اور منافرت کی وہ آگ جو وقفے وقفے سے بعراک اٹھتی ہے ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ نہیں بن سکے گی۔

لبذا ہم آپ سے اللہ کے نام پر، شافع محشر علیہ کی ناموں کے نام پر، قرآن و
سنت اور امت اسلامیہ کے اجماع کے نام پر، حق وانساف اور دیانت وصدافت کے نام پر،
ونیا کے سر کروڑ مسلمانوں کے نام پر، یہ ائیل کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے اس مطالبہ کو
وزیا کرنے ہیں کمی قتم کے دباؤ سے متاثر نہ ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی کی خوشنووی
عاصل کرنے می گفر کریں جن کی شفاعت میدان حشر میں ہمارا آخری سہارا ہے۔
عاصل کرنے کی فکر کریں جن کی شفاعت میدان حشر میں ہمارا آخری سہارا ہے۔
ماصل کرنے کی فکر کریں جن کی شفاعت میدان حشر میں ہمارا آخری سہارا ہے۔
اگر ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو بورا نہ کیا تو ملت اسلامیہ ہمیں کبھی معاف نہیں

الرہم نے ای اس ذمہ داری لو پورا نہ کیا تو ملت اسلامیہ ہیں بھی معاف جیس کرے گی۔افتدار وافقیار ڈھل جاتا ہے کیکن غلط فیصلوں کا داغ موت کے بعد تک نہیں مُتا۔الله تعالیٰ آپ کوضیح فیصلہ کی توفیق دے۔

(محرکین قرارداد)

## کستمبر ۱۹۷۶ کومسئله ختم نبوت پر یاکستان قومی آمبلی کا متفقه فیصله

ان صفحات میں خصوصی کمیٹی کی قرارداد کا متن، آئین میں ترمیم کا بل اور وزیراعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر کا متن دیا جا رہا ہے جو انھوں نے سے تعبر ۱۹۷۳ء کو اس وقت کی، جبکہ پارلیمنٹ نے ختم نبوت کے مسئلہ کوحل کرنے کے لیے قانون پاس کیا۔

قرارداد

قومی اسمبلی کے کل ایوان پرمشمل خصوصی کمیٹی متفقہ طور پر طے کرتی ہے کہ حسب ذیل سفار شات قومی اسمبلی کوغور اور منظوری کے لیے بھیجی جائیں۔

کل الوان پر مشمل خصوصی ممیٹی اپنی رہنما کمیٹی اور ذیلی ممیٹی کی طرف سے اس کے سامنے پیش یا تو می آمبلی کی طرف سے اس کو بھیجی گئی قراردادوں پر غور کرنے اور دستاویزات کا مطالعہ کرنے اور گواہوں بشمول سربراہان انجمن احمدید، رادہ اور انجمن احمدید اشاعت الاسلام، لاہور کی شہادتوں اور جرح پر غور کرنے کے بعد متفقہ طور پر تو می آمبلی کو حسب ذیل سفارشات پیش کرتی ہے۔

(الف) ..... كه پاكستان كرآئين مين حسب ذيل ترميم كي جائے:

(اوّل)..... دفعہ ۱۰۱ (۳) میں قادیائی جماعت اور لاہوری جماعت کے اشخاص (جواپیے آپ کواحمدی کہتے ہیں) کا ذکر کیا جائے۔

(دوم) ..... وفعد ۲۲ میں ایک نی شق کے ذریعے غیر مسلم کی تعربیف درج کی جائے۔ ندکورہ بالا سفار شات کے نفاذ کے لیے خصوصی سمیٹی کی طرف سے متفقہ طور پر منظور شدہ مسودہ قانون خسلک ہے۔

(ب) .....کر مجموع تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۵ الف میں حسب ذمیل تشریح درج کی جائے۔ تشریح:۔کوئی مسلمان جوآ کین کی دفعہ۲۶۰ کی شق (۳) کی تصریحات کے مطابق محمد ﷺ کے خاتم انہین ہونے کے تصور کے خلاف عقیدہ رکھے یا عمل یا تبلیغ کرے وہ دفعہ ہذا کے تحت مستوجب سزا ہوگا۔

( ج) ..... كه متعلقه قوانين مثلاً قومي رجشريش ايكث، ١٩٤٣ء اورا تتخابي فبرستول كے قواعد،

١٩٧٨ء مين نتخ برقانوني اور ضابطه كي ترميمات كي جائيس

(د) .....کہ پاکستان کے تمام شہر یوں خواہ وہ کی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کے جان وہال، آزادی، عزت اور بنیادی حقوق کا پوری طرح تحفظ اور دفاع کیا جائے گا۔

قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کیلئے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مزید ترمیم کرنے کے لیے ایک بل

ہرگاہ یہ قرین مصلحت ہے کہ بعد ازیں درج اغراض کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں مزید ترمیم کی جائے۔

لبذا بذريعه بذاحسب ذيل قانون وضع كياجاتا ہے۔

ا ..... مختصر عنوان اور آ عاز نفاذ ..... (۱) ميدا يكث آكين (ترميم دوم) اليك، ١٩٤٥ وكهلات كالرم) من الفور نافذ العمل موكار

۲ ...... آئین کی دفعہ ۱۰۱ میں ترمیم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں، جے بعد ازیں آئین کہا وقعہ ۱۰۱ کی شق (۳) میں لفظ فرقوں کے بعد الفاظ اور قوسین "اور قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت کے اشخاص (جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں)" درج کیے جائیں گے۔

سسست کین کی دفعہ ۲۲۰ میں ترمیم آئین کی دفعہ ۲۲۰ میں شق (۲) کے بعد حسب ذیل نی شق درج کی جائے گی، لینی

"(س) جو محض محمد علیہ، جو آخری نی ہیں، کے خاتم النمین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو محمد علیہ کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی تشم کا نبی ہوئے کا دعوی کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کی اخراض کے لیے مسلم الن نہیں ہے۔"
کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔"

#### بیان اغراض و وجوه

جیدا کہ تمام ایوان کی خصوصی کمیٹی کی سفارش کے مطابق قومی اسمبلی میں طے پایا ہے، اس بل کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اس طرح ترمیم کرتا ہے تاکہ ہروہ مخف جو محمد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو محمد اللہ کے خاتم النہین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو محمد محمد اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی ایسے مدی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، اسے غیر مسلم قرار دیا جائے۔ عبد الحفیظ برزادہ، وزیرانچارج

## وزيراعظم بإكستان جناب ذوالفقارعلى بهثوكى تقرير

جناب ذوالفقار على بعثو وزيراعظم پاكستان كى اس تقرير كامتن جو انھوں نے توى اسمبلى ميں ستمبر ١٩٤٥ء كوكى تقى۔

جناب الپیکر! میں جب بر کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ پورے ایوان کا فیصلہ ہے تو اس سے میرا مقصد بیزیس کہ میں کوئی بیای مفاد حاصل کرنے کے لیے اس بات پر زور دے رہا ہوں۔ ہم نے اس مسئلے پر ایوان کے تمام ممبروں سے تعصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا ہے، جن میں تمام پارٹیوں کے اور ہر طبقہ خیال کے نمائندے موجود تھے۔ آئ کے روز جو فیصلہ ہوا ہے، بیرا کیت قومی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ ہاتان کے مسلمانوں کے اداوے، خواہشات اور ان کے جذبات کی عکائی کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ فقط حکومت می اس فیصلے کی تحسین کی مستحق قرار پائے۔ اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک فرواس فیصلے کی تعریف و تحسین کا حقدار بے۔ میرا کہتا ہیہ کہ بیر شکل فیصلہ، بلکہ میری ناچیز رائے میں کئی پہلوؤں سے بہت ہی مشکل فیصلہ، جمہوری اداروں اور جمہوری حکومت کے بغیر نہیں کیا حاسکتا تھا۔

یہ ایک پرانا مسئلہ ہے۔ نوے سال پرانا مسئلہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ مزید بیجیدہ ہوتا چلا گیا۔ اس سے ہمارے معاشرے میں تلخیاں اور تفرقے پیدا ہوئے کی آئی ہوئے کی آئی ہوئے کی اس مسئلے کا کوئی حل طاش نہیں کیا جا سکا۔ ہمیں بتایا جا تا ہے کہ یہ مسئلہ ماضی میں بھی پیدا ہوا تھا، ایک بار نہیں، بلکہ کی بار بہیں بتایا گیا کہ ماضی میں اس مسئلے پر جس طرح قابو پایا گیا تھا، ای طرح اب کی بار بھی ویسے ہی اقدامات سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جمعے معلوم نہیں کہ اس مسئلے کوحل کرنے کے لیے اس سے پہلے کیا چکھ کیا گیا، لیک اس مسئلے کوحل کے لیے گیا، لیک اس مسئلے کوحل کے لیے وحثیانہ طور پر طاقت کا استعال کیا گیا تھا جو اس مسئلے کے حل کے لیے نہیں، بلکہ اس مسئلے کو دیا دینے سے اس کاحل نہیں لگاں۔ اگر پجھ صاحبان عقل و دیا دینے سے اس کاحل نہیں لگاں۔ اگر پجھ صاحبان عقل و

فہم حکومت کو بیمشورہ دینے کہ عوام پر تشدد کر کے اس مسئلہ کوحل کیا جائے، اور عوام کے جذبات اور ان کی خواہشات کو کچل دیا جائے، تو شاید اس صورت میں ایک عارضی حل نکل آتا، لیکن بیمسئلے کا صحیح اور درست حل نہ ہوتا۔ مسئلہ دب تو جاتا، اور پس منظر میں چلا جاتا، لیکن بیمسئلہ ختم نہ ہوتا۔

ہماری موجودہ مسائی کا مقعد ہر رہا ہے کہ اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کیا جائے اور میں آپ کو یقین دلاسکتا ہوں کہ ہم نے سیج اور درست حل تلاش کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے درست ہے کہ لوگوں کے جذبات مشتعل ہوئے، غیر معمولی احساسات امجرے۔ قانون اور امن کا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ جائیداد اور جانوں کا اتلاف ہوا۔ پریشانی کے الحات ..... بھی آئے۔ تمام قوم گذشتہ تین ماہ سے تشویش کے عالم میں رہی اور اس پر تھکش اور بھی ورجا کے عالم میں رہی۔ طرح طرح کی افواہیں کثرت سے پھیلائی گئیں اور تقریریں کی گئیں، مجدوں اور گلیوں میں بھی تقریروں کا سلسلہ جاری رہا۔ میں بہاں اور اس وقت یہ دہرانا نہیں چاہتا کہ ہم مسئلہ کس طرح ردنما ہوا اور کس طرح اس نے جنگل کی آگ کی طرح تمام ملک کو اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ میرے لیے اس وقت یہ مناسب نہیں کہ میں طرح تمام ملک کو اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ میرے لیے اس وقت یہ مناسب نہیں کہ میں موجودہ معاملات کی تہ تک جاؤں، لیکن میں اجازت چاہتا کہ اس معزز ایوان کی توجہ اس تقریر کی طرف دلاؤں جو میں نے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے تا کہ اس معزز ایوان کی توجہ اس تقریر کی طرف دلاؤں جو میں نے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے تا جون کو کی تھی۔

اس تقریر میں، میں نے پاکستان کے عوام سے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ مسئلہ بنیادی اور اصولی طور پر فرہبی مسئلہ ہے۔ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اگر کوئی ایبا فیصلہ کر لیا جاتا، جسے اس ملک کے مسلمانوں کی اکثریت، اسلام کی تعلیمات اور اعتقادات کے خلاف مجھی تو اس سے پاکستان کی علمت عائی اور اس کے تصور کو بھی مسلم تھا۔ چونکہ یہ مسئلہ خالص فرجی مسئلہ تھا۔ اس لیے اور اس کے تصور کو بھی مسلم تھا۔ چونکہ یہ مسئلہ خالص فرجی مسئلہ تھا۔ اس لیے میری حکومت کے لیے یا ایک فرد کی حیثیت میں میرے نیے مناسب نہ تھا کہ اس پر ساا جون کوئی فیصلہ دیا جاتا۔

نہایت شاندار شہرت اور ناموری حاصل ہوگی۔ انھوں نے کہا کہ اگر آپ نے عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کا مید موقع گوا دیا تو آپ اپنی زندگی کے ایک سنبری موقع سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میں نے اپنے ان احباب سے کہا کہ بدایک انتائی چیدہ اور بسلط مسكم ب جس نے برصغير كے مسلمانوں كونوے سال سے پريشان كر ركھا ہے اور ياكستان بننے کے ساتھ بی بیہ پاکستان کے مطمانوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنا ہے۔میرے لیے میم اسب نہ تھا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا، اور کوئی فیصلہ کر دیتا۔ میں نے ان اصحاب سے کہا کہ ہم نے پاکتان میں جمہوریت کو بحال اور قائم کیا ہے۔ پاکتان کی ایک قومی اسمبلی موجود ہے جو ملکی مسائل پر بحث کرنے کا سب سے برا ادارہ بے۔ میری ناچیز رائے میں اس مسئلے کوحل کرنے کے لیے قومی اسمبل بی مناسب جگہ ہے اور ا كريتي يارني كے رہنما مونے كى حيثيت ميں ميں قومي اسمبلي كے مبروں يركسي طرح كا دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ میں اس مسئلے کے حل کوقومی اسمبلی کے ممبروں کے ضمیر پر چھوڑ تا ہوں، اور ان میں میری بارٹی کے ممبر بھی شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز یارٹی کے ممبر میری اس بات کی تقىدىق كريں مے كہ جہال ميں نے كئى ايك مواقع پر انھيں بلاكرائي بار ألى كے موقف سے آ گاہ کیا، وہاں اس مسلے پر میں نے اپنی پارٹی کے ایک ممبر پر بھی اڑ انداز ہونے کی کوشش نہیں کی۔سوائے ایک موقع کے جبکہ اس مسئلے پر کھلی بحث ہوئی تھی۔

جناب الپلیکر! میں آپ کو بیہ بتانا مناسب نہیں سجھتا کہ اس مسئلے کے باعث اکثر میں پریشان رہا اور راتوں کو مجھے نیندنہیں آئی۔اس مسئلے پر جو فیصلہ ہوا ہے، میں اس کے نتائج سے بخوبی واقف ہول۔ مجھے اس فیلے کے سای اور معاثی ردعمل اور اس کی پیچدیکوں کاعلم ہے، جس کا اثر ، مملکت کے تحفظ پر ہوسکتا ہے۔ بیکوئی معمولی مسلم نہیں ہے، کیکن جبیہا کہ میں نے پہلے کہا۔ پاکتان وہ ملک ہے جو برصغیر کے مسلمانوں کی اس خواہش ر وجود میں آیا کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت چاہتے تھے۔ اس ملک کے باشندوں کی اکثریت کا غدمب اسلام ہے۔ میں اس فیلے کو جمہوری طریقے سے نافذ کرنے میں اینے کی بھی اصول کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔ پاکتان پیپلز پارٹی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام جارا دین ہے۔ اسلام کی خدمت جاری پارٹی کے لیے اولین اہمیت رکھتی ہے۔ جارا دوسرا اصول سے ہے کہ جمہوریت ماری پالیسی ہے چنانچہ مارے لیے فقط بھی درست راستہ تھا کہ ہم اس منا کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کرتے۔ اس کے ساتھ ہی میں فخرے کہدسکا ہوں کہ ہم اپنی پارٹی کے اس اصول کی بھی پوری طرح سے پابندی کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد سیشلزم پر ہو۔ ہم سوشلسٹ اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے، اس فیصلے میں ہم نے اپنی پارٹی کے تین ہم اس فیصلے میں ہم نے اپنی پارٹی کے تین امولوں پر مکمل طور سے پابندرہے ہیں۔ میں نے کی بارکہا ہے کہ اسلام کے بنیادی اور اعلیٰ ترین اصول، ساجی انساف کے خلاف نہیں اور سوشلزم کے ذریعے معاشی استحصال کوختم کرنے کے بھی خلاف نہیں ہیں۔

یہ فیصلہ مذہبی بھی ہے اور غیر مذہبی بھی۔ مذہبی اس لحاظ ہے کہ یہ فیصلہ ان
ملمانوں کو متاثر کرتا ہے جو پاکتان میں اکثریت میں ہیں اور غیر مذہبی اس لحاظ ہے کہ ہم
دور جدید میں رہتے بستے ہیں۔ ہمارا آئین کی مذہب و ملت کے خلاف نہیں بلکہ ہم نے
پاکتان کے تمام شہریوں کو بکساں حقوق دیے ہیں۔ ہر پاکتانی کو اس بات کا حق حاصل
ہے کہ وہ فخر و اعتماد سے بغیر کسی خوف کے اپنے مذہبی عقائد کا اظہار کر سکے۔ پاکتان کے
آئین میں پاکتانی شہریوں کو اس امری صاحت دی گئی ہے۔ میری حکومت کے لیے اب یہ
ات نین میں پاکتانی شہریوں کو اس امری صاحت دی گئی ہے۔ میری حکومت کے لیے اب یہ
بات بہت اہم ہوگئی ہے کہ وہ پاکتان کے تمام شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ یہ
نہریوں کے حقوق کی حفاظت ہمارا اخلاقی اور مقدس اسلامی فرض ہے۔
شہریوں کے حقوق کی حفاظت ہمارا اخلاقی اور مقدس اسلامی فرض ہے۔

جناب اسپیکر! میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں اور اس ایوان کے باہر کے ہر مخف کو ہتا دینا چاہتا ہوں کہ بیفرض پوری طرح اور مکمل طور پر ادا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کسی شخص کے ذہن میں شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہم کسی قتم کی غار تگری اور تہذیب سوزی یا کسی پاکستانی طبقہ یا شہری کی تو بین اور بے عزتی برراشت نہیں کریں گے۔

جناب اسپیرا! گذشتہ تین مہینوں کے دوران اور اس برے بران کے عرصے میں کھے گاریاں علی میں آئیں۔ کی لوگوں کو جیل میں بھیجا گیا اور چند اور اقد امات کیے گئے۔ یہ بھی ہمارا فرض تھا۔ ہم اس ملک پر بنظمی کا اور نراجی عناصر کا غلبہ دیکھنائیس چاہتے تھے۔ جو ہمارے فرائفن تھے، ان کے تحت ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ لیکن میں اس موقع پر جبہ تمام ایوان نے متفقہ طور سے ایک اہم فیصلہ کرلیا ہے، آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر معاطع پر فورک اور جلد از جلد غور کریں گے، اور جب کہ اس مسلے کا باب بند ہو چکا ہے، ممارے لیے بیمکن ہوگا کہ ان سے نرمی کا برتاؤ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مناسب وقت کا ندر اندر کچھ ایسے افراد سے نرمی برتی جائے گی اور نھیں رہا کر دیا جائے گا جضوں نے کے اندر اندر کچھ ایسے افراد سے نرمی برتی جائے گی اور نھیں رہا کر دیا جائے گا جضوں نے

اس عرصه میں اشتعال آنگیزی سے کام لیا یا کوئی اور مسئلہ پیدا کیا۔

جناب الميكر! جيما كه بين نے كہا ہميں اميدكرنی چاہے كہ ہم نے اس مسلے كا باب بند كرديا ہے۔ يہ ميرى كاميابى نہيں، يه حكومت كى بھى كاميابى نہيں، يه كاميابى نہيں كى كاميابى ہے جس بيں ہم بھى شريك ہيں۔ بيں سارے ايوان كو خراج تحسين پيش كرتا ہوں، جھے احساس ہے كہ يه فيصلہ متفقہ طور پر نه كيا جا سكتا اگر تمام ايوان كى جانب سے اور اس بين تمام پارٹيوں كى جانب سے اور موقع كے وقت بھى ہم بين تعاون اور مفاہمت كا جذبہ نه ہوتا۔ آئين ہمارے ملك كا موقع كے وقت بھى ہم بين تعاون اور مجھوتے كا يہ جذبہ موجود تھا۔ آئين ہمارے ملك كا بنيادكى قانون ہے۔ اس آئين كے بنانے بين سنائيس برس صرف ہوئے اور وہ وقت بنيادكى قانون ہے۔ اس آئين كے بنانے بين سنائيس برس صرف ہوئے اور وہ وقت باکتان كى قانون ہے۔ اس آئين كے بنانے بين سنائيس برس عرف ہوئے اور وہ وقت اور پاکستان كى قومى اسبلى نے اسے متفقہ طور پر منظور كر ليا۔ اس جذبہ كے تحت، ہم نے يہ اور پاکستان كى قومى اسبلى نے اسے متفقہ طور پر منظور كر ليا۔ اس جذبہ كے تحت، ہم نے يہ مشكل فيصلہ بھى كر ليا ہے۔

میری ناچیز رائے میں جب سے پاکتان وجود میں آیا، بید مسئلہ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ تھا۔ کل کواس سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل مسائل ہمارے سامنے آ کتے ہیں۔ جن کے بارے میں کچھنہیں کہا جا سکتا۔لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کے تاریخی پہلوؤں پر اچھی طرح غور کرتے ہوئے میں پھر کہوں گا کہ سب سے زیادہ مشکل مسلمتھا گھر کھر میں اس کا اثر تھا، مردیهات میں اس کا اثر تھا۔ اور مرفرد پر اس کا اثر تھا۔ بیدمسکد تھین سے علین تر ہوتا چلا گیا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک خوفتاک شکل اختیار کر گیا ہمیں اس مسئلے کوحل کرنا ہی تھا۔ ہمیں تلخ حقائق کا سامنا کرنا ہی تھا۔ ہم اس مسئلے کو ہائی کورٹ یا اسلامی نظریاتی کونسل کے سپر دکر سکتے تھے یا اسلامی ،سکرٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ حکومت اور حتیٰ کہ افراد بھی مسائل کو ٹالنا جانتے ہیں اور اضیں جوں کا توں رکھ سکتے ہیں اور حاضرہ صورت حال سے نبٹنے کے لیے معمولی اقدامات کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس مسئلے کو اس انداز سے نبتانے کی کوشش نہیں گی۔ ہم اس مسلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔اس جذبے کے تحت قومی اسمبلی ایک سمیٹی کی صورت میں خفیہ اجلاس کرتی رہی۔خفیہ اجلاس کرنے کے لیے قومی اسمبلی کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ اگر قومی اسمبلی خفیہ اجلاس نہ كرتى، تو جناب! كيا آپ بچھتے ہيں كہ يہتمام كچى بائيں اور حقائق ہمارے سامنے آ كئے! اور

لوگ اس طرح آ زادی اور بغیر کسی جھجک کے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے؟ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہاں اخبارات کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں تک ان کی باتیں پہنچ ری ہیں۔اوران کی تقاریر اور بیانات کو اخبارات کے ذریعے شائع کر کے ان کا ریکارڈ رکھا جارہا ہے تو اسمبلی کےممبراس اعتاد اور کھلے دل سے اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکتے ، جیسا کہ انھوں نے خفیہ اجلاسوں میں کیا۔ ہمیں ان خفیہ اجلاسوں کی کارروائی کا کافی عرصہ تک احرّام کرنا جاہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کوئی بات بھی خفیہ نہیں رہتی۔ کین ان باتوں کے اظہار کا ایک موزوں وقت ہے چونکہ اسمبلی کی کارروائی خفیہ رہی ہے، اور ہم نے اسمبلی کے ہرممبر کو، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیہ یقین دلایا تھا کہ جو کچھ وہ کہدرہے ہیں اس کو سیاس، یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا۔میرے خیال میں میہ الوان کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ وہ ان خفیہ اجلاسوں کی کارروائی کو ایک خاص وقت تک ظاہر ند کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ جارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم ان خفیہ اجلاسوں کی کارروائی کو آشکار کر دیں، کیونکہ اس کے ریکارڈ کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے۔ میں بینیں کہنا کہ ان خفیہ اجلاسوں کے ریکارڈ کو فن ہی کر دیا جائے، ہرگز نہیں۔ اگر میں سے کہوں تو یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ بات ہوگ ۔ میں فقط سے کہتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کے باب كوخم كرنے كے ليے اور ايك نياباب كھولنے كے ليے نئى بلنديوں تك وَيَنجِي كے ليے، آگے برھنے کے لیے اور قومی مفاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اور پاکستان کے حالات کو معمول پر رکھنے کے لیے اس مسئلے کی بابت ہی نہیں بلکہ دوسرے مسائل کی بابت بھی، ہمیں ان امور کو خفیہ ر کھنا ہوگا۔ میں ایوان پر بد بات عیال کر دینا جا ہتا ہول کہ اس مسلے کے حل کو، دوسرے کی مائل پر تبادلہ خیال اور بات چیت اور مفاہمت کے لیے نیک شکون سمجھنا چاہے۔ ہمیں امیدر کھنی چاہیے کہ بیول ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، اور اب ہم آ گے بڑھیں گے اور تمام نے قومی مسائل کومفاہمت اور سمجھوتے کے جذبے کے تحت طے کریں۔ جناب اسپیکر! میں اس سے زیادہ کھے نہیں کہنا جا ہتا۔ اس معاطع کے بارے میں میرے جواحساسات تھے میں اٹھیں بیان کر چکا موں۔ میں ایک بار پھر دہراتا موں کہ بدایک فدہمی معاملہ ہے، بیرایک فیصلہ ہے جو ہمارے عقائد مے متعلق ہے اور بد فیصلہ بورے ایوان کا فیملہ ہے اور پوری قوم کا فیملہ ہے۔ یہ فیملہ عوامی خواہشات کے مطابق ہے۔ میرے خیال

میں بیانسانی طاقت سے باہر تھا کہ بیابوان اس سے بہتر کچھ فیصلہ کرسکتا، اور میرے خیال میں بیہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اس مسئے کودوا می طور پر حل کرنے کے لیے موجودہ فیصلے سے کم کوئی اور فیصلہ ہوسکتا تھا۔

كچھ لوگ ايے بھى ہو كتے ہيں، جواس فيلے سے خوش نہ ہوں۔ ہم بياتو قع بمي نہیں کر سکتے کہ اس مسکلے کے فیصلے سے تمام لوگ خوش ہوسکیں سے جو گذشتہ نوے سال سے حل نہیں ہو سکا۔ اگر میدمسئلہ آ سان ہوتا اور ہر ایک کوخوش رکھناممکن ہوتا، تو پیدمسئلہ بہت پہلے حل ہو گیا ہوتا لیکن بینہیں ہو سکا۔۱۹۵۳ء میں بھی بیمکن نہیں ہو سکا۔ وہ لوگ جو پی تهت بین که بیدمسله ۱۹۵۳ء مین حل موچکا تھا۔ وہ لوگ اصل صورت حال کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکے۔ میں اس بات کونشلیم کرتا ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فیلے پر نہایت ناخوش ہول گے۔ اب میرے لیے بیمکن نہیں کہ میں ان لوگول کے جذبات کی ترجمانی کروں۔لیکن میں یہ کہوں گا کہ بدان لوگوں کے طویل المیعاد مفاد کے ت میں ہے کہ بیمسلد حل کرلیا گیا ہے۔ آج بیلوگ ناخوش ہوں سے ان کو یہ فیصلہ پند نہ ہوگا، ان کو بیہ فیصلہ نا گوار ہوگا، لیکن حقیقت پیندی سے کام لیتے ہوئے اور مفروضے کے طور پر اسیخ آپ کو ان لوگوں میں شار کرتے ہوئے میں بیا کہوں گا کہ ان کو بھی اس بات پر خوش ہونا جا ہے کہ اس فیلے سے بید مسئلہ عل ہوا اور ان کو آئی حقوق کی ضانت حاصل ہوگی، مجھے یاد ہے جبکہ حزب مخالف سے مولانا شاہ احمد نورانی نے میتحریک پیش کی تو انھوں نے ان لوگوں کو مکمل تحفظ دینے کا ذکر کیا تھا جو اس فیصلے سے متاثر ہوں گے۔ابوان اس بیقین وہانی پر قائم ہے۔ یہ ہر بارٹی کا فرض ہے، بیر حکومت کا فرض ہے، حزب مخالف کا فرض ہے، اور مرشری کا فرض ہے کہ وہ پاکتان کے تمام شہریوں کی کیسال طور پر حفاظت کریں۔اسلام کی تعلیم رواداری ہے، مسلمان رواداری برعمل کرتے رہے ہیں۔ اسلام نے فقط رواداری کی تبلیغ بی نہیں کی، بلکہ تمام تاریخ میں اسلامی معاشرے نے رواداری سے کام لیا ہے۔اسلامی معاشرے نے اس تیرہ و تاریک زمانے میں یہودیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، جبکہ عیسائیت ان پر بورپ میں ظلم کر رہی تھی اور یہود بول نے سلطنت عثانیہ میں آ کر پناہ لی تھی۔ اگر یہودی دوسرے حکمران معاشرے سے فیج کر عربوں اور ترکوں کے اسلامی معاشرے میں بناہ لے سکتے تھے، تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جاری مملکت اسلامی مملکت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکتانی ہیں اور بد ہمارا مقدس فرض ہے کہ ہم تمام فرقول، تمام لوگوں اور پاکستان کے تمام شہریوں کو یکسال طور پر تحفظ دیں۔ جناب الم الم الفاظ كے ساتھ ميں ابني تقرير ختم كرتا مول - آپ كا شكريد! قاد مانى بدستور غير مسلم بيں

حكومت ياكتان كي توثيق (١٩٨٢ء)

قادیانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی آئین حیثیت کے متعلق مخلف حلقوں میں کچھ عرصے سے شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ان شبہات کو دور کرنے کی غرض سے صدر مملکت نے گزشتہ ماہ کی بارہویں تاریخ کو ترمیم وستور (استقرار) کا فرمان مجربہ سال 1907ء (صدارتی فرمان نمبر ۸ مجربیه سال ۱۹۸۲ء) جاری کیا تھا، جس کی رو سے اعلان کیا میاہے اور مزید توٹیق کی مجی ہے کہ وفاقی قوانین (نظر ثانی و استقرار) آرڈی نینس مجرب مال ۱۹۸۱ء (نمبر ۳۷ مجربیرسال ۱۹۸۱ء) کے جدول اوّل میں دستور (ترمیم ثانی) ایکٹ بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۲۹ باب سال ۱۹۷۳ء) کی شمولیت سے ان ترامیم کا جواس کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکتان کے دستور، ۱۹۷۳ء، میں قادیا نیوں کی حیثیت کے بارے میں عمل میں لائی من جیں، شکسل متاثر ہوا ہے اور نہ ہوگا اور وہ اسلامی جمہوریہ یا کستان کے دستور،۱۹۷۳ء کے جزو کی حیثیت سے برقرار رہیں گا۔ نیز قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کے اشخاص کی (جوخود کو''احمدی' کہتے ہیں)''غیر مسلم'' کے طور پر حیثیت تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہوگی ، اور وہ بدستور ' خیر مسلم'' ہیں۔ وضاحتی فرمان کے بعد عام حالات میں اس مسکلے كى نسبت چەملگوئيون كاسلسله بند موجانا جائيے تھا، مكر بااين مهد چند مفاد برست عناصر حقائق کا رُخ مور کر اس منتمن میں بے چینی اور بے اطمینانی کی فضا پیدا کرنے میں بدستور کوشاں نظر آتے ہیں۔ ان عناصر کی ریشہ دوانیوں کا موڑ طریقے سے سدباب کرنے کی خاطر اس مسئلے کی مزید صراحت اور وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔

مجلس شوری کے گذشتہ اجلاس میں راجہ محمہ ظفر الحق، قائم مقام وزیر قانون و پارلیمانی امور، نے قاری سعیدالرحمٰن اور مولانا سمج الحق، ممبران وفاقی کونسل، کی جانب سے قادیانیوں کی قانونی حیثیت کے بارے میں پیش کردہ تحاریک التواء کے متعلق مور خد ۱۲ ابریل ۱۹۸۲ء کوایک مفصل بیان دیا تھا۔

پیلی وزیر موصوف نے اس مسئلے کے پس منظر پرروشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ دستور (ترمیم ٹانی) ایکٹ بابت سال ۱۹۷۴ء (نمبر ۴۹ بابت سال ۱۹۷۴ء) کے ذریعے اسلامی جمہور یہ یاکتان کے دستور، ۱۹۷۳ء، کے آرٹیل ۲۲۰ میں شق (۳) کا اضافہ کیا گیا اور

قادیانیوں کو غیرمسلم قرار دیا گیا۔ اس همن میں آرٹیل ۱۰۶ کی شق (۳) میں صوبائی اسمبلیوں میں غیرمسلم نشستوں کی تقسیم کی وضاحت کرتے ہوئے قادیانی فرقد کے افراد کوغیر مسلم اقلیت کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ متذکرہ بالا آ کینی حیثیت کوتسلیم کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے برسرافتدار آنے کے بعدعوام کی نمائندگی کے ایکٹ مجربیرسال ۱۹۷۲ء میں وفعہ سے الف کا اضافہ کیا جس کا تعلّق غیرمسلم اقلیتی نشستوں سے ہے۔اس جدید دفعہ 27 الف میں بھی قادیانی گروپ سے متعلّق افراد کو<sup>د</sup> فیرمسلموں'' کے زمرے میں شال کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ بہتبدیلی بھی قادیانیوں کی آئینی حیثیت بطور' مغیرمسلم' اقلیت متعین ہو جانے کی بنا پرمعرض وجود میں آئی۔ای طرح ابوان ہائے بارلیمان وصوبائی اسمبلیوں کے (انتخابات) کے فرمان مجربی سال ۱۹۷۵ء (فرمان صدر بعد از اعلان نمبر ۵ مجربی سال الماء) میں بھی بذریعہ صدارتی فرمان نمبر ام مجربیر سال ۱۹۷۸ء ترمیم کر کے قومی اسمبلی اورصوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے سلسلے میں اہلیت اور نااہلیت کے متعلق "دمسلم" اور "غیر مسلم'' کے الگ الگ زمرے طے کر دیے گئے ۔جس کے نتیجے میں کوئی محفص اس وقت تک کمی اسبلی کے انتخابات کے لیے اہل قرار نہیں یا سکتا جب تک کداس کا نام"مسلمانوں" یا "غیر مسلمول "كىنشتول سے متعلق جدا كاندائتانى فهرستول ميں سے كى ايك ميں ورج ند بو۔ بعد ازاں فرمان عارضی دستور بحربیرسال ۱۹۸۱ء جاری کرتے وفت بھی قادیانیوں

کی متذکرہ بالاحیثیت بطور غیر مسلم برقرار رکھی گئی۔ چنانچہ فرمان عارضی دستور کے آرٹیل کا میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، ۱۹۷۳ء جو ٹی الحال معطل ہے، کے پچھ آرٹیل کو فرمان عارضی دستور کا حصتہ بناتے وقت آرٹیل ۲۲۰ کو بھی شامل کیا گیا۔ اس واضح قانونی پوزیشن کے باوجود پچھ حلقوں میں قادیا نیول کی آئینی و قانونی حیثیت کے متعلق شک کا اظہار کیا گیا، جسے دور کرنے کے لیے فرمان عارضی دستور بجربیسال ۱۹۸۱ء میں آرٹیل نمبر اداف کا اضافہ کیا گیا جس کی رو سے بی قرار پایا کہ ۱۹۷۳ء کے دستور اور فدکورہ فرمان نیز مسلم وضع شدہ قوانین اور دیگر قانونی دستاویزات میں مسلم اور غیر مسلم سے مراد وہی کی جائے گی جس کا ذکر فرمان عارضی دستور مجربیسال ۱۹۸۱ء کے حوالے سے ترمیم دستور (استقرار) گئی جس کا ذکر فرمان عارضی دستور (استقرار)

ک من 6 و حرمرہان عاری و سور ہر میر ساں ۱۹۸۱ء سے تواہے سے کریم و سور دا معران کے فرمان مجربیہ سال ۱۹۸۲ء میں ہے۔ فرمان عارضی دستور مجربیہ ۱۹۸۱ء سال کے آرٹمکل ا۔ الف میں مسلم اور غیر مسلم کی تعریف کرتے ہوئے قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کے

اشخاص کو (جوخُود کو''احمدی'' کہتے ہیں)غیر مسلموں کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ وزیر موصوف نے وفاقی قوانین (نظر نانی و استقرار) آرڈی نینس مجربیہ سال

(۱۹۸۱ء) کے جدول میں دستور (ترمیم ٹانی) ایکٹ بابت سال ۱۹۷۴ء (نمبر ۴۹ بابت سال ۱۹۷۳ء) کی شمولیت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ عام طے شدہ مروجہ طریقہ کار کے مطابق وزارت قانون وقتاً فو قناً ایک تنسینی اور ترمیمی قانون کا نفاذ کرواتی ہے۔جس کے ذریعے ان توانین کو، جن سے مروجہ قوانین میں ترمیم کی گئی ہواور جو اپنا مقصد حاصل کر پچکے ہوں، منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ای مروجہ طریقہ کار کے پیش نظر متذکرہ بالا وفاقی توانین (نظرتانی و استفرار) آرڈی نینس مجربیرسال ۱۹۸۱ء جاری کیا گیا۔ اس همن میں وزیر موصوف نے قانون عبارات عامہ بابت سال ۱۸۹۷ء کی دفعہ ۲۔ الف کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ہروہ ترمیم جو کس ترمیمی قانون کے ذریعے کسی دیگر قانون میں عمل میں لائی مئی ہو، ترمیمی قانون کی تنتیخ کے باوجود مؤثر رہتی ہے، بشرطیکہ ترمیمی قانون کی تنتیخ کے وت وہ با قاعدہ طور پر نافذ العمل ہو۔ اس سے بد بات واضح اور عیاں ہے کہ ترمیم کرنے والے قانون کی سینے کے باوجود اس کے ذریعے معرضِ وجود میں آنے والی ترمیم زندہ اور مؤرر رہتی ہے اور ترمیمی قانون کا عدم اور وجود الی ترمیم کی بقاء کے لیے مکسال ہے۔اس لے یہ کہنا قطعاً بجانہ ہوگا کہ ترمیم ای صورت میں یاتی رہے گی جبکہ متعلقہ ترمیمی قانون کا وجود باتی رہےگا۔ترمیمی قانون منسوخ کر دیا جائے یا موجود رہے، ترمیم بہرحال نافذ العمل رئتی ہے۔ چنانچہ دستور (ترمیم ٹانی) ایکٹ بابت سال ۱۹۷۴ء کی وفاقی قوانین (نظر ثانی و استقرار) آرڈی نینس مجربیسال ۱۹۸۱ء کی جدول اوّل میں شمولیت سے مذکورہ ترمیمی ِ قانون کے ذریعہ سے کی جانے والی ترامیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وہ بدستور قائم اور رائج ہیں۔ان سب امور کے باوصف اس مسئلہ کو چھرسیاس رنگ دینے اور ابہام پیدا کرنے کی ناجائز كوشش جارى ربى لبذا جيما كم حديث مباركه مين بي ان مقامات سي بهى بيما جاي جهال تہت لگنے کا اندیشہ پایا جائے۔'' ندکورہ بالا شک دابہام کو دور کرنے کے لیے حکومت نے ایک مزید قدم اٹھایا اور صدر مملکت نے ایک انتہائی واضح اور ممل فرمان جاری کیا جو کہ صدارتی فرمان نبر ۸ بحرید سال ۱۹۸۲ء کے نام سے موسوم ہے۔ اس کامتن حسب ذیل ہے۔

چونکه وستور (ترمیم ثانی) ایک بابت سال ۱۹۷۴ء (نمبر ۲۹ بابت سال ۱۹۷۴ء) کے ذریعے اسلامی جمہوریہ باکتان کے دستور،۱۹۷۳ء، میں ترامیم کی منی تھیں تا کہ صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی کی غرض سے قادیانی گروپ یا لا موری گروپ کے اشخاص (جوخود کو''احدی'' کہتے ہیں) غیر مسلموں میں شامل کیا جائے اور تاکد بیقرار ویا جائے کہ كوَكُ مخص جو خاتم النبيين حفرت محمه عليه كل ختم نبوت برمكمل اور غير مشروط طور پر ايمان نه ر کھتا ہو یا حضرت محمد سی کھنے کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مذہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا وجویدار ہو، یا ایسے دعویدار کو پیغمبریا ندہبی مصلح مانتا ہو، دستور یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔

اور چونکه فرمان صدر نمبر کا مجریه سال ۱۹۷۸ء کے ذریعے منجملہ اور چیزوں کے قومی آسبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم بشمول قادیانی گروپ اور لا موری گروپ کے اشخاص کی (جوخود کو احمدی' کہتے ہیں) مناسب نمائندگ کے لیے تھم وضع کیا گیا تھا۔

اور چونکه فرمان عارضی دستوره ۱۹۸۱ء (فرمان ی۔ ایم- ایل-اے نمبر المجرب

سال ۱۹۸۱ء) نے ندکورہ بالا دستور کے ایسے احکام کو جومتعلقہ تنے اپنا جز قرار دیا تھا۔ اور چونکہ ندکورہ بالافرمان میں واضح طور پر لفظ 'مسلم'' کی تعریف کی گئی ہے جس سیاں افخف میں اور جد دور جد دور جداری مطلق بالٹریتان مقال کر بیٹا تھے انگیتان جف میں

ے ایب فخض مراد ہے جو وحدت وتو حید قادر مطلق اللہ تبارک وتعالے ، خاتم انہین حفرت محمد علیہ کی ختم نیز ت رکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہواور پغیبر یا نہ بی مصلح کے طور پر کسی ایسے فخض پر نہ ایمان رکھتا ہونہ اے مانتا ہوجس نے حفرت محمد علیہ کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پغیبر ہونے کا دعوی کی کیا ہو یا جو دعوی کرے اور لفظ نوغیر مسلم ' سے کوئی ایسا فخض مراد ہے جو مسلم نہ ہوجس میں عیسائی ، ہندو، سکھ ، بدھ ، باری فرقہ سے تعلق رکھنے والا فخض ، قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ کا کوئی شخص (جو فود

کو''احمدی'' یا سمی اور نام سے موسوم کرتے ہیں) یا کوئی بہائی اور جدولی ذاتوں میں سے کی ایک سے تعلق رکھنے والا کوئی مخص شامل ہے۔

اور چونکہ وفاقی قوانین (نظر ثانی واستقرار) آرڈی نینس مجربیسال ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجربیسال ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجربیسال ۱۹۸۱ء) مسلمه طریقه کار کے مطابق اور مجبوعہ قوانین سے ایسے قرانین کو بشول نکورہ بالا ایکٹ نکال دینے کے مقصد سے جاری کیا گیا تھا، جو اپنا مقصد حاصل کر بھے تھے۔

اور چونکہ، جیسا کہ ندکورہ بالا آرڈی نینس میں واضح طور پر قرار دیا گیا ہے، ندکورہ بالا وسنوریا دیگر قرانین کے متن میں جو ترامیم ندکورہ بالا ایکٹ یا دیگر ترمیمی قوانین کے

ذر یعے کی گئی ہیں مذکورہ بالا آ رڈی نینس کے اجراء سے متاثر نہیں ہوئی ہیں۔ لازی اسے درجہ ان کر بر ہور کے اداری کے عمر جب ان اس سلسلہ عمر اس

لہذا، اب ۵ جولائی ۱۹۷۷ء کے اعلان کے بموجب اور اس سلسلے میں اسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات کو استعال کرتے ہوئے صدر اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے قانونی صورت حال کے استفرار اور اس کی مزید توثیق کے لئے حسب ذیل فرمان حاری کیا ہے۔

ا مختصر عنوان اور آغاز نفاف (ا) ..... به فرمان ترمیم دستور (استقرار) کا فرمان محربیسال ۱۹۸۲ء کے نام سے موسوم ہوگا۔ (۲) ..... به فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲- استرار بذریعه بذا اعلان کیا جاتا ہے اور مزید توثق کی جاتی ہے کہ وفاقی قوانین (نظر طافی واستقرار) آرڈی نینس مجربیہ سال ۱۹۸۱ء (نمبر ۱۹۸م مجربیہ سال ۱۹۸۱ء کی جدول اول میں وستو (ترمیم طافی ) ایک بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۱۹ بابت سال ۱۹۷۳ء) کی شولیت سے ،جس کی رو سے اسلامی جمہوریہ پاکتان کے دستور ۱۹۷۳ میں فدکورہ بالا ترامیم شامل کی محقی ۔

(الف) ..... ندکورہ بالا ترامیم کالسلسل متاثر نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا جو ندکورہ بالا وستور کے جزو کی حیثیت سے برقرار بیں یا

(ب) ..... قادیانی کروپ یا لاہوری گروپ کے اشخاص کی (جوخود کو"احمی" کہتے ہیں) غیرمسلم کے طور پر حیثیت تبدیل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی اور وہ بدستور غیرمسلم ہیں۔

متذکرہ بالامتن سے ظاہر ہے کہ قادیانیوں کی آئینی وقانونی حیثیت بطور غیر مسلم تعلقی طور پر مسلمہ قائم ہے۔ پچھ طنوں نے اس اندیشہ کا اظہار کیا ہے کہ متذکرہ بالا صدارتی فرمان اور فرمان عارضی وستور مجربہ سال ۱۹۸۱ء چونکہ عارضی قانونی اقدامات ہیں، لہذا ان کے منسوخ ہوجانے پر مسلم اور غیر مسلم کی تعریف جو فرمان عارضی دستور کے آرٹیکل نمبرا۔ الف میں بیان کی گئی ہے، بھی ختم ہوجائے گی اور چونکہ دستور (ترامیم فانی) ایک بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۲۹ بابت سال ۱۹۷۳ء) جس کی روسے ۱۹۷۳ء کے دستور میں ترامیم سال ۱۹۷۳ء کو فیر مسلم قرار دیا گیا تھا، وفاقی قوانین (نظر فانی واستقرار) آرڈی نیس محربہ سال ۱۹۸۱ء کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے، اس کے دستور (ترامیم فانی) ایک بابت عال اور نے بیال ہونے پر قادیا نیول واقی واقی قرار دیا گیا تھا، وفاقی کہ دستور (ترامیم فانی) ایک بابت سال ۱۹۷۱ء کے نفاذ سے پیشتر تھی۔

جیسا کہ مفصل بیان کیا جاتا ہے، دستور (ترامیم ٹانی) ایکٹ سال ۱۹۷۴ء کی رو سے جوترامیم ۱۹۷۳ء کے دستور کے آرٹیل ۲۷۰ وآرٹیکل ۱۰۲ میں لائی گئی تھیں وہ بدستور قائم اور نافذہیں۔

شائع كرده، وزارت اطلاعات ونشريات ، محكم فلم ومطبوعات، اسلام آباد، ١٩٨٢م ١٩٨٢ء

## نے آرڈی نینس کا اجراء (۱۹۸۴ء)

قادیانیوں کی اسلام وشمن سرگرمیاں

پیٹ لفظ صدر مملکت نے قادیانی گروپ، لاہوری گروپ اور احدیوں کی خلاف اسلام مرکر میوں کو روکنے کے لیے اور قانون میں ترمیم کے لیے ایک آرڈی نینس بنام قادیانی گروپ، لاہوری گروپ اور احمدیوں کی خلاف اسلام سرگرمیاں (امتناع و تعزیر) ۱۹۸۳ء نافذ کیا ہے۔ یہ آرڈی نینس ۲۲ اپریل ۱۹۸۳ء کو ٹافذ کیا گیا ہے۔

ترزیات پاکتان میں وفعہ ۲۹۸ فی کا اضافہ کیا گیا ہے جس کی رو سے قادیانی گروپ، لاہوری گروپ کے کی بھی ایسے خض کو جو زبانی یا تحریری طور پر یا کسی فعل کے در اغلام احمد کے جانشینوں یا ساتھیوں کو''امیرالمؤمنین'' یا ''محابہ'' یا اس کی بیوی کو ''ام المؤمنین'' یا اس کے خانمان کے افراد کو''الل بیت' کے الفاظ سے پکارے یا اپنی عبادت گاہ کو''مجد'' کم بین سال کی سزا اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔

کی اوان ہے یا ال طرح کی اوان دے مسلمان دیتے ہیں۔ ایک نی وفعہ ۲۹۸ می کا تعزیرات یا کتان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جس کی روسے

متذكرہ كروبول ميں سے ہراييا فض جو بالواسط يا بلاواسط طور پراپ آپ كومسلمان ظاہر كرے اور اپ عقيدے كو اسلام كے يا اپ عقيدے كى تبليغ كرے يا دوسروں كو اپنا فدہب قبول كرنے

ہورائی سیدے وہ مدام ہے یا ہے سیدے کا تات کرتے یا دوسروں واپا مدہب ہوں رہے کی دعوت دے یا سمی بھی انداز میں مسلمانوں کے جذبات مشتعل کرےاس سزا کا مستحق ہوگا۔ اس آرڈی نینس نے قانون فوجداری ۱۸۹۸ء کی دفعہ ۹۹ اے میں بھی ترمیم کر

دی ہے جس کی رو سے صوبائی حکومتوں کو بیا اختیار ال گیا ہے کہ وہ ایسے اخبار، کتاب اور دیگر دستاویز کو جو کہ تعزیمیات پاکستان میں اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شائع کی گئی، کوضط کر سکتی ہے۔

اس آرڈی نینس کے تحت سب پاکستان پرلیں اینڈ پہلیکیفن آرڈی نینس ۱۹۲۳ء کی دفعہ ۲۴ میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے جس کی روسے صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ دوہ ایسے پرلیں کو بند کر دے جو تعزیرات پاکستان کی اس نئی اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف درزی کرتے ہوئے کوئی کتاب یا اخبار چھا پا ہے۔ اس اخبار کا ڈیکلریش منسوخ کر دے جو متذکرہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ہراس کتاب یا اخبار پر قبعنہ کر لے جس کی چھپائی یا اشاعت براس دفعہ کی روسے یابندی ہے۔

آرڈینن فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے۔ آرڈینن کامتن مندرجہ ذیل ہے۔

## ۳ رڈی نینس نمبر ۲۰ مجربی<sup>۱</sup>۹۸۴ء

قادیانی گروپ، لا موری گروپ اور احمد یول کو خلاف اسلام سرگرمیول سے روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کرنے کا آرڈی نینس۔

چوتکہ بیر ترین مسلحت ہے کہ قادیانی گروپ، لا ہوری گردپ اور احمد یوں کو خلاف اسلام سرگرمیوں سے رو کئے کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے۔

اور چونکہ صدر کو اطمینان ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی بنا پر فوری کارروائی کرنا ضروری ہوگیا ہے۔

لہٰذا اب ۵ جولائی ۱۹۷۷ء کے اعلان کے بموجب اورسلسلے میں اسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات استعال کرتے ہوئے صدر نے حسب ذیل آرڈینس وضع اورجاری کیا ہے۔

# حصتهاول

أبتدائيه

المخضر عنوان اورآ غاز نفاذ

ا ..... یہ آرڈینن قادیانی گروپ، لاہوری گروپ اور احدیوں کی خلاف اسلام سرگرمیاں (انتاع وتعزیر) آرڈیننس۱۹۸۴ء کے نام موسوم ہوگا۔

٢ ..... مير في الفور نافذ العمل موكا\_

۲۔ آرڈیننس، عدالتوں کے احکام اور فیصلوں پر غالب ہوگا اس آرڈیننس کے احکام کسی عدالت کے کسی تھم یا نصلے کے باد جود مؤثر ہوں گے۔

### حصته دوم مجموعه تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر۴۵ بابت ۱۸۲۰ء) کی ترمیم

٣٠ ا يكث نمبر ٢٥ بابت ١٨٦٠ و مين نئي دفعات

۲۹۸ ب اور ۲۹۸ ج کا اضافه

مجوعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۲۹۸، ۱۸۲۰ء میں باب ۱۵ میں، وفعہ ۲۹۸ الف کے بعد حسب ذمل نئی وفعات کا اضافہ کیا جائے گا۔ یعنی .....

### ۲۹۸\_بعض مقدس شخصیات یا مقامات کے لیے

مخصوص القاب، اوصاف يا خطابات وغيره كا ناجائز استعال

ا ..... قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ (جوخود کو''احمدی'' یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی مخض جو الفاظ کے ذریعے، خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرکی نقوش کے ذریعے۔

(الف) ..... حفرت محریطان کے خلیفہ یا محابی کے علاوہ کی فخص کو امیرالمؤمنین، خلیفتہ المؤمنین، خلیفتہ اسلمین محانی یا رضی اللہ عنہ کے طور پرمنسوب کرے یا مخاطب کرے۔ (ب) ..... حضرت محمد علی کی کسی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی ذات کو ام المؤمنین کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔

(ج).....حضرت محمد ﷺ کے خاندان (الل بیت) کے کسی فرد کے علاوہ کسی مخص کو الل بیت کے طور پرمنسوب کرے یا مخاطب کرے۔

(د) ..... اپنی عبادت گاہ کو د مسجد ' کے طور پر منسوب کرے یا موسوم کرے یا بکارے۔ تو اسے کسی ایک فتم کی سزائے قید آئی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہوسکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

۲ ..... قادیانی گروپ یا لا بوری گروپ (جوخود کو احدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کا گوئی مخض جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرکی نقوش کے ذریعے

اپ نہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کو اذان کے طور پرمنسوب
کرے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان دیتے ہیں تو اسے کی ایک قتم کی سزائے قید
اتن مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔

۲۹۸ ے قادیانی گروپ وغیرہ کا شخص جوخود کومسلمان کیے
یا اپنے نہ ہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے۔

قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جوخود کو احمدی یا کسی دوسرے نام ہے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی شخص جو بلاواسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان طاہر کرے یا اپنے ندہب کو اسلام کے طور پرموسوم کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرکی نقوش کے ذریعے اپنے ندہب کی تبلغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا فدہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریعے سے مسلمانوں کے ذہبی احساسات کو مجروح کرے۔ کسی ایک قیداتی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہوسکت ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

حقته سوم مجموعه ضابطه فوجداری ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر۵ بابت ۱۸۹۸ء) کی ترمیم

۱- ایک نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء کی دفعه ۹۹ الف کی ترمیم مجموعه ضابطه فوجداری ۱۸۹۸ء (ایک نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء میں جس کا حوالہ بعد ازیں نہ کورہ مجموعہ کے طور پر دیا گیا ہے دفعہ ۹۹، الف میں، ذیلی دفعہ (۱) میں۔ (الف)..... الفاظ اور سکتہ ''اس طبقہ کے'' کے بعد الفاظ، ہند سے، توسیس، حرف اور سکتے ''اس نوعیت کا کوئی مواد جس کا حوالہ مغربی پاکستان پریس اور پہلیکیشنز آرڈی بننس ۱۹۲۳ء کی وفعہ ۲۲ کی ذیلی دفعہ (۱) کی شق (کی کی) میں دیا گیا ہے۔'' شامل کر دیے جا کیں گے، اور (ب).... ہندسہ اور حرف ''۲۹۸۔ الف کے بعد الفاظ، ہندسے اور حرف' کیا دفعہ ۲۹۸۔ بیا دفعہ ۲۹۸۔ ج شاملی کر دیے جا کیں گے۔

# ا یکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء کی جدول دوم کی ترمیم

فدكوره مجموعه ميس جدول دوم ميس دفعه ٢٩٨ - الف عيم متعلق اندراجات كي بعد

| یل اندراجات شامل کر دیے جائیں مے۔ یعنی | حسب ذم |
|----------------------------------------|--------|
|----------------------------------------|--------|

|       |                    |       |        | - •    |       |                                            |       |
|-------|--------------------|-------|--------|--------|-------|--------------------------------------------|-------|
| ٨     | 4                  | 4     | ۵      | ۳      | ٣     | · r                                        | 1     |
| الفنأ |                    | الفنأ | تاقائل | الفنآ  | الفنا |                                            | ۲۹۸_ب |
|       | ایک تم ک سزائے تید |       | صانت   |        |       | کے لیے مخصوص القاب،                        |       |
|       | اور جرمانه         |       |        |        |       | اوصاف اورخطابات                            |       |
|       |                    |       |        |        |       | وغيره كاناجائز استعال                      |       |
| الفنأ | الينآ              | الينأ | ابيضاً | الينيا | الينأ | قادیاتی گروپ وغیره کا                      | 3_19A |
|       |                    |       |        |        |       | مخض جوخود كومسلمان                         |       |
|       |                    |       |        |        |       | ظاہر کرے یا اپنے<br>مذہب کی تبلیغ یا تشہیر |       |
|       |                    |       |        |        |       | مدہب کا من یا جمر                          |       |
|       |                    |       |        |        |       | -7                                         |       |

حصته جہارم

مغربی پاکستان پریس اور پلی کیشنز آرڈی مینس۱۹۲۳ء (مغربی پاکستان آرڈی مینش نمبر۳۰ مجربه۱۹۲۳ء) کی ترمیم

٢ \_مغربي پاکتان آردي نينس١٩٢٣ء کي دفعه٢٠ کي ترميم

مغربی پاکستان بریس اور پبلی کیشنز آرڈی بینس ۱۹۲۳ء (مغربی پاکستان آرڈی بینس ۱۹۲۳ء (مغربی پاکستان آرڈی بننس نبر ۴ مجربه ۱۹۹۳ء) میں دفعہ ۲۳ میں ذیلی دفعہ (۱) میں شق (ی) کے بعد حسب ذیل نئش شامل کر دی جائے گی۔ لینی:۔

''(ی ی) ایک نوعیت کی ہوں جن کا حوالہ مجموعہ تعزیراتِ باکتان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۲۰ء) کی دفعات ۲۹۸۔ الف، ۲۹۸۔ ب یا ۲۹۸۔ ج میں دیا گیا ہے،''یا''

#### شائع كرده

محكمه فلم ومطبوعات، وزارت؛ اطلاعات ونشريات، اسلام آباد، پاکستان ۱۹۸۴ء

# قال الله مَعَالَ الله مَعَالَ الله مَعَالَ الله مَعَالَ الله مَعْلَظُ الله مَعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلَدُهُ مِنْ الله مُعْلَى الله مُعْلَدُهُ الله مُعْلَى المُعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ الله مُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَعِيْعُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِ

وول من المنظمة المن المنظمة ال

لَانِيَ يَعَدُّىٰ

# الصنبئ لقاياتي

بنقين اخوالرق كالخيث

المفتی پھیٹوں رک مجلس تحفظ ختم نبوّت باکستان و

شِيْخِ لِلْاَيْثِ عِمَلَى سَرَةِ البِمُ الْعُلُولُ مُكْتَا وعضواله بمان الباكستاف سابقا قامرَينشُجْ مَطْبعه

مَوْلِزاعِهِ عِلى الناهِ يَ رئيس مجليس تحفظ حَمَّى النبوَّةِ - مُلمَّان (بَاكثَّ الغربَيَّةِ)

#### بسيمايله الرجمالي تتبرأ

الحل المن وب العالمين والعدادة والسلام على نعاتم المنبيين ، سيد ناهيل وعلى الله وصعبه ومن تبعهم اجمعين -

امابعل فهن عليمات عليدة تُبنئ عن احوال المتنبئ القادياني حرز ا غلام احد الهذب ي جعتها ليكون تاديثا على بصيرة من هذه الفتنة العظيمة -

## الكلمة الاولى في بلُ هن الفتنة!

هن الفتنة القاديانية قن ظهرت في الحرافقي ن الناسع عشراليلادى في الهن بعد استقراط كي من الانجليزية ، ان المتنبي بأ في اول الاحر في الظها مرالا لها مات والتحديات حتى كتب في حاشية البراهين الاحردية وذلك في شهر مامرس علامله ما فعد حرفا - لقد الحست انفايا احد بالا الله الله في تد ومام ميت إذ مرميت ولكن الله مرى المحرف علم الفران لتنذير في ما ما فيد ومام ميت إذ مرميت ولكن الله مرى المحرف علم الفران لتنذير في ما ما أن مرابا وهر ولتستبين سبيل المجرفيين قل الى امرت وانا اول المؤمنين قل جاء للى وزهق الها طل ان الباطل كان زهى قاكل بركة من عوصلى الله عليه وسلم فتباس الحد من علم قل ان افتريت فعلى اجرامي هو الذي المسل وسولة بأله من ي دوين للق ليظهر وعلى الله ين كله الامبال لكلمت الله ظالموان الله على اصر هم لقل برانا كفيناك المستهزئين يقولون الى المتحروان من هذا الله المتحرون من هذا الذي المتحرون من هذا الذي عد وانتم تبصر والمعلى حد المن عيهات هيهات هيهات ما توعل ون من هذا الذي هي عهين ولا يكاد يبين جا هد

ادمجنون قل هافل برهانكوإن كنتم صادقين هثأمن محقم بالتأيتم نعمتد عليك ليكون أية للهى منين انت على بينة من مربك فبتنروما انت بنعمة مربك بعجنون قل ان كنتم خبون الله فاتبعى فى يحببكوالله (في عبارة طي يلة) وقل كان هذا الرجال يُعلِنُ بمثل هن لا الإلهامات والتحديات في بذُّ ام ويمتنع من ادعاء النبرة في صراحة ووضوح حنى اذا مرأى ان امر يظهرايك للنبوة والعن مرسالة في عام ١٩٠٢م سماها تحفة النكرة وجميا الى اعضاء مس ويّ العلماء في لكهن والهنس وادعى فيها النبية كمتب فيها بالعربية ما نعها حرقا: إيهاالناس عندى شهادة من الله فهل ائم مؤمني ن إيها الناس عنت شهاد ا فهل انتم مسلمون وان تعتل واشهادات اللدكا يحصى ها فاتقوا الله ايها المستعجلون افكلماجاءكوس سول بمالا تحوى انفسكوفف يقاكن بتم وفريقا تقتلون آنائصِه ثامِين مهناولا تُنصرون من ابده ايها الخائنون اقتلمَّى في بفتارَكَ الغتل ا وجعاوى رفعتمى ها الى للكام ثم كا تين من سكتب الله ل علين انا ورسلى ولن تعجز واالله ايها المحام بن -

ويقول في هذه الرسالة في لغة صريحة واسلوب سأفن فكها ذكرت مرارا النه الكلام الذي اللوه هو كلام الله بطريق القطع واليقين كالقراق التي التي الوالي النه ويجب على كل مسلم اطاعة في الامل الدينة ويجب على كل مسلم اطاعة في الامل الدينة ويجب على كل مسلم الراعة في الامل الدينة ويجب على كل مسلم الدينة من المله على كل مسلم الدينة ويكمنى على كل مسلم الدينة ويكمنى الموج ولم يؤمن بأن الوجي ينزل على من الله هومسئول ولويني من باتى المسيح الموج ولم يؤمن بأن الوجي ينزل على من الله هومسئول عارب في السهاء وان كان مسلم الدن قدى فرالا هرالذي وجب عليه قبوله في وقت انفى المنه المنه المنه المنه الدينة الدن الدين وحدا والمناس وحاؤد وهو صلى الله عليه وسلم وقل الزل الله

لتصريقي أيات ساوية تربى على عشرة ألاف وقل شهل لى القرأن وشهل لى المسول وقد عين الابدياء لرمان بعثق و ذلك هو عصر ناهذ والقرأن يعين عصرى وقد شهل الدياء والاحرض ومامن نبى الاوقل شهل لى \_ تحفة الذرية مدا

تُعرقال في المنفوظات الاجه بيت الجزء الرابع ص ١٥٦ ما ترجمة بالعربية: الكمالات المختلفة التي توجه في سائر الانسياء انما بمُعت كلها في ذات على صلى الله، عليه وسلم والأن اعطيتُ انا ثلت الكمكلات بطويق الظل ولهذا سميتُ باسم أدمر وابراهيم وموشى و نوج و داود ويوسف وسلمان وهيلي وعيسلى - كان قبل ذلك كل واحل من الانبياء ظرّة لنبي الكريم عهل مهلى الله عليه وسلم وللاس من صفاته والأن افاظل له صلى الله عليه وسلم في عيم صفاته أد

وبالجلة هذا المتنبئ صرح بنبى تدالظليدن أوضو صراحة واعلن باستهامه لحميع كالات النبوة صارف وحتى قال في حقه ابنه بشبرا حمد ايم الم في كلمة الفصل مسل المندرجة في ريبوان ريلجز من شهرما رس وابريل البلادى ما ترميت بألعربين -

ومن الظاهران الرنبياء الذين كانوا فى الرزمنة السابقة كالمؤمران يوجل فيهو يجبع الكماكات التى كانت فى على صلى الله عليه وسلوبل أعطى كل واحر منهوس الكماكات وأيناسب استعلاد كا ديوا فرى فعده بالزيادة والنقصا واحر منهوس الكماكات وأيناسب استعلاد كا ديوا فرى فعده بالزيادة والنقصا واحا المسيح الموعق ديربي اباده فاغما أعطى النبق بعدماً استجمع جميع كالات النبق المحدد بد واستحق الن يقال له نبق طلى وهذه الذبق المرتبي خوق ممه في حق اقامد بجنب عمد النبى الكريم وانتهى عن مقامد بل الماقد مده في حق اقامد بجنب عمد النبى الكريم وانتهى عن مقامد بعن دلت هذا المستنبئ القرق في ضلالت وادعى نبوة مستقدة تتربعية

ولفر من لوین من بنبوند وادعی تفق قدعلی سائر الا ببیاء حتی علی سیدللموسلین واندان بنیاء حتی علی سیدللموسلین و ا وفائع النبیین سیدنا عمد صطف بله علید و سلوفاند قد جاء فی می لفات ا مایدل علی اند کان مقتنعا باند نبی مستقل صاحب شریعت واهر نهی فقد فکرفی کتاب "الامر بعین" ان النبی التشریعی هو الذی پشتمل و حید علی اص ونهی وان کان هذا الامر والنهی قد تقد مافی کتاب نبی سابق و کا پشتمط لنبی ماحب شریعت ان یأتی با حکام حرب یرة (حقیقت الوحی ص ۹)

ثمريطبق دان على نفسد و يغول ان وجي يشتل على الا مروالنهى مثلًا المست من الله قل إلى من يغضوا من المسام هم و يحفظوا فروجهم ذلك الكلهم فان قال قائل النالم إد بالشريعة الشريعة المن يعت التي تشتمل على احكام جليدًا المتقف هذا القول لان الله تعالى يقول ان هذا الني الصحف الاولى محف الرول محف الراهيم وموسى دالاربعين دقم ٤ ص ٢)

ونسخه للهاد الذى شرعه الله وجعله ذري قسنام الاسلام والغاؤه للهائد بكل صواحة دليل على المدكان يعتقل الدنبى صلحب شريعة واحرو لهى يستطيع الن ينسخ شريعة سيل نامحمل صلى الله عليه وسلو ويستلزم ذلك النه يل علن هذا المتربعة المستقلة بل اعلن هذا المتنبئ " النالم وضد الانسانية كانت لا تزال ناقصة وقل تمت با ولاقها واتمام هالقل مه البراهين الاحرب يدجه ص ١١٠

وكانت نتيجة دعى النبوة المستقلة تكغير جيع من لا ين من بها وف قال في الزمالية من بها وف قال في الزمالية المستقلة سن المراعة وينفغ الله الصلى بفه لتاشين ها وينجن ب الى هذا الصوب كل سعيل ولا يبقى آلا الاشقياء الذين حقت عليه والمسلالة وخُلقوا ليمنئ والجمنم - " براهبن أحل يد مت "

وقى جاء فى الهام له نشره فى اليوم الخامس والعشرين من ما يوسالله الله كا يتبعك ولا ين خل فى بيعتك ويبقى مخالفاً للك عاص يدم ولرسوله وهمفى يومعياً والدخبار مث

وبن ذات تريّنت الريانة القاديانية حتى قال ابنم من ابشيرالهين خليفة المبيوالثاني في كنابد أيند صلافت صلا ان كل مسلولوين خل في ببعت المسير الموعى سواء سع باسماء اولريسم كافره خارج عن دا أثرة الاسلام على هذا الاساس يعاملون المسلمين في باكستان فلايصاهم نهوكم يصلون خلفهم وكابصلون على امواتهم حتى ان القاديا في الكبير ظفل معه خال اللك كان وزيولخا رجية فى باكستان لويصلّ فى كلى وزار تدعى المستريحي على جناح مقسس باكستان حيى فالنه لريكن متدينا بالديانة القاديانية ولويقتصرها المتنبئ على التنبق بلجاء في كتبه وكلامهما يشعر بتفؤته على اكترالالبياء فقل قال في الجزء الخامس من براهين احدية لقل اعطيتُ نصببامن جيع الحئ دث والصفات التى كانت لجميع الابياء سواء كانوامن بنى اسرائيل اومن بنى اسماعيل ومامن نبى الا اوننيتُ قسطامن احوالهاو حل دئد- يقى ل لقى الرداسدان يتمثل جيع الانبياء والمرسلين في شخص جل

بل قى جاء فى كلامد ما يصرح بتغى قد على النبى صلى الله وسلو لان، يعتقل ان سروحانية النبى صلى الله عليد وسلو إنما تجلّت فى عصرة بصفات اجمالية تُمْ جَلّت هذة الرُّحانية فى القرن العشرين باكل وجه ـ

واحن واننئ ذلك الرجل ـ

وهنانص عباس تدبعر بسيتمالتي يسميها الخطبة الهامية : - فكن المتطلبة المحامية : - فكن المتطلبة وحانية نبيّنا هعمل صلى الله عليدوسلوني الالف الخامس باجال صفاتها و

ماكان ذلك الزمان منتهى ترقياتها ثم كلت وتجلت تلك الروحانية في أخرال لف السادس اعنى في هذا الحين كاخلق أدم في البرم السادس باذن الله أحسن للألقين -

وجاء في طحق حقيقة الوحى مك وأتانى مالوبيئت احلامن العالمين وازداد المتنبئ الكن اب تطرّفا في الدعادى فادعى الدعين محل صلى الله عليه وسلم رنزول المسيح مسطى الهامش، وقال من فرّق بينى وبين المصطفى فما عرفنى وما برأى الخطبة الرابها مية ملك -

## الكلمة الثانية في لغائد الجهاد وتأييل كحكومة الانجليزية

لقل جهت الدباعي الدول الاسلامية في القرن التاسوعشروبسطت سلطتها على الشرق الاوسط والهند وكان في مقد منها بويطا النيالتي تولت كبر هن المزحف والهجيم السياسي والما دى واستولت على الهند ومصروبال تشرب في الجزيرة العربية وتبن برفيها بن وبر الفساد هذا وقد اصبحت مسيطة على الهند الاسلامية حتى صابرت الدولة المسلمة الاخيرة برهينة اواسيرة في بله ها تتصرف في المملكة الهندية المسلمة تصرف السلطان الخروسا في بله ها تتصرف في المملكة الهندية وتنفين حكى مته الظالمة بل كان الا فرنجية تأسل الفساد والا كاد والخلاعة والوباحة وكان هذ الاستعام كان الا فرنجية القيم الرجيدة والالماقية التي جاء بحا الانبياء ونزلت بها الصحف وسيرة الونبياء وخطاعهم انهم يكونون و المالم عرباعي الظالمين الطافين كاعور ما لهم نقل قال سيرة من الديم المهم نقل قال سيرة من المالم المهم نقل قال سيرة وطفاعهم انهم يكونون و المناهم رب بما انعمت على فلن أكون ظهير النهجر مين من ساب عالم المهم نقل قال المنهم المهم نقل قالسلام سرب بما انعمت على فلن أكون ظهير النهجر مين

ودعاعلى فبرعون مصرفاس بناانك أتيت فرعق ن وملأة لرينة وامواة في للبوة المدنبياس بناليضهلواعن سبيلك ربنا اطمس عى احل لهم وإشن علقاؤكم فلايئ منواحتي برواالعناب الاليمر والله عزوجل خاطب المؤمنين بقله ولا تركنوا الى الن ين ظلموا فتمسكو إلناس وما لكومن دون الله من اولياء ثم لا تنصرون - وقال المنبي على الله عليه ويسلم إفضل الجهاد كلمة جيَّ عند سلطان جائز ولكن بالعكس من تعاليم القرآن الكريم ورص حاله بن الإسلامي وبالعكس من اسوقة الانبياء والمرسلين واصحابه عروضا فأعرميرح هذا لمتنبئ غلام احد المرزأ اكبرفراعنة عصره الانجنديز ومجرص على تأييب الحكومة الإفايّز الغاشمة الظالمة ويتملقهافي اسلوب سأفرحني نسخ الجهاد والغاكال سيهاجينا الانجليزوانى بشريعة جسيب لأمعظم تعاليمها الغاء الجياد ونسخه التحريض على اطاعة الانجليزحتى تال في كتاب ترياق القلوب ص٥٠ " لقل قضيت علم عمرى فى تأبيل للحك منذ الانجليزية ونصرتها وقد الفت فى منع الجهاد ووجه طاعذاولى الاحمالانجليزمن الكتب والاعلانات والنشرات مالوجع بعضها الى بعض لملائخمسين خزانة وقل نشرت جميع هن الكتب في البلاد العربية ومصروالشام وتركيا وكان هى فى دائمًا ان يصبح المسلمين عنصين لهذة الحكمة وتمحى من قلوبهم قصص المهل ى السفاك والمسيح السفاح والإحكام التي تبعث فيهمرعاطفة الجهاد ونفسل تلىب الحمقى

وقال فى أخركتابه شهادة القرآن ان عقيدتى النى أكم هاان للاسلام بحزأين الجزء الرول اطاعة الله والجزء الثانى اطاعة اللى منة التى بسطت الامن وأوسنا فى ظلها من الظلمين وهى الحكى مة البريطانية (ملحق شهادة القرأن) ويقول فى رسالة قل مهالى ناسب حاكم المقاطعة عام شهشك . لفر ظللت ويقول فى رسالة قل مهالى ناسب حاكم المقاطعة عام شهشك .

من خُوْنَ سنى وقد ناهزت البوم الستين اجاهد بلسانى وقلى لاصرف تغوب المسنين الى الاخلاص للحكومة الانجليزية والنصح نها والعطف الها وأُلتى فكرة الجهاد التى يدين بها بعض جهالهم والتى تمنعهم من الاخلاص لهن وألمى متدوا مرى ال كتاباتي قل الترت في قلى بالمسلمين واحد ثات تحرفي في مائة الافهر - (تبليغ رسالت الجلل السابع ص الالبيف قاسم على القاديان)

وقال في موضع أخرفق الفت عشرات من الكتب العربية والفاسية والاحم ويد إثبت فيها اندلا يعل لجهاد اصلا ضل الحكومة الإنجليزية التحاحسنة البنابل بالعكس من ذلك يجب على كل مسلم ال يطبع هذك الحكومة بكل خلاصر وقل انفقت على طبع هذك الكتب امل لاكبيرة وارسلتها الى البلاد الاسلامية و اناعاس ف المداكمة قل الترت تأثيرا عظيما في اهل هذك البلاد (الهنل) ومن رسالة مقل مة الى فة الانجليزية بقلم المراغلام احن)

ويقول في محلّ أخرلق نترت تحسين الف كتاب وسالة واعلان في هن لا البلاد وفي البلاد الرسلامية تفيدان الحكى مة الرغوليزية صحبة الفضل المنة عن المسلمين فيجب على كل مسلوان يطيع هن لا الحكى مة اطاعة صادقة وقل الفت هذ كالكتب في اللغات الالرهوية والفارسية واذعتها في اقطار العالم الاسلامي حتى وصلت وذاعت في البلى بن المقل سين مكة والمدينة وفي الاستاند و بلاد الشام ومصر وافغانستان وكان نتيجة ذلك ان أقلع الوف من الناس عن فكرة الجهاد التي كانت من وحي العلماء الجاملين وهن لاما شراتها هي بها يعجز المسلمون في الهندان ينافسوني فيها وستامة قيصر تصنيف المرزا غلام احل المسلمون في الهندان ينافسوني فيها وستامة قيصر تصنيف المرزا غلام احل وقال هذا المتنبئ في كتاب في الحق بعبارة عربية هذا نقها ولا يخفى على هذه الدولة المبامركة انا من حن افها وفصحائها ودواعي حبرها من قديم

وجشناها فى كل وقت بقلب معيم وكان لابى عشرها أراغى وغطاب التحسين والنال ي هذك الدولة ايرى الخلامة -

ويقول هذا المتنبئ في رسانة قل مها الى نائب حكوالمقاطعة الانجليزى في البيوم الوابع والعشرين من فبرائر شهملم "والمأمول من طكى عة ال تعامل هذة الاستخ التي همين غراس الانجليز انفسهم ومن صنائعهم بكل حزم واحتباط وتحقيق وس عابة وتق صى رجال حكى متها ال تعاملني وجماعتى بعطف خاص ورعاية فائقة " وتبليغ الرسالة المجلل السابع ص ١٥- ٢٥)

وقال فى كتاب ترياق القلىب ص ١٠٠٠ لقى غلا بعض القسوس المبشون فى كتاباتهم وجا وزواحد الاعتلال ووتعلى فى عرض رسول الله صلع وخفت على المسلمين الذين يعرفون بحاستهم الدينية ان يكون لها مرفعل عنيف و النقو تا نوتهم على الحكومة الانجليزية ومرأيت من المصلحة ان اقابل هذا الاعتلاء بالاعتلاء بالاعتلاء حتى تهدأ ثن قي المسلمين وكان كذلات "

وقال في كتاب "الامربعين" لفل الني الجهاد في عصر المسيح السعن الغالم

وقال فى الخطبة الإلهامية لقن أن ان تفتح ابناب السماء وقد عطل لجهاد فى الروض وتو تفت انحروب كاجاء فى الحد بيث ان الجهاد للدين يجرم فى عصر المسيح في حرم الجهاد من هذا اليوم وكل من يرفع السيف للدين ويقتل الكفاد باسم الغزو والجهاد بكون عاصيا برثم ولرسولت .

ويقى ل فى كتاب، ترياق القلوب مئت الدالف تت الاسلامية التى مثل فى الله المامتها وسيادتها تمثا زبانها لا ترى الجهاد بالسيف ولا تستظره بل الداف قد المبركة الاستحل سرًّا كان اوعلانية وتحرّيه، تحريم المباكة -

وقال هذا المتنبئ وفدامن تهذه الحركة وهذه الفئة للكومة الانجليق يخبرجول سيس لمصالحها واصرقاء اوقياء ومتطىء بين متحمسين كانواموم تقة الحكومة الانجليزية ومنخباس رجالهاخل موالحكومة الانجليزية فى العنل وخارج الهن وبن ليانفي سهم ودمائه مرفى سبيلها بسخاء كعبي اللطيف القادياني الذي كان في افغ نستان يدعن لى الفاديانية وينكرعلى الجهاد وخانت حكيمة افغانستان التقضى دعوت على عاظفة الجهاد و بهج الحريشة التي يمتازيها الشعب الافغاني فقتلتد - كذلك الملاعيل لمفليم والملائق على القاديانية تشرت الحكومة الافغانية عندها على رسائل و وتائن تدل على انها وكيلان للحكى مد الانجليزية وانهايويل ومواعرة صن العكومة الأفغائية وكانجزا ؤهما القتل كاصرح بذلك وزير الداخلية للرفغانستان عُكُلُثُ ونقل ذلك مجلَّد الفضل صحيفة القاديانية في ٣ر مأرس صيفائه -

وبالجمدة كانت الجماعة القاديانية من اول يهم عميلة للا نجليز حريصةً على خل من مصالحهم السياسية حتى إن المفكرين اجمعوا على ان هذا المؤللين اجمعوا على ان هذا المؤللين وغرسها.

ولهذا قال اللكتور عن اقبال في حق هذا المتنبئ الدكان مريل علها. للسادة الانجليز والديعتقد النهاء الاسلام وعجد في في العبقية و النسعادة المسلمين في الكريز الما محكومين الذكاء بين بدى الانجليز و الدكان يعت حكومة الرجانب المستعمرين مرحمة الهية لقل رقص المدالرجل مولي الكهنيسة ومضى لسبيله.

## الكلكة الثالثة فى بناءته وسلاطة لسّانة

نقل بالسند الصجيموان رسول مدصلى المدعنية سع ماكان فاحشاو لامتفحتا وكاعبطاباني الاسواقء وعن ابن مسعني رضى الابرعنة تنال قال ديسول للمصاؤلية علبه وسلوليس المؤمن بالطعان وكاباللعان وكالفاحش ولاالبذى مهاهما الترمناي -

ولكن هنأ المتنبئ القادياني لكؤن هجاء بنر اعرسليطا طويل اللسان على المعاه وين وعباد المم الصالحين يقول في سألمة التي وهم اليعلاء العند وشيق خها الكبار باللغند العربية بعبارة ركيكة قال لعب عليناكل ذي غواية ونعن عليناكل ابن د ايد محروم عن دمراية وعوى كل خليع تحلع السرسر ونبع كل كاب ولوكاك كاليفن الى اخرد.

وقال فى المكتوب العربى الملحق بابخام أكمّ مكيٍّ فيحتّ العنساءالم محين دالمشائخ الكاملين اللاين كانواشموس الهلأية والبغين يقول هخاطها للشيخ عمرحسين البتالوي فمنهم وشيخك الضال الكاذب نزيرالمبشرين سو الدهلى يعبل للق رئيس المتنصلفين تمسلطان المتكبرين الذي اضاع دبينه بالكبروالتق هين ثم الحسن الامروهي انذى اقبل على اقبال من لبس المصفأقة وخلعالص لفة واعتلقت اظفاره بعرضى كالمثاثب وعنبد يتؤبى كالكلاب ونطن بكاو لإسطن بمثلها الاستبطن لعين وأخرهم الشيطل لاستنط والغول الرعق ي يقال لهمر شبيه احمد الجنجي عي وهو شقي كيار ه رهي من الملعق بنورية

انظرواالي هذا انستنبئ والي خرافات فيحق العلىآء الربانيين المزين

كافل جبال العلم وهكن اكانت عادت ليسب وبشتم كل من لا بن من بدحتى قال في كتابة الينه كما كانت عادت ليسب وبشتم كل من لا بن من بدحتى " تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والموقة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصرى وعدى آلاذرية اليغايا الذين ختم الله على قلى بهم فهم لا يقبلن ن

ومن امتلة اشعاع الهجائية فيحت من لاين من به من من المحلك ان العدى صابح اخناز يرالفلا نساؤ هومن دو عن الاحلك ويقول في شعرة عن الشيخ الشهير والعالم الكبير مهر على الكولروى الحيشتى مه المحتمد عن الشيخ الشهير والعالم الكبير مهر على الكولروى الحيشتى مه

فقلت المي السيلات يالض جولي لعنت بملعون فالمت سي من ويقول عن الشيخ سعن الله الله هيانوى ع

ومن اللئام ارى رُجيلا فاسقا في في البينا نطفة السفها ،

سكس خبيث مفس وهزور نعس يسيى السعد فى الجهلاء

أذيتني خبثا فلستُ بصادق ان لوتمت بالمخزى يابن بغاء

الكلمة الرابعة في سبّه وشه النبي الصّاد فالمعصُّوم سيّن عليه الصّلة والسّلا مُرَفَ أمُّ الصّل يقه

انسيدناعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان من اولى لعزم من الرسل والمدصليقة - قال الدرقعالى في حقها وهريم المنت عران التي حصنت فرجها فنفخنا فيه من مر وحنا وصل قت بكلنت مربها وكتبه كانت من القنتين رسى ق التحريم)

ئے نوائٹ میں مدر کے الجافاجی کے انجام آ کر مو است

وقال الله تعالى واذ قالت المليكة يُمريع إن الله اصطفيات وطهر<u>لت</u> و اصطفالت على نساء العُلمين وأل عمرين

وقال الله تعالى وجعنها وابنها أية للغلمين والانبياء

وقال الله وكلمته المسيح عبسى بن مريم رسول الله وكلمته القها الى مريم ورثم حمنه (النساء)

وقال الله تعالى واذ فالت الملئكة يلمريم ان الله يبشرك بكلمة منداسه المسيح عيسى بن مريم وجيها في السنياد الأحزة ومن المفرّيين (العرن)

وقال الله تعالى ولنجعله أية للناس ومحمة منا رميم)

وقال الله تعالى ان هو الاعبى المعمنا عليه وجعلله مثلا لبني المواءيل (رُخرف)

وقال الله تعالى ويعنم الكتب والحكمة والتوالة والالجيل (العرن) وقال الله عزوجل وأتيناً عسى بن مريم البينت واين ندبوجم القلّ (البقرة)

لكن على عكس هن داننصوص القطعية قال هذا المتنبئ ان سيب تنا مرسوحملت من الزنا والعياذ بالله ثم اجبرها اهلها على النكاح لتسترهن لا القسحة -

قال فى كتابد كشى فى ج. ص ١٦ انااعظم المسبح بن مريم لا فى بسب المروحانية خاتم الخلفاء فى الرسلام كاكان المسبح بن مريم خاتم المخلفاء فى الرسوائيليين وكان ابن مزيم هى المسبح الموعق فى سلسلة موسى واسنا المسبح الموعق فى سلسلة موسى واسنا المسبح الموعق فى سلسلة عمل كان المناسبة انااعظم من كنت سمية ومن يقول الى اعظم المسبح بن مريم هى المفسى المفترى بل وانا

اعظماخوت الامربعة لانهى لاء الخسسة من بطن ام واحدة وفي ق ذلك انى اعظم واقلس اختيه لان هؤلاء الاكابركلهمون بطن مريم البتول وشان عريم انها منعت تفسهام لة من التكام وبعل ذلك نكحت بسبب حملها باجباس اكابرقى مهاوكان للناس الاعتراض عليها بانها نكحت فعين حال حملها على خلاف تعليم المتورية ونقضت عمل تبتدها من النكاح ووضعت اساس تعرف الدرواج يعنى معان ينسف النجاس كان ازوجة واحدة قبل ذلك غمرضيت مريم بالنكاح معد وكانت هى زوجته الثانية ولكن اقل لكان هذا كله بسبب الاعتارالني اتفقت في ذلك الوقت ف كانواحبينن احق بالرحة والعطى فة لاان يُلزموا بالاعتراضات وفال هذا الكناب فيحق سيرنا عيسى عليه السلام استهزاء ان اسرته كانست طاهرة مطهرة غاية التطهر كانت الثلث من جال تدالا بى ية والامل بين من الزواني التي يكتسبن بالزنا وهن عيسى من تولد من دما يهن وضيمه انجام أهم حاشيه مس

دیقی ال فی کتابه نورالقران میل الاعتراض المتعلق بجرات عیسی الابس یة والامل ید هل تأملتم فی الجواب عند اما نحن فقل تملنامزالنامل وماجاء فی خیالنا الجواب الصحیح من ذلت - نعم الالدالذی کانت بس اسم متصفة بهن الاکمال انتها

وقال فى المكتوبات الاحمدية والمنابع كان من عاداته (أى المسيح) اندكان اكالاهماكان زاهل ولاعابل ولامتبعا للحق كان متكبرا معجبا بنفسه من عيا للالوهية انتهى

وقال فيضمية الجام أهم مشركان ميله الى الزدانى وسحبت معهن بسبب

اندكان بينه وبينهن مناسبة جدّية والافالرجل المتفى لا يستطيع ان يكن الزانية ان نضع ين ها النجسة على رأسد وتطيّب لاسد من الطيب الن ى كان من كسب زناها و تسعر برجليد بشعرها فليفهم المتفهم من هذا طى ركا وعادتد انتهى .

وقال هذا المتنبئ فى حق سين اعيلى على نبينا وعليه الصلاة والسكام وكن المسيح فى عصر كالمركن فا تقافى صل قله على سائرا لصادة بن بركان يجبى النبى افضل منه لانه كايش ب الخمروما شمح منه ان المرأة الفاحشة تطيب رأسه من كسبها وغسح بن نه بشعرها وما شمح منه ان المرأة الشابة غير المحرمة تخل مدوله فأسمى الله تعالى فى كتابه بجبى باسم الحصى و نواسم المسبح بهن الاسم لان مثل هذ كالوقا تع كانت ما نعة من تسميت باسم المحلى المسبح بهن الاسم لان مثل هذ كالوقا تع كانت ما نعة من تسميت باسم المحلى و دافع البلاء تائل بيج أخرى )

وكنت متحيرا في ان الرجل المتلق الن ليل بين بى الانجليزكيف يسبت سيدنا عيسى عليه السلام لانى كنت اظن ان هذاهم السبب الفى ى لسخط الافرنجيين العيسائيين فكيف بباشره هذا الذى هومهين ثم الى ظفرت على مكتوب من ١٠٠٥ و ٢٠٠٥ كتب هذا المستنبى الى للكى مدّ المبريطانية فى ذاك الوقت وعَنبَ نَهُ با فتراس العاجز الى حفي الكوب العالمين فا ذاك الوقت وعنبَ نَهُ با فتراس العاجز الى حفي الكوب العالمين فا ذاك الوقت وعنبَ نَهُ با فتراس العاجز الى حفي الكوب العالمين في ذاك الوقت وعنبَ نَهُ با فتراس العاجز الى حفي الكوب العالمين في ذاك الوقت وعنبَ نَهُ بالعالمين المناسبة برين به وحن سيرنا عيسى عليه السهر م فحت حكمة علية و داعية سياسبة برين به المرادنا وغض بعامة المسلمين على الافريدين لا وبيّا عنى العبشرين منهور الرادنا وغض بعامة المسلمين على الافريدين لا وبيّا عنى العبشرين منهور

قال هذا المتنبئ في مكتوب هذا ما ترجبته الماعترف الماشتردين بعض القسيسين والمبشرين كالإمماء بجأوز عن حدّ الاعترال مقاله و

استعمل هرئلاء المبشى ون في حق المنبى الكريم صلى الله عليه وسلم كلمات فضيحة مثلا الدقاطع الطريق واندسارق ..... (الااستطيع ان اذكر بعض الكلمات الآتية فتركت البياض ، فخفت بعن ماطالعت مثل هرة الكتب والمجتلات ان المسلمين الماين هم ارياب التؤرة على الانجليز تشتعل نار قال به عرعى ضر الحكى مة الانجليزية العيسائية فعلمت ان المناسب لاطفاء هل لا الشعلة ود فع هزة التوري ان يختاس في جواب هن لا الطائفة التبشيرية شق في الكلام على خلاف عبسى عليه السلام كى لا يختل الامن في المملكة وافتا في ضيرى ان السلوك على هذا المسلام الصعب يكفى في اطفاء نارغضب المسلمين المتى حشين فقلت ما قلت في عيسى عليه السلام وفريت عارض أرائ أخرما قال)

### الكلمة الخامسة فالاغفج من تفاسيرة

والأن امريدان اذكرتم يعات التفسيرية التي تفق ه بعاه ف اللعين -

ك تفسيراهد نا الصراط المستقيم يقول: يأتى امثال انبياء بنى اسرائيل من كان مثيل نبى من الرنبياء سمّى باسم فيسمى مثيل موسى بوسى و فثيل عيسى ولماكنت مثيل عيسى هيئ باسم عيسى و ذكر فى القران المجيل اهد ن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اى يا الله اجعلنا مثيلين للرسل والانبياء و الزالة الاوهام مرائ الطبعة الخامسة مولغ مراغلام احد)

ملا تفسير قولدتعالى وانتفل وامن مقام الراه عصصلى يقول الهناء الأية تُشيرالى الدالامة المحمل ية كلما صاربته فركة اكشيرة يُق لل في أخوالزمن الراهيم فتكون الفرقة التي تتبع ابراهيم هي الناجية وكاند يرمي اني ابراهيم الفرقة

القاديانية التي تتبعني في الناجية (والعياد بأسه) (الاربعين مك)

المن من بنطه في المتعالى ولق نصر كواسه بس روائم اذلة - يقول ينصراسه المن منين بنطه في المسيح في قرن من القرص الآتية يكون على مساويا للبر المنامر ويعنى في القرن الرابع عشر المجرى ، يرين نفس (اعجاز المسيح مساو)

المراد بالمجنة اختى. درياق القلوب الماء الماد المحدد المعاد الماد بالمجنة الحتى. درياق القلوب المصار

مه تفسير فوله تعالى و له الحمد في الاولى والاعفرة - يفول:أمرين في هن كالآولى والاعفرة المحمد في المهمة المهمة المهمة المهمة المهمة المهمة والمهمة وال

ملت تغسیرقول تعالی سبخن الذی اسری بعبر اه لیده من المسجوللولم الی المسجول الم المسجول المسبع الموعوج (برب نفسه)

(الخطبة الهامية ما ١٤٢٢ طبع جديد، دبع)

مَ تَفْسِيرِقَى لَدَتَعَالَىٰ هوالنى الرسل س سول بالهَ كُودِ بِي المِق ريقِ لَا: هن الآية في الحقيقة متعلقة بزمان هذا المسيح (يريل به نفسه)

(الالتالاوهام معكة الطبعة لخامسة)

عث تفسيرق له تعالى مبشرابرسول ياتى من بعكاسه احد ليسل المراد المحد مسول الله عليه وسلم بالمارد باحد في هذه الآية هو المرز غلا مراحل و الزالة الاوهام ميك الطبعة لملامسة )

عد واناعلى ذهاب به لفن رون - المادب من الم وها هوزمان

المراغلام احمل والألة الاوهام صفي الطبعة الخامسة)

منك (9) جاء فى للى يث ان سيدناعينى عليد السلام ينزل من الساء فى للى سيدناعينى عليد السلام ينزل من الساء فى لماس اصفرانلون - لا يواد باللباس الثى ب بل المراد مند المرض (اذالة الاوهام على الطبعة للخامسة)

رب) الرداء ان الاصفران اللذان ذكوان المسيع ينزل فيها ها الرداء اللذان يشملا في الرداء الوحد يختص بالنصف الاعلى منى وهن مرض مثل وجوالرأس ودومل ندوقلة النوم وهرض القلب وغيرف للت والرداء الآخر يختص بنصفى الاسفل وهرداء السكر البولى الذى اخذ بن يلى منذ من من من من ين ربما احتاج الى البول في اليوم او الليلة ما تُهُ مرة درام بعين منالا)

وقال هذا المتنبئ افتراء على الله الله يات المسطورة في الذيل نزلت في منالة والعياذ بالله

وماس میت اذبر میت ولکن الدوس می رضیمة حقیقة الوی مهم) دنی فتر بی فکان قاب قل سین اوادنی رایضاً صله)

قل ال كمنتم تخبون الله فاتبعونى يحببكم الله (ايضا مك) الافتحالات نتحامبين اليغفر الدالله ما تقرم من ذلبك وما تأخور اليضاً) الااعطينك الكوثر و (ايضا مك)

امهادالله ال يبعثاث مقاماً محمولاً. والاستفتاء ملكم لعلك باخع نفسك الكليك فواحدُ منين وحقيقة الوحى منث ماينطق عن البوى ال هو الاوحى في في في . والا ربعين منت وماكان الله ليعن بهمووالت فيهمو (دِ أَفَعَ الْبِلاَءَ مَكْ) واصنعالفات باعيتنا ووحينا . وايضا مالك

#### ومااس سلنك الارحمة للغلمين - (حقيقة الوى ميد)

### الكلتة التنادسة فالاعنى وثنا نستكا لانته

ملكتب المرة اغلام احس القائدياني كتابافي صداقة الاسلام واعلن ان هذاالكتاب يكون في نسبين جزءً أواستلوغن تسين جز أمن المشترين تبل طبها فلماطبع ادبعة اجزاء وارسلهاالى المشترين تغفلعن سأئرها وسكت فلماطالبه المشترون على لجل فبعل ثلثة وعشرين سنة طبع بلخزء لمخامس منه وكتهف اوله الدقد اوفى وعدا السابق وتم وعد فحسين بالجزء الخامس لان الغرق بيريالس وللنسين بكون بالصفى (والصفى لا اعتبارلد) فاوفيتُ ماوعلتُ) البراهين الأحليه مك

متكانت أمرأة فاحشة تكتسب من زناها فجمعت اموالاكثابرة تم ثابت نقبة فاستغتى اهلهامن العلماءعن هن المال الذي أكتسبت بزناها فاجآ العلماء بانكايجن استعمال هذاالمال وهوحوا مرفطلب منهع المرزاعلام احده فاالمال وتسلمه منهع فلمااعترض المسلمون وقالوان مرعى النبوة ليأكل المال الموام فاجاب بان المالك الممال في الحقيقة هوالله تعالى والعبر ناشب عند فاذا عصى العبس ما لك يعن المال على ما نك فيهذا السبب لا يكون العبس وقت عصياندما ككالهن المال واغالمالك هوالله تعالى فليسجرام انتهى - وكاحول وكا قى قالا بالله العلى العظيم -

(أليندكالات اسلام المسلطبع لاهل)

اللهم د قرهن الفتنة واهلها واحفظنا وجميع المسلمين منها يارت الغلين -الدهم تقبل مناانك انت المهيع العليم - المناص من ذى القعرة مسمليم

# جَاعَت خفظحتم النبو

لماظهوت الفتنت القاديانيت فى العش وانتشرت فيهابتأييل العكومة الانجليزية عتى تىجهت الى البلاد العربية الاسلامية وب أت تسرب في العراق وسوبيا وتنتشرفي الل ونيشيا ومن اعظم امايها واكبر اهدافها التنتشر فيجزيرة العهب مهدالاسلام ومكزدع فأسيرناهيل مبلى المدعليم وسلمر توجه علماء المسلمين ومجال الرعية الاسلامية الى دفع هن دالفتنة من اول تأسيسها وعلى رأس هذه الطائفة العلامة السيل عمد انورالكشميرى رئيس المد دسين بل العلوالل يبنت وموكة ناالسبيد عطاءالله شاه البخارى وموكة ناحبيب الزحن اللق يانوى رجهمواسه تعالى والأن تخلفهم جاعة تسمى بمجلس تحفظ ختو النبق ة مئيس عذة الجماعة الخطيب الشهيره المجاهل الكبيرمور لاناهجرعلى الجالن هرى المنى امنى بتسويل هن لا الاوسل ق - هن د الجماعة تل فع عن هذة الفتنة الضالة اقى ى دفاع وتلتهب غيرةً على الإسلام وكرامة الماسول صنى اللاعليد وسلع

هندة الجماعة لهااعضاء من العلماء الجاسماي المعادهم الى تلتين في دون فرؤ تُص تبليغ الاسلام في اقطام مديكة باكستان بل وخاس خي المسلكة ايضاحتى أن الامين العام لهن في الجماعة مراويلم الحسين اختر الدهن في الديم الديم المسلمين هناك ليكون على حذر من الوفي في الديم ني المركز في الحرف على حذر من

الطوائف القاديانية التى ترتبته دعن تهانى مسلى ادر باوافريقيا-

أن جاعت خم النبى ق اشاعت الكتب الكثيرة في مق القاديانية و اذاعت كتاب القاديا في والقاديانية باللغة العرب يعلوعلاء العرب حقيقة هن لا الفتنة حتى يصح لهم الحكم عليها ويكنهم نقل ها وتربيفها

حركة هذه الجداعة صارت سببا لاجماع العلماء على تضديل القاديانية وتكفير هرحتى اصدرت مراكز الفتاوى احكام اصريحة بكفهم وارتلادهم واصررت المبحكمة الحكومية في بها ولغول استثلاثا بعد مناقشة طي يلة الحكوم بكفهم وحرمة كاح المسلمة بالقادياني وكتب القاضى (ج) على المبرخان ان نكاح عائشة بنت الهي بخش مع عبد الزاني القادياني باطل لامرتلادة وبالجملة هذة النباعة لها من كثيرة على المسلمين كثرها الله و ادام التروي الدين الفي يو-



#### بسم الله الرحن الرحيم

#### تعارف

الحمدللُّه وحده والصلوَّة والسلام على من لا نبي يعده . اما يعد ۴ ۱۹۷ء کی مقدس تحریک ختم نبوت میں بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزارو گاتو می اسمبلی یا کستان کے معزز رکن تھے۔ قادیا نیوں نے قومی اسمبلی میں اپنامحضر نامہ پیش كيا- اس كي مقابلي مين آل بارثير مجلس عمل تحفظ ختم نبوت باكتان في "موقف ملت اسلامیہ ' پیش کیا۔ (جواس جلد میں شامل اشاعت ہے) مجلس ممل کی طرف سے امت مسلمہ کے موقف کو پیش کرنے اور اسمبلی میں پڑھنے کی سعاوت حق تعالیٰ نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کونصیب فر مائی جبکہ قادیانی جماعت کے محضرنا مدے جواب تیار کرنے ، کتاب مرتب کرنے اور اسمبلی میں پڑھنے کی سعادت حق تعالیٰ نے بطل حریت حضرت مولانا غلام فوٹ ہزارویؓ کے مقدر میں کھی تھی ۔حضرت مولا نا غلام غوث ہزارویؓ،علامتہ الدھرعلامہ سیدمجمہ انور شاہ کاشمیریؓ کے شاگر درشید تھے۔وارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کا اعزاز بھی آپ نے حاصل كيا تقتيم ہے قبل مجلس احرار اسلام ہند كے متاز رہنماؤں ميں آپ كاشار ہوتا تھا۔ پا كتان ننے کے بعد 'کل یا کتان جمیعہ علاء اسلام'' کی بنیا در کھنے اور خون جگر سے اس کی آبیار کی کرنے والے سرفروش گروہ میں آپ پیش پیش ہیں۔ایک زمانے میں پاکستان میں آپ ملاو حق کے قافلہ کے سرخیل منے۔قادیا نیت کے خلاف آپ کے گرانفلدر کارنا ہے تاریخ ختم نوت کا روش باب ہیں۔ جواب محضر نامہ پر آپ کے علاوہ آپ کے دوگرامی قدر رفقاء مولانا عبدالحکیم ہزار دیؓ، ایم این اے اور مولا نا عبدالحقّ بلوچتانی ایم این اے کے بھی دینخط تھے۔ جواب محضر نامہ حضرت ہزاروی کی باقیات الصالحات میں سے ہے۔ جسے شاکع کرنے کی مجلس تحفظ ختم نبوت کوسعادت نصیب ہور ہی ہے فلحمد المداولا وآخرا۔

فقير .....اللدوسايا

#### بم الله الرحن الرحم المحمد لله وحده والصلواة والسلام على من لا نبى بعده مرزائي قطعى كافراورغيمسلم اقليت بيس قومى آسمبلى كوفيصله كرنے كاحق حاصل ہے

قادیا نیوں کے خلیفہ مرزاناصراحمد آف ربوہ نے بتاریخ ۲۲ جولائی ۱۹۷۴ء کواپی پارٹی سمیت، پاکتان کی قومی اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے (جوتمام ممبران قومی اسمبلی پر مشتل ہے) زیر جواب بیان دیا۔ یہ بیان انھوں نے دودن میں کمل کیا۔

اس کے بیان کے چندعنوان میر ہیں:

بهلاعنوان

"ایوان کی حالیہ قرار دادوں پر ایک نظر ہے" اس کے ذیل میں خلیفہ قادیائی نے ایک فلطی یہ کی ہے کہ صرف دوقر ار دادوں کا ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے ان کو اطلاع ہی الی وی گئی ہو۔ مگر رہبر کمیٹی میں حضرت مولا نا عبد انحکیم صاحب ایم این اے اور مولا نا عبد الحق صاحب ایم این اے بلوچتانی اور میں نے بھی ایک قرار داد چیش کی ہے (قرار داد ہذا کتاب کے آخر میں طاحظہ فرما کمیں) ۔ خلیفہ ربوہ نے ایک اصولی سوال اٹھایا ہے کہ آیا کی اسمبلی کو بیت حاصل ہے کہ وہ کی فرما کمیں کے سین عاصل ہے کہ وہ کی فرما کی ایم بینیادی حق چین سکے کہ وہ جس فرما ہو اور اور اور جانے ایک اسمبلی کو بیت حاصل ہے کہ وہ کی فرما کی افرادی کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرے کہ کسی جماعت یا فرد کا کیا فد جب ہے؟ ربوہ جماعت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ان دونوں باتوں کو نہیں مانتے ۔ اس سلسلے میں انھوں نے اقوام متحدہ کے دستور مانجہ نوں اور ای طرح یا کہ تائی دستور دفعہ نمبر ۲۰ کی آٹر لی ہے۔

#### مرزائيون كوجواب

(۱) یمی پہلا اور بنیا دی فرق ہے کہ جومرزائیوں اور مسلمانوں میں ہے۔ مسلمان اپنے فیصلے صرف قرآن وشریعت کی روشنی میں کرنا جا جے ہیں اور اس کو قانون زندگی کی بنیا و سجھتے ہیں۔ محرمرزائی اقوام متحدہ کو دیکھتے ہیں۔ بھی عالمی انجمنوں کواور بھی انسان کے بنائے ہوئے دستوراور قانون کو ہم تو تمام امور میں صرف دین اور اس کے فیصلے کود کھتے ہیں۔

نه هبنم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم چوں غلام آفایم بسمہ ز آفاب گویم میں ندرات ہوں ندرات کا پہاری کہ خواب کی باتیں کروں۔ میں جب آفاب (آفاب رسالت) کاغلام ہوں تومیری باتوں کا ماخذ وی آفاب ہوگا۔

تعجب ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت جھوٹا ہے۔ گرجھوٹے دعوے کی لاج بھی وہ اور اس کے جانشین نہیں رکھتے۔ پیغمبرتو دنیا بھر کے تو انین کو بدلتے آتے ہیں اور ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله۔ (نسام ۱۲)
''اور ہم نے جو بھی پیغمبر بیمیجاسی لیے کہ لوگ خدا کے تھم سے اس کی پیروک کریں۔''

اور ہم ہے ہوئی جیبر نیج ای سے ایون حدائے سے ای پیرون کریں۔ تو ہم کوتو قرآن وحدیث کی روسے دیکھناہے کہ مرزائی غیر مسلم ہیں یانہیں؟ اوراس مسلے میں کسی بھی مسلمان کو فک نہیں ہے۔ صرف قانونی شکل دینے کی بات ہے۔

(۲) آپ کی نظر ہمیشہ محابہ کرام طب دور دہ آپ دنیا کی اسمبلیوں کودیکھنے کی بھائے دیا گی اسمبلیوں کودیکھنے کی بجائے مسلمانوں کی سب سے پہلی اسمبلی انصار ومہاجرین کے مصلمانوں کی سب سے پہلی اسمبلی انصار ومہاجرین کے مصورے، اسلامی روشنی میں ندہوتے تعے؟ گرآپ سے بیاتی قتل میں ندہوت سے مسلمان راستے پرچلیں۔ ورندانصار ومہاجرین کی اسمبلی نے مشکرین ذکو قومنکریں ختم نبوت سے مسلمان کہلانے کامن چھین کران سے جہاد کیا تھا۔

(٣) مرزائی خلیفہ نے یہ کہ کر کہ مسلمان مجبران اسمبلی کو فدہی فیصلے کرنے کی اہلیت ہے یا نہیں؟ مجبران اسمبلی کی سخت تو بین کی ہے۔ ان کو معلوم ہوتا جا ہے کہ وہ کروڑوں مسلمانوں کے نمائندے ہیں۔ اور مسلمان بھی وہ جن کا کھلا دعویٰ ہے کہ ' ہمارادین اسلام ہے۔'' کیا یہ مجبر صاحبان ا تا بھی نہیں جانے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون؟ مرزائیوں کو معلوم ہوتا چاہے کہ کا فروہی ہوتا ہے جو ضروریات وین اور قطعیات وین کا انکار کرے۔ (مسلمان کی تعریف کی بحث آئے آئی ہے)۔ کیا کوئی مجبر اسمبلی یہ نہیں جانتا کہ پانچ ارکان اسلام فرض ہیں؟ کیا کوئی مسلمان نہیں جانتا کہ پانچ ارکان اسلام فرض ہیں؟ کیا کوئی مسلمان نہیں جانتا کہ تو حید ورسالت پر ایمان لانے کے سوا تمام ہی غیبروں، آسانی کتابوں، فرشتوں، قیامت، نقدی، اور وہ بارہ زندگی کو دل ہے قبول کرتا بھی جزوایمان ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس میں بھی شک کرسکتا ہے کہ حضور سرور عالم اللہ کے بعد وتی بوت کا دروازہ بندہ کیا ہو تا اسلام کے تقریباً ما اسوسال میں جس کی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کوائل اسلام نے ہرگز معاف نہیں کیا۔ مرزائل کہتے ہیں کہ مرزاغلام احد قادیانی حضور تا اسلام کے بدی میں میں جس کی ہوئے (اتا للہ واٹا الیدراجعون) بہر حال اسلام کے بدیلی مسائل کو اسمبلی کے تمام ممبران سمجھتے ہیں اور تجربر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحہ سے بھی زیادہ مسائل کو اسمبلی کے تمام ممبران سمجھتے ہیں اور تجربر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحہ سے بھی زیادہ مسائل کو اسمبلی کے تمام ممبران سمجھتے ہیں اور تجربر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم سے بھی زیادہ مسائل کو اسمبلی کے تمام ممبران سمجھتے ہیں اور تجربر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم سے بھی زیادہ مسائل کو اسمبلی کے تمام ممبران سمجھتے ہیں اور تجربر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم سے بھی زیادہ مسائل کو اسمبلی کے تمام ممبران سمجھتے ہیں اور تجربر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم سے بھی زیادہ مسائل کو اسمبلی کے تمام مرزانا مراحم سے بھی زیادہ مسائل کو اسمبلی کے تمام مرزانا مراحم سے بھی زیادہ مسائل کو اسمبلی کے تمام مرزانا مراحم سے بھی دیا کو تعرب کو تا کا میں کو تعرب کو تا کو تعرب کو تا کو تالے میں کی کے تمام مرزانا کو تا کی کو تو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کیا کو تا کا کو تا کا کو تا کو تا کو تا کو

)-پاکستان اسبلی نے پاکستان کاملکتی ندجب اسلام قرار دیا ہے۔کیامرز انا صراحہ ہم كوامر يكداورلندن كامقنداً بنانا جائية بين؟

(۵) باکتان اسبل نے فیصلہ کردیا ہے کہ پاکتان کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوگا اور اس كوختم نبوت اور قرآن وحديث كے مقتفيات كو مائے كا حلف الحاما برے كا۔ (شايد مرزائيوں كواس سے بھى تكليف ہوكى ہو۔)

(٢) بعلاجس اسبلي كودستوروة كين بتانے كاحق باس كواس بيس ترميم كاحق كيول نه

مو؟ كياب بات وستوريل ميس ب (۷) تعبہ ہے کہ اقل قلیل اقلیت کو اجازت ہو کہ وہ کروڑوں کی اکثریت کو کا فر کیے اور ا کثریت کوقطعاً حق نہ ہو کہ وہ ان مٹی مجرتازہ پیداواراور مخصوص اغراض کے لیے کھڑے ہونے والوں کوغیرسلم کہے؟ ہم کوحق ہے کہ اسمبلی کے اعدراہے حق کا مطالبہ کریں یا اسمبلی سے باہر۔ پاکستانی حکومت اسبلی کا نام ہے اور اسمبلی عوام کی نمائندہ ہے۔ان کا فرض ہے کہ ملک کے تقع ونقصان برسوجيس-

(٨) جم نے كب كها ہے كه آپ كوكسى فد بب كى طرف منسوب بونے كاحق نبيس؟ آپ بے فئک اپنے کونصرانی ،عیسائی ، قادیانی ،احمدی ،مرزائی دغیرہ مذاہب کی طرف منسوب کر سکتے ہیں میر جب آپ کو بیت ہے تو ۹۹ نی صدا کثریت کو کوں بیتی نہیں کہ وہ اس پاک مذہب کی طرف منسوب ہوجس میں سرور عالم ﷺ کے بعد کسی کو نبی بنانا کفر ہواور ایسا سمجھنے والے کواپنے سے خارج سمجمیں بس کا مطلب یہ ہے کہ اقل قلیل جو جا ہے کے اور کرے اور غالب ا كثريت صُمُّ أَكُمْ بْنُ رائ الكوبات كرنے كى اجازت ند مور

(۹) آپ جس زہب کی طرف جاہیں منسوب ہوں مگریٹہیں ہوسکتا کہ آپ ستر کروڑ مسلمانوں کو کا فرجمی کہیں۔ پھرانمی مسلمانوں کے نام سے عہدوں منعبوں اور مختلف ملازمتوں پر قبغنہ بھی کریں۔ آپ جب کروڑوں مسلمانوں کومرزا قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ ہے مسلمان نہیں سجھتے ۔اورای طرح آپ کے غیراسلامی عقیدوں کی دجہ ہے سلمان بھی آپ کومسلمان نہ سمجمیں تواب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو آپ کی بات پوری ہور ہی ہے'' نہتم ہم میں سے اور نہ ہم تم مل سے۔

(۱۰) آپ نے اسمبل کے اختیارات پر بڑی تغید کی ہے، گرآپ کومعلوم ہونا جا ہیے۔ کہ اسمبل تو م کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس کوتو م کی نمائندگی کرنی ہے۔ جب قوم کا ایک متفقہ مطالبہ

ہے تو وہ خوداسمبلی کا مطالبہ ہوجاتا ہے اوراس کے فرائض میں داخل ہوجاتا ہے۔ (۱۱) آپ کو بیرخیال تو چنکیاں لے رہاہے کہ سیاسی جماعتیں سیاسی منشور پراسمبلی میں آئی ہیں ،گرآپ پاکستان کی بنیا دبھول جاتے ہیں کہ پاکستان کا معنیٰ کیا ہے؟

کیا پاکستان مسلم تو میت کے نام سے نہیں بنا؟ کیا مسلم قومیت کی بنیاد ند جب پرنہیں ہے؟ اور کیا حضرت مولا نا سید حسین احمد مدتی اور علامدا قبال کا نزاع لفظی ہو کرختم نہیں ہوگیا تھا؟ اور کوئی مسلمان اس سے اٹکار کر سکتا ہے کہ دین اسلام، اعتقادات، معاملات، عبادات اور سیاسیات سب پر حاوی ہے؟ اور اب تو حکومت ہی عوامی ہے اور عوامی خیالات اور معقدات کی ترجمان ۔ پھراس کو کیوں عوامی مطالبات پر خاص کر جو فد جی ہوں غور کرنے کاحق نہیں ہے؟ جبکہ سرکاری فد جب ہی اسلام ہے۔

(۱۲) مرزائی جماعت کا مسئلہ نسادات کی وجہ سے زیر بحث نہیں بلکہ یہ چالیس سال سے زیادہ سے مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک فتم نبوت سب کو معلوم ہے۔ ہاں حالیہ فسادات اور فسادی مرزائیوں کی خرمستی نے اس کو توت دے دی بلکہ ہوسکتا ہے کہ مرزائیوں نے یہ فساداور مسلمانوں کے پرامن جلوسوں پر گولیاں ہی دشمنان ملک کے ایماء پر چلائی ہوں۔ تاکہ پاکستان دو طرفہ مشکلات میں بھی گھر اہوء اور اندر فسادات ہوں اور دشمن اپنا الوسیدھا کرسکے۔

مرزاناصراحد كااقرار

دوران جرح میں جب مرزاناصراحد نے پیکہا کہ جو محض اپنے کو مسلمان کہتا ہے کی دوسر فی خض اپنے کو مسلمان کہتا ہے کی دوسر فی خض یا اسمبلی کو بیر میں نہیں کہ وہ اس کو غیر مسلم قرار دے۔ جب اس سلسلہ میں محتر ما اثار نی جزل نے ان پر سوال کیا کہ ایک شخص بیبی اور عیسائی ہے لیکن وہ غلط طور سے مفاد کی خاطر اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور اس کی میدفریب دہی اور بے ایمانی دیکھ کر اس کے خلاف عدالت میں وعویٰ دائر کر دیا جاتا ہے تو کیا عدالت کو بیتی نہیں ہے کہ قطعی ثبوت ملنے کے بعد اس کے فریب کا پر دہ چاک کر کے اس کو غیر مسلم، بیبی یاعیسائی قرار دے دیں ؟

مرزا ناصراحمہ نے بڑی بڑی ٹال مٹول کے بعد عدالت کے اس حق کوتسلیم کیا۔ گویا اس طررح مرزا ناصراحمد نے اقرار کرلیا کہ کسی بااختیار ادارے کو میرش حاصل ہے کہ نبوت کے بعدوہ کسی مختص کے دعوے کوغلط قرار دے دے۔

اب اس اقرار کے بعد قومی اسمبلی کوجس کا کام قانون سازی ہے ریات کیوں حاصل نہیں

كده مرزائيول كے غلط دعوى اسلام كا بھانٹرا پھوڑ كرحوام كوان كے فريب سے بچائے؟ فرضى باتنس

آپ (مرزا ناصر) نے صفحہ جار پرانسان کے بنیادی حق اور دستور کے عنوان سے فرضی یا تیں لکھ کرا پناول خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ محرآ پ یقین کریں کدونیا کی کسی حکومت نے اب تک اس تتم کے سوالات نہا تھائے نہامکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو بھارت کا خطرہ ہے۔ محروبال مجنی مسلمان ان کے مقابلہ میں ایک ہیں اور ایک بی بات کہتے ہیں۔

کہتے ہیں چوہے کی نظر ایک بالشت تک ہوتی ہے اس سے آ مے نہیں دیکھ سکتا۔ مرزائیوں کومعلوم نہیں کہ خانہ کعبہ میں اہل اسلام کس طرح اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ پھر بعارت میں س طرح تمام مسلم جماعتیں اکٹھی ہو کر بھارتی مور نمنٹ کے سامنے اپنی بات ر محتی ہیں؟ پھر لا مورش ماضی قریب ش کس طرح دنیا بھر کے سربرابان اسلام نے جمع موکر مرزائیوں اور دیگروشمنان اسلام کے سینے پرمونگ و لے؟

مسلمانوں کوڈراوا

مرزا نامراحمہ نے مرزائیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بہت ہے تقصانات صغیم، ۵ پر گنائے ہیں اور بیصرف رونے کے مترادف ہے درنہ ہمیں قرآن وحدیث اسلام وشریعت کود کیمنا ہے۔ نہ یہ کدوسرے کیا کرتے ہیں اور اگر خودمسلمانوں کی فدہی صلابت اور معنبوطی دوسرے دیکھیں تو ان کوبھی ہما رالو ہا مانتا پڑے۔ جیسے کہ خیر القرون میں تھا۔

مرزا ناصر احد نے عیسائی حکومتوں کی عددی اکثریت کا ذکر کر کے وہاں کے مسلمانوں کوشیری حقوق سے محروم کرنے کا ڈراوامجی سنایا ہے۔ دراصل تحریک ردمرزائیت اور قوم کی مشتر که آواز کے مقابلے میں اب ان (مرزا ناصر) کوسو چنے اور سیجھنے کا ہوش بھی نہیں ر ہا۔ مرزا ناصریکس نے کہا کہ ہم مرزائیوں کو ہندوؤں بمکعوں اور عیسائیوں کی طرح غیرمسلم اقلیت قراردے کران کے شہری حقوق بھی غصب کرلیں مے؟ کیااسلام نے کافررعایا کی جان و مال اورعزت وآبرو بلکہ ان کے معاہد کی آزادی کی منانت نہیں دی؟ نہم بیمعاملہ عیسا تیوں ہے کردہے ہیں اور ندمرز ائیوں سے کریں گے۔ ہمارے ہاں پرانے سیحی اور نے سیحی دونوں کے جان ومال کی حفاظت حکومت کے ذمے ہے۔ بشر طیکہ وہ ذمی بنے رہیں۔ اگر بغاوت کریں گےتو پھران کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گاجس کے وہ ستحق ہوں گے۔

ایک خطرناک دموکه صفحه ۲ پر بیددیا گیا ہے که ''اگر بیاصول تسلیم کرلیا جائے تو دنیا کے تمام انبیا وہلیم السلام اوران کی جماعتوں کے متعلق ان کے عہد کی اکثریت کے فیصلے تبول کرنے پردیں ہے۔'' بیکھلا دعوکا ہے۔مرزا ناصراح کومعلوم ہونا چاہیے کہ اسلام جامع نہ ہب ہاس میں مغلوب یا اقلیت میں ہونے کے وقت کے لیے بھی راہنمائی موجود ہے اور غلبہ ا کشریت میں ہونے کے دفت کے لیے بھی احکام موجود ہیں ۔لیکن پیغیروں کا ذکرا پی روایتی محتنا فی کی طرح خوامخواه درمیان میں لا کراپناشوق پورا کیا ہے۔اب او پر کی عبارت دوبارہ پر حیں کہ 'آیاان کے زمانے کی اکثریت یعنی غیر مسلم اکثریت کے نصلے انبیاء معمم السلام نے مانے ''اگر مرزاناصراحدیہ لکھ دیتے تواپنے اوپر فتو کل کفر کی ایک دفعہ کا اضافہ کرا دیتے گر انھوں نے بڑی ہوشیاری سے لکھا کہ اکثریت کے فیصلے قبول کرنے پڑیں گے۔مرزا ناصر! بید فیلے آپ قبول کریں! در نہ دنیا کا کوئی مسلمان کا فرا کثریت کے فیلے پیغبروں کے خلاف قبول كرنے كو تيار نہيں ہے۔ اور آپ كومعلوم ہونا چاہيے كه دارالند وه ( مكم معظم ميں قريش كي اسمبلی) نے حضور اللہ کے خلاف فیصلے کیے۔حضرت مویٰ علیہ السلام،حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حفرت ابراهیم علیه السلام کے زمانہ کی کا فرحکومتوں نے جواس وفت کے رواج کے مطابق عوام کی نمائندہ تھیں، پینمبروں کےخلاف نصلے کیے۔جن کوانھوں نے تسلیم نہیں کیا،اور آج ہم ا کثریت میں ہوکرا قلیت کے غیر شرعی مسائل کو نہ محکرا ئیں؟ نہ غیرمسلم حکومتوں کے فیصلے بغیر قوت حاصل کرنے کے روکے جاسکتے ہیں۔ نداسلام ہم کواس کے لیے مجبور کرتا ہے اور ندہم دوسرول کے کامول کے خدا تعالی کے ہال ذمہ دار ہیں۔ ہم کواپنے ہال اور اپنے حدود اختیار واقتذار میں شریعت کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں۔

لا اكراه في الدين كقرآ في ارشاد سے دھوكه:

مرزانا صراحمہ نے اپنے سارے بیان میں بھا ایک بات میچ کی ہے کہ کسی کا ند ہب جبراً تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آ ہت کا مغہوم بھی بھی ہے۔ گراپ روایتی فریب کو یہاں بھی کام میں لائے کہ'' زبر دسی کسی مسلمان کوغیر مسلم قرار دینا بھی جبکہ وہ اسلام پرشرح صدر رکھتا ہو۔ اس آ ہت کی نافر مانی میں داخل ہے'' بہاں آ ہت کریر بھی قطعی ہے اور اس کا مطلب بھی واضح ہے۔ بعلاجس محفی نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس کو مسلمان بنا کر کیا کریں گے اور وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ یہ درست ہے۔ گرہم نے کب کہا ہے کہ مرزائی کو جبراً مسلمان کرو۔ آ پ

اپی مرزائیت پرره کراپناشوق پورا کرتے رہیں۔ہم آپ کوقطعا تبدیل ند بہب کے لیے مجبور نہ كريں مے ليكن آپ كومسلمان نه جمعنا بير مارااعتقادادر ند بب ہے \_ كيا آپ اكثريت كواس کے اپنے اعتقاد پر رہنے اور قانونی طور سے اس کی اشاعت کی اجازت نہیں دیتے؟ بیسوچنا قوی اسبلی کا کام ہے،جس کے سامنے سب سے پہلا اور بردا کام قانون شریعت ہے۔ کہ آیاوہ آپ جیسی اقلیت کو سلمان کے نام ہے اکثریت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے یا آ پکواسلام کی روشنی میں آ پ کے ہی اتوال واعتقادات کے پیش نظر غیرمسلم اقلیت قرار دے كر ٩٩ فيمد كے حقوق غصب كرنے سے روك دے ، اوراس دھوكہ سے كه نكاح ، جناز ہ وغيرہ کے احکام میں تھلم کھلا اسلامی اصول کی خلاف ورزی ہوتے م کو تکال دے۔ اگر آپ ایے كافرانه ند ب پر قائم رہيں ہم آپ پر جرنه كريں مے \_محر ہميں اپنے اصول كے تحت جو لے نبوت کے مدعیوں اور ان کے پیروکاروں اور اس کو مجدد مانے والوں کوغیرمسلم تصور کرنے دیں۔ کیا دنیا مجرے مسلمان مرزائیوں کواسلام سے خارج نہیں کہتے؟ اور کیا آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی کوتکفیرعومی کابیشوق نہیں چرایا؟ پھر بات تو ختم ہے۔اب صرف بات اس قدر ہےآ پ جا ہے ہیں کہ ای طرح دوقوش ہوتے ہوئے ہم مسلمان کے نام سے ان کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے رہیں اور ملک میں نفاق اور فساد جاری رہے۔ پھر کیوں نہاس کو قانونی جامہ پہنا کر ہمیشہ کے لیے فتم کرا دیا جائے۔ پھر آپ اپنے لیے آزادی چاہتے ہیں اور ہمارے لیے پابندی، ہم سرور عالم اللہ کی معراج جسمانی، حیات عیسیٰ ابن مریم اور فتم نبوت کے مظر کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا آپ ہم کوا پنا عقیدہ بدلنے کے لیے مجبور کر کے قرآن یاک کی ندکورہ آیت کے خلاف نہیں کررہے۔؟

#### آیت کریمدے غلط مطلب براری:

مندرجہ آیت کر بہہ سے آل مرتد کے اسلامی مسئلہ کے خلاف بھی کا م لیا جاتا ہے۔ گر یہ بھی غلط ہے، جب ایک فخف پاکستان کی رعیت نہیں اس پر کوئی پاکستانی قانون لا گونہیں۔ گر جب وہ خود پاکستانی بن جائے اور یہاں کے سارے قوانین کی پابندی کو مان نے ۔ پھر اس کی خلاف ورزی پر اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی اصول پر زنا، چوری، ڈاکہ آآل، بغاوت اور ارتد ادوغیرہ کی سزاؤں کا دارو مدار ہے۔ یہ اسلام کے اندر رہنے والوں کے لیے ہے، لیکن کی باجروالے فخص کو اسلام لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکا۔ یہی آیت کر یمہ کا مفہوم ہے۔

سلام كرنے والے كومون ند كہنے كا حكم:

قرآن کی اس آیت سے بھی مرزانا صراحد نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ گرہم میہ بحث مسلمان کی تعریف میں کریں گے (ان شاء اللہ تعالیٰ) حضرت اسامڈ کی حدیث بھی ناصر احمد نے نقل کی ہے کہ جنگ میں ایک فض نے کلمہ پڑھا۔ انھوں نے پھراس کوئل کردیا۔ اس پر مسلمان کی تعریف کے وقت روشنی ڈالی جائے سرور عالم بھائے نے فقلی کا اظہار فرمایا۔ اس پر بھی مسلمان کی تعریف کے وقت روشنی ڈالی جائے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

تهتر فرقوں والی حدیث

مرزانا صراحد فكة استحقاق پيش كيا به كدهديث يس به كدآ ب فرمايا-ستفوق هذه الامة على ثلاث وسبعين فوقة كلها في النار الاواحده ٥ (مكلوة ص ٣٠ باب الاعتمام باالكاب النة)

"بیامت عقریب تہتر فرقوں میں تقتیم ہوجائے گی۔سب فرقے آگ میں ہول کے سوائے ایک کے۔"

یہاں مرزا ناصر نے اگلے لفظ کھا لیے ہیں گر آ مے چل کرمودودی صاحب کے ترجمان القرآن جنوری ۱۹۴۵ء نے قل کیا ہے اس کے آخر میں باقی الفاظ نقل کردیتے ہیں۔

قالوا من هى يارسول الله قال ماانا عليه واصحابي 0 د صحابة في عرض كيا كه وه نجات پائے والا فرقد كون ب- آپ ئے فرمايا جو

مرے اور مرے محابہ کے طریقے رہو۔"

صفی ا پرمرزا ناصر نے مودودی صاحب کی تحریہ ناکدہ افحانے کی کوش کی موسی سفی ا پرمرزا ناصر نے مودودی صاحب کی تحریہ ناکدہ افحانے کی کوش کی دو ہے۔ وہ مودودی صاحب کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔ ''اس صدیم بٹس اس جماعت کی دو علامتیں نما یاں طور پر بیان کردی گئی ہیں۔ایک تو بیا کہ تخضرت اللہ اور آپ کے صحابہ کے طریق پر ہوگی۔ دوسری یہ کہ نہایت اقلیت بٹس ہوگی۔''مرزا ناصر کا تکتۂ استحقاق ہیہ کہ حضور اللہ کے مندرجہ بالافر بان کے بالکل برعکس اپوزیشن کے علاء کی طرف سے پیش کردہ ریزولیشن یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امت مسلمہ کے بہتر فرقے تو جنتی ہیں اور صرف ایک دوز فی ہے جو قطعی طور پر حضرت خاتم الانبیا و قلیلہ کی حدیث مبارک کے خلاف اور آپ کی صرت گئا تی ہے۔

یہاں کو یا مرزا ناصر محبرارہے ہیں کہ صرف وہی جہنم کے ایندھن ہوں مے باتی سب جنتی ہیں۔ یہتام تقریرینا و فاسد علی الفاسد ہے۔ اس حدیث میں بہتر فرقوں کے تاری اور ایک کی نجات کا ذکر ہے۔ یہ جنتی اور دوزخی ہونے کے بارہ میں ہے اور فلا ہرہے کہ بعض گناہ گار مسلمان بھی ایک بار جہنم میں وافل ہوں کے۔ بہر حال اس حدیث میں کا فر اور مسلم کے الفاظ نہیں بلکہ دوزخی اور جنتی کے جیں۔ اب ان دولوں نے اس حدیث سے خلط فائد واٹھا یا اور خواہ محوام کودھوکہ دینے کی کوششیں کی ہیں۔

بہتراورتہتر فرقے:

نہ بیتر وال فرقہ تمام بہتر فرقول کو کافر کہتا ہے نہ وہ بہتر فرقے اس بہتر ویں فرقے کو کافر کہتے ہیں۔ بیاور بات ہے کہ ان فرقول میں سے کوئی آ دمی حدے گر در کرصاف کفریہ عقیدے درکھے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکا۔ گریدان بہتر فرقول کے ساتھ عاص نہیں۔ بہتر ویں عقیدے کا انکار کرے تو وہ بھی افرقہ کا بلک سنت والجماعت کا کوئی فرد بھی اگر کسی بدیجی اور قطعی عقیدے کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہ سکنا۔ مثلاً فتم نبوت کا انکار کردے یا زنا اور شراب کو حلال ہے۔ بہر حال اس حدیث کا کفرواسلام کے مسلمہ ہے کوئی تعلق نہیں اور مرزا تیوں کا مسلمان کے بلکل برعس ہے کہ وہ فیر مسلم اقلیت ہیں وہ قطعی کافر ہیں۔ انعوں نے مرزا غلام احمد قادیائی کو نمی مان رکھا ہے۔ بیر حیات سے علیہ السلام اور تمام تقیم وہ کا فراس پرقرآن کی طرح ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت عیدی علیہ قادیائی کی دی کو قطعی کہتے اور اس پرقرآن کی طرح ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت عیدی علیہ السلام اور تمام تینی بروں کی تو ہیں کرنے والے کو بجد داور سے کہتے ہیں۔ ان کوکون ان بہتر فرقوں علی وافل کرتا ہے؟ بلکہ بیان سب سے خاراج اور قطعی کافر ہیں۔ ہم نے بیہ جو لکھا ہے کہ مرزا علی میں وہ فول مرزانا صراحہ کے تیکھا ہے کہ تا جی فرقت کی ہوش کی ہے اس لیے کہ مودودی صاحب کی تحریر سے فاکد اٹھانے کی کوشش کی ہے اس لیے کہ مودودی عما حب نے تول مرزانا صراحہ کے یکھا ہے کہ تا جی فرقہ کی علامت سے کہ وہ نہا یہ اقلیت علیں ہوگا۔ حالا نکہ مرود ورعالم المنظم کا ارشاد ہے۔

اتبعو السوا دالاعظم فانه من شذشذفي الناره

(مفکوة صب الب الاعتصام بالکتاب السنة) (مفکوة صب اب الاعتصام بالکتاب السنة) "بری جماعت کے ساتھ رہو۔ اس لیے چوعلیٰجد ہ ہواوہ جہنم میں گیا۔" پھراپنے اس فریب کو ان الفاظ میں چمپایا اور "اس معمور دنیا میں اس کی حیثیت اجنبی اور بیگانہ لوگوں کی ہوگی۔" معمور دنیا بیل آو کافر بھی ہیں جوزیادہ ہیں اور صدیت جو یؤے گروہ کے ساتھ رہنے کا عظم دیتی ہے۔ یہ ہیں چود حویں صدی کا عظم دیتی ہے۔ یہ ہیں چود حویں صدی کے جہترہ بجد داور خود ساختہ خلفاء۔ ورحقیقت مسلمانوں کا ذکر ہے اور مسلمانوں ہی ہیں بڑی جماعت ہیں ہوت پر رہے گا۔ جماعت ہیں ہوت پر رہے گا۔ جنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ چودہ سوسال گزرنے پر بھی دنیا بحر کے مسلمانوں میں صحابہ کرام کا اتباع کرنے والوں کی کشرت ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ محراس حدیث میں باتی بہتر فرقوں کو کافرنیس کہا گیا۔

مرزائیوں سے زاع کفر واسلام کا ہے۔ اس لیے مرزا ناصر احمد کا بدیکت استحقاق بالکل غلط ہے۔ انعوں نے صرف مودودی صاحب کی عبارت سے اپنی اقلیت کو اشارہ حق پر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یا غلط امید رکھی ہے۔ مرزا ناصر احمد کو معلوم ہوتا چاہیے کہ مودودی صاحب نے بھی صحابہ تو معیار حق نہ مان کراس حدیث کے معنی سے بغاوت کی ہاور اقلیت کی بات اپنی طرف سے کھسیود کرا پی مٹمی بھر جماعت کو مرزائیوں کی طرح برحق ثابت کرنے کے سعی لا حاصل کی ہے۔

صغحدا افضول ہے

مرزانا مراحمہ نے تحضرنا ہے میں صفحہ اا پراپی گزشتہ تحریروں کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ صرف احتیاط کا وعظ ہے اور غیر جانبدار دنیا میں تفخیک کا واویلا کرے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔

#### مرذاناصراحست

م مجی مرزا ناصر کو وعظ کرتے ہیں کہ لندن کی جمہوریت و نیا بھر کی جمہور تیوں ہیں مشہور ہے۔ لیکن وہاں کی پارلیمنٹ نے لواطت کو جائز قرار دیا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کے ہنے ہے ڈریں یا ان پرہنس یا امریکہ سے شربا کیں جو کسی کمیونسٹ کو کلیدی آسامی پر مقرز نہیں کر سکتا۔ یا روس کا خیال کریں جو کسی امریکی جمہوریت پسند کو ذمہ دارا نہ عہدہ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ وہ اصولی حکومتیں ہیں جو محض ان کے اصول کو نہ مانے اس کو وہ نہ رکھیں، پھر ہمارا مملکتی کہ جب اسلام ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے قوض اس اسلام کے اصول کے خلاف ہواس کو ہم کیوں پر داشت کر کے اپنے او پر مسلط کریں اگر آپ واقعی حق پسند ہیں تو مرزائیت ترک کر

دیں۔آپواہنا جربھی ملے گا اوران دوسرے مرزائیوں کا بھی جومسلمان ہوں گے۔ مرزانا صر!

منر بی و نیا میں ابھی تک کالے، گورے کی تفریق موجود ہے۔ انھوں نے سیاست کو نہ بہب سے علیحدہ رکھا ہے۔ وہ سرقہ اور زیا کی اسلامی سزاؤں کے خلاف ہیں اور اس لیے وہاں ان جرائم کی بحر مار ہے۔ وہ عور توں کو وراشت دینے کے خلاف ہیں۔ وہ اسلامی طلاق اور تعدد از دواج کو غلط کہتے ہیں۔ شرعی پردہ پراعتر اض کرتے ہیں۔ ان کی اخلاقی حالت تباہ ہو چکی ہے۔ وہ بھی شراب کو قانو نا بند کر دیتے ہیں اور کبھی اجازت دے دیتے ہیں۔ کیا ہم ان کی خاطر اسلام کے کسی حصے کور ک کرسکتے ہیں۔ اور کیا ہم ان ہی کی طرف دیکھتے رہیں گے۔

ے اے تماشا کا ہے عالم رو کی تو سے تو کجا بہر تماشا می رو کی

مسلمان كى تعريف

" مسلمان" کی تعریف کے لیے پاممتانی مسلمان عرصہ دراز سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ بغیر تعریف کے مسلمان کے نام سے پاکتان میں غیر مسلم مرزائی عہدوں پر قبضہ کر ایسے ہیں۔ اور بیاسیم اگریز کی تھی جواس وقت تو کا میاب نہ ہوئی لیکن اس نے مسلمان ان ہونا شرط ایجین میں وال رکھا ہے۔ بہر حال جب پہلے دستور میں صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا شرط کیا گیا۔ ہم نے ای وقت سے مسلمان کی تعریف کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا تھا۔ اور یہ بالکل قانونی اور فطری بات تھی۔ جب صدر کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے تو مسلمان کی تعریف خود آئین میں ہوئی لازی ہوگئی۔ ورنہ ہرا ایرا غیرا اپنے کو مسلمان کی ہر صدارت کا امید وار بن سکتا تھا۔ اور اب بنی حکومت نے تو صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا شرط قرار دے دیا ہے۔ اور اگر چہ صاف طور پر مسلمان کی تعریف سے گریز کیا گیا ہے۔ گر ادر سرور عالم میلئے کے بعد کسی کے بی نہ بنے قرآن وحد بہ ہیں۔ ان میں ختم نبوت پر ایمان اور سرور عالم میلئے کے بعد کسی کے بی نہ بنے قرآن وحد بہ ہیں۔ ان میں ختم نبوت پر ایمان لانے کا بھی فرکر شامل ہے۔ موجودہ حکومت کا یہ وہ کا رنامہ ہے جس سے کفری دلداوہ طاقتیں لانے کا بھی فرکر شامل ہے۔ موجودہ حکومت کا یہ وہ کا رنامہ ہے جس سے کفری دلداوہ طاقتیں اور مبر یوں پر قبضہ کرنے کی غراص طور سے گھرا گئی ہیں۔ انصوں نے پہلے پہل عہدوں اور مبر یوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے پیپلز پارٹی کی جمایت کی تھی اب بکدم اصغرخان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ (برابق ائیر یارش کی تراپ کی تراپ کی تراپ کی تراپ کی تراپ کی اس کی متال ہو گئے۔ (برابق ائیر یارش کی تراپ کی تراپ کی تعارف کی تراپ کی تراپ کی ان کھری اس کی تراپ کی تراپ کی تراپ کی ان کی کا دوری کی اس کی خوال کی کر ان کی کی اب کی در کو الدلاک لاکھوں کی پر مرزائی ظفر چو ہدری (سابق ائیر مارش)

نے جو کر دارادا کیا جس کی اس کو سزا بھی مل گئی وہ سب کے سامنے ہے۔ بعدازاں بھارت نے ایٹری دھا کہ کیا۔اور چند ہی دن بعدر بوہ اشیشن پر مرزائیوں نے فساداورظلم کا ارتکاب کیا۔مرزائی لوگ بھی ملک کے وفا دار نہیں ہو کتے۔ بیر حکومت کے پابند نہیں اپنے خلیفہ کے این میں

پہر بین کے تعریف: اب جب کہ ملک میں مرزائیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کے مطالبہ میں ہیں سال کے بعد پھر طاقت آئی ہے تو مرزائیوں کو بھی مسلمان کی تعریف کا شوق چرایا۔ تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح مسلما نوں میں شار ہوجا کیں ۔اس عنوان کے تحت سفحہ ۱ اپر مرزائی محضر نامے کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی الی تعریف کو جائز نہیں سیھتے جو کتاب اللہ اور خود سرور کا کتا ت اللہ کی فرمائی ہوئی تعریف کے بعد کسی زمانہ میں کی جائے۔

اس کی تا ئیر صفحہ ۱۹ سطر نمبر کے ہوتی ہے، جہاں لکھا ہے کہ'' پس جماعت احمد میکا مؤقف میہ ہے کہ مسلمان کی وہی دستوری اور آئینی تعریف اختیار کی جائے۔ جو هفرت خاتم الانبیا جائے نے نے اپنی زبان مبارک سے ارشاوفر مائی۔'' اس سلسلہ میں تین حدیثیں پیش کیں۔ مویا زبان نبوی کی تعریفیں ہیں۔ گرآپ جیران ہوں کے کہ مرزا ناصر احمد نے صفحۂ ۲۱ سطر نمبر ۱۵ میں قرآن پاک ہے اسلام کا ایک اور اصطلاحی منی بیان کردیا۔

دروغ كوراحا فظه نباشد

والانکہ بیتریف پرانی تحریفوں کے زمانہ مرزائیت کی ہے۔ بچ ہے دروغ مورا عافظہ نہ باشد۔ مرزاناصر نے بیا صطلاحی معنی مرزاغلام احمد قادیانی ہی کے الفاظ میں (آئینہ کمالات اسلام صفی ۵۵ تاصفہ ۲۲ فزائن ۵۵ میں اینا) سے نقل کیا ہے ان چارم خات میں مرزاغلام احمد قادیاتی نے اپنی نصور دینے کی کوشش کی احمد قادیاتی نا مقد بھی کوئی خدا رسیدہ اور معتمل الی اللہ ہے۔ گر مرزاغلام احمد قادیاتی کا مقعد بھی دھو کہ دینا تھا اور یہی مقعد مرزانا صراحمد کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ حدیث کی تین تحریفوں کے بعد مرزاغلام احمد قادیاتی کی اس چوشی تحریف اور اس تقریر کے نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہتی ،گر باور بہرکرانا تھا کہ مرزاغلام احمد قادیاتی اللہ جیں کہ ان کی کوئی حرکت تھم اللہ کے سوانہیں ہوسکتی۔ اس سلسلہ میں ہم مجبور جیں کہ مرزا قادیاتی کی معاشرتی زندگی قوم کے سامنے چیش کریں۔ کیا اس قماش کے آدمی کو اس تقریر سے ایک فی لاکھ بھی نہیں۔

ملمان كى تعريف ميں منقوله احادیث

يبل عديث: حضرت جرائيل عليه السلام انساني تجيس مين آتخضرت ملك كي

فدمت بن آ كريون كويا بوئ-

يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلولة وتوتى الزكوة وتصوم رمسضان وتسحج البيست ان استنطعت اليه سبيلاً قال صدقت فعجبنا له يسئله ويصدقه قال فساحيرنى عن الايمسان قبال ان تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتومن بالقدر جيره وشره قال صدقت.

(مسلم شریف ج اص ۲۷ کتاب الایمان)

اے محر مجھے اسلام بتائے، آپ نے فرمایا کداسلام بیہے کہتم گواہی دو کہ خدا تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمرًالله كرسول بين اورتم نماز قائم رکھو اور زکوۃ دیتے رہو۔ اور رمضان کےروزے رکھواور حج بیت اللہ كرو\_اكرومال جانے كى طاقت بواس مخص نے کہا آپ نے کی کہا ہم متجب ہوئے کہ یو چھتا بھی ہے، پھر تقدیق مجى كرتا ہے۔ پر اس نے كہا كہ مجھے ایمان بتائیں، آپ نے فرمایا کہ وہ سے ہے کہ تم اللہ تعالی پر ایمان لاؤ اوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں یر اور قیامت کے دن پر اور تقذیر پر، جاہے اچھائی ہو یا برائی۔اس مخص نے کہا کہ آپ نے سی فرمایا۔

دوسری حدیث:

جاء رجل الى رسول الله مَنْتُهُمْ من أهل نبجد تأثر الراس نسمع دويىي صوته لانفقه ما يقول حتى دنا. فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله تلبه حمس صلواة فسي اليوم واليلة فقال

نجد کا ایک آ دمی سرور عالم ایک کے پاس آیا سر کے بال بھرے ہوئے تحدال کی مخلکا ہٹ ہم سنتے تھے گر اس کامغہوم نہیں سمجھ رہے تھے، یہاں تک که وه قریب آعمیا۔ دیکھا تو اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا آپ

هل على غيرها قال لا الا ان تسطوع قال رسول الله عَلَيْكِ وصيام رمضان قال هل على غيرها قال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله عَلَيْكِ الزكوة قال قال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع قال فادبر الرجل وهو يقول والله لاازيد على هذا ولانقص قال رسول الله عَلَيْكِ الله ان صدق.

(صیح بخاری ج اص۱۲۰۱۱ باب الز کو ة من الاسلام)

تیسری حدیث:

من صلى صلوتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذالك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر والله في ذمته.

(بخاری ج۱، ص۵۹، باب فضل استقبال القبلة)

نے فرمایا۔ رات دن میں یا کھ نمازیں، اس نے کہا کیا اس کے سوا کوئی اور بھی میرے ذمہ ہے، آپ نے فر مایا نہیں۔ ہال قل ہو سکتے ہیں، پھر آ ب نے رمضان کے روزوں کا فر مایا۔اس نے کہا کیا اس کے سواکوئی چیز تو منروری نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں نقل کرو۔ ( نو تنمعارا افقیار ے) پرآپ نے زکوۃ کا ذکرفر مایا۔ اس نے پھروہی سوال کیا کہ کیااس کے سوا کھے اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں ہاں اگر تفل کرو۔ رادی کہتے ہیں كهوه آدى يه كبت موئ والى جلا كيا\_ خدا ك تتم! من اس برندزياده كرول گا، ندكم كرول كا\_آپ نے فرمایا اگراس نے مج کہا ہے تو کامیاب ہو کر فلاح یا گیا۔

جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے ہاتھ کا فرف مند کیا اور ہمارے ہاتھ کا ذرح کیا ہوا جانور کھایا، تو یہ وہ مسلمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں سے ماتھ دعا بازی نہ کرو۔ (یہ ش اس کے ساتھ دعا بازی نہ کرو۔ (یہ ترجہ مرزا ناصر کا کیا ہوا ہے جواس نے مودودی صاحب سے نقل کیا ہے)

(۳) ان تین حدیثی تعریفوں کے ساتھ اب مرزا قادیانی کی چوتھی تعریف بھی شامل کر دیں جومرز اناصراحمہ نے محضرنا ہے میں صفحہ۲۷ سے صفحہ۲۷ تک نقل کی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جن امورکومرزا ناصر احمہ نے مسلمان کی تعریف سے جدا کے خمنی طور پر بیان کردیا ہے ان کا ذکر بھی کردیں تا کہ پھراکٹی سب پر بحث ہوسکے۔
(۵) خودمرز انا صراحمہ نے صفح نمبرے پرقرآن پاک کی آیت کھی ہے۔
ولا تقولوا لمن القی المیکم السلام لست مومنان (نیاء ۱۹۴۴)

''اور جو خفل شمعیں سلام کے۔اس کو (آھے سے ) یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔''اس آت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ سلام کہنے والے کو بھی آپ کا فریاغیر مسلم نہیں کہ سکتے۔

ایک سے بیہ اور اور است ایک اور دوایت صفحہ نمبرے پر نقل کی ہے کہ حضرت اسامہ بن زیڈ (۲) مرزا ناصر احمد نے ایک اور دوایت صفحہ نمبرے پر نقل کی ہے کہ حضرت اسامہ بن زیڈ

فراتے ہیں کہ تخضرت نے ہمیں جہدیہ قبیلہ کے خلستان کی طرف بھیجا۔ ہم نے صبح صبح ان کے ہموں پر ہی ان کو جالیا۔ ہیں نے اور ایک انصاری نے ان کے ایک آدی کا تعاقب کیا۔ جب ہم نے اس کو جالیا اور اسے مغلوب کر لیا، تو وہ بول اٹھا۔ لا الد الا الله (خدا کے سواکوئی معبود میں) اس بات سے میرا انصاری ساتھی اس سے رک گیا۔ لیکن میں نے اس پر نیزے کا وار کر کیا۔ کو آس کر دیا۔ جد ہم مدینہ واپس آئے دار آن تخضرت کو اس بات کا علم ہوا۔ تو آب

کرکے اس کوفل کر دیا۔ جب ہم مدینہ واپس آئے ادر آنخضرت کواس بات کاعلم ہوا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اے اسامہ! کیا لا الدالا اللہ پڑھ لینے کے باوجود تم نے اسے قل کر دیا؟ میں نے نئر کر اسامہ اسلامیا کیا ہوئے کے اسلامیا کیا ہے۔

اورایک اورروایت میں ہے کہ آنخضرت میں گئے نے فرمایا کہ جب اس نے لا الدالا اللہ کا اقرار کر لیا، پھر بھی تو نے اسے آل کر دیا۔ میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول اس نے دل معمار کے ڈرسے ایسا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں؟ حضور نے یہ بات اتن بار دہرائی کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش آج میں مملان ہوا ہوتا۔ (بخاری، کتاب المغازی)

اس سے بھی بیٹابت ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیٹا ہی اسلام ہے۔ دل چر کر دیکھنا تو شکل ہے۔

اب ہم چنداورروایات ای قتم کی نقل کرتے ہیں۔

حفرت ابوہریرہؓ فرماتے کہ حضور علیہ کے بھے اپنے تعلیں (چہل مبارک)عطافرمائے اور فرمایا کہ جاؤ (2) عن ابى هويرة ..... قال قال لى رسول الله غلال واعطانى نعليه واعطانى نعليه وقال اذهب فمن لقيت من

جو ملے اور وہ لا البرالا اللہ سیج دل سے یر معتا ہواس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت الوذر کو حضور علی نے فرمايا كهجو بندوتهي لاالدالاالله كيح يمر ای عقیدہ پر مرجائے تو وہ جنتی ہے۔ ابوذرنے پوچھا جاہے وہ زنا اور چوری بھی کرتا ہو۔حضور یے تین بار فرمایا اگر چەدەز ئاادر چورى بھی كرتا ہو۔ متنق علیہ دونوں روایتیں اختصار سے بیان ہوئی ہیں۔

وراء هـذا طـائـط يشهد ان لا اله الاالله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة (مسلم، ج ١، ص٥٩، باب الدليل على ان من مات على التوحيد) عن ابىي زرقال قال رسول الله مَلْنِهُ مامن عبد قال لا اله الا الله ثم مسات عبلى ذالك الا دخل البجنة قبلت وان زنى وان سرق قال وان زني وان سرق الخ متفق علیه (بخاری، ج۲، ص۸۲۷، باب

(مفکلوة ص ۱۹ کتاب الایمان)

الشباب البيض)

السبب اليسال المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المردي ال مسلمان ٹابت ہورے تھے۔

حفرت صدیق اکبرنے منکرین ذکو ہ کے ساتھ جہاد کیا، جس معلوم ہوتا ہے کہ ز كوة شدديناياس كاا نكار كفري-

ر وہ خدو بیایا ہی اہ الدر سے۔ (۱۰) حضرت صدیق اکبرنے منکرین ختم نبوت اور جھوٹے مدعیان نبوت سے جہاد کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا مسلم بھی جزوا بمان ہے اور اس کا منکر اسلام سے خارج ہو جا تا ہے۔

جشش منيريا مرزانا صراحمه

• ک سیریاسرراه سرامه اب اگرجشس منیریاسرزا ناصراحه علاء کرام کا نداق اژائیں، یااسلام کی تعریف پر متفق ہونے کو قابل اعتراض قرار دیں، تو ان کا بیاعتراض علائے کرام پرنہیں، خودسرور عالم علقة برالعياذ بالله موجاتا ہے۔

جسٹس منیر تو سپر یم کورٹ کا چیف جسٹس ہوکر د نیوی مرا دکو پینی میا۔ قیا مت کا تعلق الله تعالی اور توبہ ہے، باتی مرزا ناصراحمہ ہے توبہ کی زیادہ امید نہیں ہے۔اللہ تعالی اس کو مسلمان ہونے کی توفیق دیں تا کہان ہزاروں مرزائیوں کے مسلمان ہونے کا ثواب بھی اس کو مل جائے، ورنہ پھراللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں تیار کرر کھے ہیں۔جو جہاں کامستحق ہو گاوہاں پیٹی جائے گا۔

ان تعريفون كااختلاف

اب دیکھیں کہ حدیث نمبر اجرائیل کی روایت شمن ایمان واسلام جداجدابیان کے منبر انجر انجر انجر انجر انجل کی روایت شمن ایمان واسلام جداجدابیان کے اور حدیث جبرائیل کے مطابق ایمان کے ارکان کا ذکر ہی نہیں ہے، جن کو مانے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوسکا نمبر اوایت میں تو ہمار کا طرح نماز پڑھے قبلہ روہونے اور ہمارے ہاتھ کا ذیجہ کھانے کا ذکر ہے، باتی ان باتوں کا جو پہلی کی دوحد یوں میں بیان ہوئیں کوئی ذکر ہی نہیں ۔ حدیث نمبر کا میں نمبان ہوئیں کوئی ذکر ہی نہیں ۔ کو یا سلام کرتا ہی اسلام اور ایمان کے لیے کافی ہے۔ نمبر اور ایت میں آپ نے بار بار حضرت اسام شے فرمایا کہ الله الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اس کوئل کردیا۔ کیا تم نے اس کا دل چرکے و یکھا تھا۔ اس کو ایت سے قابت ہوتیا تھا۔ اس کرتا ہی کہ کا فی ہے۔ روایت نے اور کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ انجی تک اس نے اور کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ انجی تک اس نے اور کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ انجی تک اس نے اور کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ انجی کوئی جے۔ روایت نمبر کا میں میں صرف لا الدالا اللہ کہنے سے مسلمان ہوگیا تھا۔ انجی تک اس نمبر کے میں صرف لا الدالا اللہ کہنے تی کلہ کافی ہے۔ روایت نمبر کی میں میں کیا تھا۔ انجی کی کلہ کافی ہے۔ روایت نمبر کیس صرف لا الدالا اللہ کہنے تی کوئی جانے تی کا کوئی ہے۔ نمبر کیس میں خول جنت فر مایا گیا ہے۔

بطابق روایت نمبر ۹ اور نمبر ۱۰ شی حفرت صدیق اکبرنے جھوٹے مدعیان نبوت سے لڑائی کی اور مکرین زکو ق سے جی ۔ جس کامعنی سے کدان دو جرموں کی وجہ سے وہ مسلمان ندر ہے تھے۔

حفرت صدیق اکبرنے حضرت عمر سے نہ مناظرہ کیا نہ دلیل بازی، بلکہ فرمایا جو ایک تمہ بھی ا زکو ہ کا حضور کو دیتا تھا اور جھے نہ دے۔ بیس اس سے لڑوں گا۔ بعض روا یقوں بیس ہے کہ جو بھی زکو ہ وصلو ہیں فرق کرے گا بیس اس سے لڑوں گا۔ (اللہ اکبر) کیا باطن تھا، کیا صفائے قلب تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابو بکر کا ول حق کے لیے کھول دیا ہے، پھر بالا تعالی جہا دشروع ہوا۔

مسلمانون كاتعريف كي تحقيق

بہلے آپ قرآن پاک کی آیات سنیں:

(۱) ومن اظـلم ممن افترئ على الـله كـذبـا اوكـذب باياته انه لا يفلح الظالمون. (الانعام ۲۱)

(۲) ولوترئ اذوقفوا على النار فقالوا على النار فقالوا يسا ليتنا نرد والانكذب بسايسات ربسنسا ونسكون من المومنين. (انعام، ۲۷)

(٣) ولىقىد كىلاب اصحاب الحجر المرسلين. (مجر،٨٠)

(٣) كملف اصمحاب الايكة المرسلين. (شعراء، ١٧٢)

(۵) واخی هارون هوا فصح منی لسانا قارسله معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون.

(قصص، ۱۳۳۳)

(٢) والذي جاء بالصدق وصدق

اوراس مخف سے بڑھ کرکون ظالم ہے جواللہ تعالی پرافتراء کرے یا اللہ تعالی کی آینوں کو جمٹلائے۔ بے شک نہیں

فلاح پاتے ظالم۔
ادراگرتم دیکھو جب وہ لوگ دوزخ پر
کفرے کر دیے جائیں گے ادر کہیں
گفرے کر دیے جائیں گے ادر کہیں
مے کاش ہم والس لوٹا دیے جائیں اور
ہم اپنے رب کی آئیوں کو نہ
حجٹلائیں اور یہ کہ ہم ایمان والوں میں
سے ہوجائیں۔

جھٹلایا بن کے رہنے والول نے پینجبرول کو۔

حبطلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔

اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے اس کومیر ہے ساتھ رسول بنا دیں (مددگار) جومیری تقیدیق کریں، مجھے خطرہ ہے کہ دولوگ جھٹلادیں گے۔

اور جو مج لايا اور مج كى تقىدىتى كى، وه

سب نوگ متی ہیں۔

اورتم قيامت كوجها تتق

و اس نے نہ تعدیق کی نہ بی

توجن نے مال دیا اور تقوی القیار کیا

اور محج باتول كالقدين كى اقواس كوجم

كياآب نے ديكما ، اگروه جلائے

كياآب كود فض مطوم بج قيامت

نماز يوحى بلكرج ثلايا اورمنه يجيرا-

يري كاونى دى كے۔

اورمنه محردے۔

به اولئك هم المتقون.

(زمر، ۳۳)

(2) وكنما نكذب بيوم الدين.

(مدائر، ۲۲)

(٨) فيلا صيدق ولا صيلي ولكن

كذب وتولى. (سورة القيامة،٣١)

(٩) فإما من اعطى والقي وصلق

بالحسنى مسنيسره لليسرئ. (ليل۵–۷)

(۱۰) ارایت ان کذب وتولی.

(علق اس)

(۱۱) ارایت اللی یکلب

بالدين. (الماعون، ا)

كوجفلاتا ي-(١٢) ان آيات كرواسار عقر آن ياك عن آمنو و عملوالصلحت إدياد آيا ے، جس كا صاف مطلب يہ ہے كدوه ايمان لائے اور فيك كام كيے - فيك كام تو صديث جرائل عليه السلام عمعلوم كي جا ي ج بن كها يحكام بن غماز ، دوزه ، ح و اوراى طرح آمنوا سے بھی ای مدیث کے تحت ایمان کی تعمیل ہوگئے ہے۔

شرعى تصديق

ابد مینایدے کر آن یاک می جاہا تعدیق کواعان کما گیا ہے اور محق ب كفر ـ اكركوني فخف يه بوري طرح مجمد لے كه اسلام سيادين بي اوراس كويقين مو ، مراس كو حد، تعسب، بث دهري ياكس جمولے وقارى خاطرول عقول كرنے كوتيار نديو، وهمسلمان نہیں \_جیسے شاہ روم برقل نے اسلام کے اصولوں کو کا قرار دیا، مراہل دربارے شور سے قول كرنے الارديا قرآن ياك شال كاب كياره ش ب ويعوفونه كما يعرفون ابناء هم ـ (يقره ١٣٧٠)

''اوراس پینبرکواس طرح پہانے ہیں جیسا پٹاروں کو پہانے ہیں۔'' مطلب یہ ہے کہان کواسلام کی صدافت میں شریبیں، محر پر محی وہ اس کو تول تیس

كرتيراس ليحكافرين-

اس تمام تقریر سے میرامطلب سے ہے کہ قرآن وحدیث بالکل صاف ہیں، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر نہیں لگا دی، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ حضرت اسامہ بن زید کی روایت میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس آدمی کے قبل پر کتنا رخی ظاہر فرمایا، حالا تکہ اس وقت ای کے پلے ہیں سوائے کلمہ طیبہ کے اور کوئی عمل نہیں تھا۔ تواس کامعنی بیتھا کہ اس نے دین اسلام قبول کر لمیا تھا۔ اس کے خلاف تکذیب کا کوئی جوت نہیں تھا، اس لیے رحمت للعالمین نے دین اسلام قبول کر لمیا تھا۔ اس کے خلاف تکذیب کا کوئی جوت نہیں تھا، اس لیے رحمت للعالمین نے دین اسلام قبول کر لمیا تھا۔ اس کے خلاف تکافی بیت کا کوئی جوت نہیں تھا، اس لیے رحمت للعالمین نے دین اسلام قبول کر لمیا۔

"أصل ايمان اور كفر"

تو اصل ایمان خدا تعالی اوراس کے رسول کوتمام ہاتوں میں سچا جاننا اور دل سے سچا قبول کرلینا ہے اور کفراس کے مقابلے میں خدا تعالی یا رسول کی کسی ایک بات کو بھی جمٹلا دینا

اب آپ کو نہ علماء کی تعریفوں میں اختلاف نظر آئے گا، نہ سرور عالم سال کے اور شام سال کے اور شام سال کے اور شام سال اور سے اس میں اس دفت سارے محابہ جانے تھے کہ حضور کو مان این ہما ہم اس میں اس اس میں اس دفت سارے محابہ تھا کہ جرچھوٹا بردا جانتا تھا۔ کو یا ہر محف اس حقیقت کو جانتا تھا کہ دین کودل سے قبول کر لینا مسلمانی ہے، اور نہ کرنا ہے ایمانی اور کفر ہے۔

ایمان اور کفر کی نشانیاں

بات رہے کہ جو پکھ دس روایات میں بیان کیا گیا ہے، بیسب نشانیاں ہیں۔ چونکیے ول سے مانتایا نہ مانتا بیدول کی ہاتیں ہیں۔اس لیے قضا وشریعت میں اس کی جگہ نشانیوں پر حکم لگایا جائے گا۔اس لیے اگر آپ کسی مخص میں ایمان کی علامت دیکھیں تو اس کومسلمان کہیں ہے اورا گر کفر کی نشانی دیکھیں، تو اس کوغیرمسلم تصور کریں ہے۔

ا ..... ایک فض نے اگر کہا السلام علیم ۔ آپ سمجھیں کے کہ ہمارے دین کوسچا جانے اور ماننے والا ہے۔ آپ کوئٹ نہیں کہ اس کو کہیں ، تو موئن نہیں یا کا فرہے۔ گریمی فض تعوژی دیر کے بعد باتوں باتوں میں قیامت کا اٹکار کردے تو اب اس میں کفر کی نشانی پائی گئی۔ اس لیے اب اس کوکا فرکہیں گے۔ ب

ا ای طرح ایک مخص قبلدرخ موکرنماز پڑھ رہائے۔ بیقمدیق دین کی نشانی ہے۔

اب اس کومسلمان ہی سمجھیں گے۔ اگر وہی خص تعوزی دیر کے بعد کیے کہ زنا حلال ہے تو پھر ہم اس کو کفراور جمٹلانے کی نشانی خلا ہر ہونے کی وجہ سے کافر کہیں گے۔

اس وهراور جلاح ن سان فارر وسے وربید سے اور اور جلاح جوان کومسلمان نہ سے اگرایک گاؤں سے مخ اذان کی آواز آئی ،کون بے وقوف ہوگا، جوان کومسلمان نہ

سمجے گا، کیونکہ ان میں تقدیق کی نشانی پائی گئی ہے۔لیکن اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد کہیں کہ حضور گ کے بعد کسی کونبوت مل سکتی ہے۔اب می تکذیب اور جمثلانے کی نشانی ظاہر ہوگئی۔اب ان کو کافر

-20

مں ہے۔ ہم ..... اہل عرب اللہ تعالی کو خیالق سماوات والاد ض مانتے تھے، مگروہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ربدر ہے بھی مانتے تھے یعنی چھوٹے چھوٹے خدا۔ اس لیے اس وقت لا الہ الا اللہ کہتا اس بات کی نشانی تھی کہ اس نے دین اسلام قبول کرلیا ہے۔ لیکن اگر ایسا فخص اس کے بعد سود، زنا کو طلال کیے اور نماز کو فرض نہ تھجے، تو اب اس کو کا فر کہیں گے، کیونکہ اب اس میں تکذیب کی نشانی ٹابت ہوگئ۔

م سیب و میں ایک محض حدیث جمرائیل علیہ السلام کے مطابق سب باتوں کو دل سے مائی کی ایک میں ایک محض حدیث جمرائیل علیہ السلام کے مطابق سب کے مائے کا اقرار کرتا ہے، مگر پھروہ قرآن پاک کو (العیاذ باللہ) گندے نالے میں سب کے سامنے بھینک ڈیتا ہے، تواب بیا لکاراور تکذیب کی نشانی طاہر ہوگئی۔اب اس کو باتی باتیں کفر

ے ہیں بھاسکیں۔

۲ ...... مسلمہ کذاب اور دوسرے جمو نے مدعیان نبوت کی تکذیب میں تو کسی نے گفتگو ہی نہیں کی اور جہاد وقال کے سواان کا کوئی علاج ہی نہیں سمجھا۔

ے..... منگرین زکو قبطا ہرا یک رکن اسلام پڑ کمل نہ کرنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر گوان سے جنگ کرنے جائے ہو کہ جونماز اور جنگ کرنے جائے کے ارشاد ان کا ہادی ثابت ہوا کہ جونماز اور زکو قبیل فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔مطلب میتھا کہ میر مرف عملی کو تا بی نہیں ہے بلکہ بیاس اسلامی حق کو معاف کرا کراس کی فرضیت ہی کوختم کرنا چاہتے ہیں اور بیاسلامی احکام کی سیاس اسلامی حضرت عمر کو تھے کہ بغیر بحث کے چند جملوں میں حضرت عمر کو شرح صدر ہوگیا.....!

بإكزمانه

پ محابہ کا زمانہ پاک زمانہ تھا، وہ حضرات بحث و تحیص، جمت بازی اور لیے چوڑے دائل کے بغیری مشاف کو کوئی مشورہ دلائل کے بغیری مشاف کو کوئی مشورہ

دینا چاہتے تو پہلے بڑے ادب سے دریافت فرمالیتے۔ یارسول اللہ یکھم ہے یا مشورہ ہے۔ وہ جانتے تنے کدرسول کا تھم نہ ماننے سے نفر کا خطرہ ہے، کیونکہ بالمشافۃ تھم نہ ماننے کا معنی سیہوسکتا ہے کہ وہ گویا کم از کم اس خاص بات میں آنخضرت کا گئے کو پیانہیں مان اور پیقطمی کفر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب بھی مشورہ دینا چاہا، پہلے دریافت فرما لیا۔ ورنہ حضور کا ایک تھم بھی نہ ماناوہ دین کے خلاف سجھتے تنے۔

یں ایمان ہے ہے کہ خدا ادر رسول کی تمام باتوں کوسچا سمجھے اور دل سے ان کو قبول کرے اور کو تھا اور رسول کو کرے اور کفر ہیں ہے کہ کسی ایک رسول کو جمٹلایا جائے تو بید قطعی کفر ہے تھر بید تھمدیق و تکذیب دل کی صفات ہیں، اس لیے اسلام میں علامتوں اور نشانیوں پر تھم کا دارومدار رکھا گیا، اور دنیا کی ہرعدالت ظاہری کودیکھتی ہے۔

مرزاناصراحمكى ترديدخودمرزا قادياني فيركروى

مرزانا صراحدنے تین حدیثیں مسلمان کی گتریف بیل پیش کیں ، گرمرزا قادیائی نے بسلمی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجوه عند ربه ولا حوف علیهم ولا هم یحزنون (الِتره۱۲۰) سے اس کی ترویدکردی۔

یعنی وہ مسلمان ہے جوخدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کوسونپ دے۔آگے دو مسلمان ہے جوخدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کوسونپ دے۔آگے دو مسلموں کی تفصیل بیان کی گئے ہے۔گویا بیتین حدیثوں کے سواچ تھی تعریف ہے۔اس کو اپنی طرف سے اضافہ کر کے مسلمان کی تعریف بنا ڈالا ہے۔ دراصل آگے چارصفیات میں اس نے جومضمون کھھا ہے وہ اس لیے ہے کہ پڑھنے والے بچھیں کہ مرزا غلام احمد قادیا نی ایسے ہی بلند مسلمان ہیں۔ اس طرح محضر نا ہے میں مرزا تا صراحمہ نے ذات باری کا عرفان اور دوسرا معنوان قرآن عظیم کی اعلیٰ وارفع شان کے تحت جو کچھ کھھا ہے، وہ بھی اور شان خاتم الانبیاء عنوان قرآن عظیم کی اعلیٰ وارفع شان کے تحت جو کچھ کھھا ہے، وہ بھی اور شان خاتم الانبیاء

کو ان سب سے مقعد عوام پر اور تا واقف مسلمانوں پر اپنی بزرگی، تقدس اور محارف کا رعب ڈالنا ہے۔ ان سب سے مقعد عوام پر اور تا واقف مسلمانوں پر اپنی بزرگی، تقدس اور معارف کا رعب ڈالنا ہے۔ حالاتکہ بیسب با تیس ہروہ فض کہداور لکھ سکتا ہے جس نے صوفیائے کرام کی کتا ہیں دیکھی ہیں۔ ان باتوں سے مرز اغلام احمد قا دیانی نے اپنی نبوت، تللی نبوت، بروزی نبوت، غیر تشریعی نبوت، تالح نبوت، لغوی نبوت، عین محمد اور فتانی الرسول ہونا فلا ہر کرکے لوگوں کو دعو کا دیاہے۔

سارى بحث كانتيجه

کفراوراسلام کی بحث ہے آپ پر کافر کی تحریف واضح ہوگئ۔اس تحریف کے لخاظ ہے۔ اور اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے پیروچاہے وہ قادیا نی ہوں یا لا ہوری یعنی چاہے اس کو نبی مانیس یا مجد یا مسلمان وہ بھی دائر واسلام سے خارج ہیں۔اس کی تعصیل ہے ہے کہ مرزاغلام احمد قادیا نی ہیں۔ مسلمان وہ بھی دائر واسلام سے خارج ہیں۔اس کی تعصیل ہے ہے کہ مرزاغلام احمد قادیا نی ہیں۔ مسلمان کی بہت کی نشانیاں المضی پائی جاتی ہیں۔

ا ...... سب سے بڑی نشانی اس کا دعوئی نبوت ہے جس کوخود بھی مرزا قادیانی نے کفر قرار دیا ہے ادراس دعوئی کی اس کے جاتھیں مرزا ناصرا جم بھی تقد بق کرتے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ اور اس کوامتی بنا کر کمہ کر اس کے دعوئی نبوت کو ایک طرح چمپاتے ہیں۔ حالا تکہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو ایسا حقیقی نبی تسلیم کرتے ہیں جس پر دیگر حیفی بروں کی طرح قطعی وی آتی ہے۔ جواک طرح قطعی اور غلطیوں سے پاک ہے جس طرح کہ قرآن سے اور اگر دعوی نبوت کا خیب کی نشانی نہیں ہو سکتی تو اس سے بڑھ کرکون ی چیز ہو سکتی قرآن سے اور اس کے متنی برتمام امت کا اجماع ہے۔ جیسے کہ اپنی چگہ اس کا ذکر آتے گا۔

۲ ...... مرزاغلام احمد قادیانی نے اللہ تعالی کے برگزید و پیٹیمروں کی تو بین کی ہے جو تکذیب دین اور تکذیب رسل کی کملی نشانی ہے۔اس کا ذکر بھی اپنی جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔

ا ..... مرزاغلام احمقادیانی نے اپنے آپ کو صفرت میسی علیدالسلام سے افضل بتایا اور ان کی کملی تو بین کی ہے۔

۸ ..... تسمرزاغلام احمد قادیانی نے وی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنی وی کوقر آن اور دوسری آسانی کتابوں کی طرح قر اردیا۔

ه ..... ان تمام آیات کے معانی مرزاغلام احمد قادیانی نے تبدیل کردیے ہیں۔جن سے

ختم نبوت، نزول عیسی ابن مریم علیه السلام، حیات سیح علیه السلام اور دیگر قطعی اور متواتر مسائل اثابت ہوتے ہیں جس کا مطلب زعد قد ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ تو وہی رجیں لیکن ان کے معانی بالکل بدل دیئے جائیں۔ بہتر یف قرآنی اور تیرہ سوسال کے اولیا و، مسلحا، علماء اور مجتمدین وجد دین امت کے متفقہ معانی ومطالب کے خلاف قطعی کفرہے۔

۲ ..... مرزاغلام احمد قادیانی نے آپ نہ مانے والے کروڑ وں مسلمانوں کو کافر کیا اور ایسا ہی کافر کیا اور ایسا ہی کافر کہا ورالیا ہی کافر کہا جیسے خدا اور رسول کا اٹکار ہے۔ یہ بھی پرانے دین اسلام کی کھلی تکذیب اور قطعی کفر

پس ثابت ہوگیا کہ مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کے تمام پیروچا ہے لا ہوری ہوں یا قادیانی قطعی کا فراور اسلام سے خارج ہیں۔

مرزائيول كانيافريب

مرزائی فرقہ مجھ چکا ہے کہ اب اس بات کا اٹکارٹیس کیا جاسکنا کہ مرزا قادیائی نے اپنے نہ مانے والوں کو قطعی کا فرکہا ہے اور مرزا بیر الدین محود احمد نے اس تکفیر کو اور بھی پکا کر کے اعلان کر دیا ہے کہ عام مسلمانوں (غیراحمد یوں) کا جنازہ نہ پڑھا جائے نہ ان کورشتہ دیا جائے اور عام اہل اسلام کی افتداء میں نماز کو تو خود مرزا قادیا نی نے بی پھم خدا حرام قرار دیا جائے۔

اب انعوں نے مسلمانوں میں ملنے اور اسلام کے نام سے مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈوالنے کے لیے جس کا چسکہ ان کوانگریز پھر ظفر اللہ خان لگا چکا ہے ہیں بات گھڑی ہے کہ گفر کی دوشمیں ہیں۔ ایک کفر تو ایسا ہے جس سے آ دمی ملت اسلامیہ سے خارج ہوجا تا ہے اس کے ساتھ تو اسلامی تعلقات جمیں رکھے جاسکتے گر دوسرا کفر اس درج کا ہے کہ وہ مسلمانوں میں ملے تھلے دہشے سے نہیں روکنا۔ گرقیا مت میں یہ ماخوذ ہوگا جو بات صرف خدا بی جا نتا ہے۔ ایسے لوگ جب تک اپنے کومسلمان کہیں گے تو ان کومسلمان بی سمجھا جائے گا۔

بيهازه بتازه فريب

جس کا مطلب یہ ہے کہ مرزائی اور خود مرزا غلام احمد قادیانی مسلمانوں کو ملت اسلامیہ سے خارج نبیں کہتے ، مگر ہمارے محترم اٹارنی جزل کے سوالات سے تنگ آ کرمرزا نامراحمد کو یہ ماثنا ہی پڑا کہ عام مسلمان جومرزاغلام احمد قادیانی کوئیس مانتے وہ کافراور اسلام سے خارج ہیں۔ بیٹ سے خارج ہیں۔ بیٹ سے خارج ہیں۔ بیٹ سے خارج ہیں۔ بیٹ سے خارج ہیں۔

مارافيني

، پر رہ بن ہم مرزانا صراحداوراس کے تمام مرزائیوں کو جینی کرتے ہیں کہ دہ تیرہ ساڑھے تیرہ ہم مرزانا صراحداوراس کے تمام مرزائیوں کو جینی کرتے ہیں کہ دہ تیرہ سویرس کے عرصہ بیں ایک آ دمی ایسا فابت کریں جس نے زنا، شراب کو طلال کہا ہو۔ یا نبوت اور وحی کا دعو کا کیا ہو۔ اور پھر مسلمانوں نیں ملائے رکھا ہو۔ اس کے مقابلہ بیس ہم نے بتا دیا کہ صرف ذکو ہ کا افکار کرنے سے صحابہ رضی اللہ عنہ منے مکرین ذکو ہ ہے جہا دکیا۔ حالانکہ وہ باتی سارااسلام مانے اورائے کو مسلمان کہتے مسلمان کہتے ۔

دُوبةِ كُونْنِكِ كَاسِهارا

مرزا ناصر احمد نے مرزائیوں کو مسلمانوں سے ملے جلے رہنے کے لیے عام مسلمانوں کو بھی کا فراور اسلام سے خارج تو کہا گر ملت اسلامیہ کا ایک بڑا دائر ہ بنا کراس کے اندرر ہے دیا۔ اس دائر سے بیس رکھ کر بھی ان سے تکاح، شادی، جنازہ، نماز علیحدہ کرنے کو بھی قرار دیا اور اس سلسلہ بیس قرآن پاک بیس ملت کا لفظ ڈھویڈ کرفٹے کا نقارہ بجانے کی کوشش کی۔ کہا کہ قرآن بیس ملت ابراجی کا ذکر تو ہے گر دائرہ اسلام کا ذکر نہیں ہے اور پھر ہیآ ہے کر یہ۔ ردھی۔

ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم تممارك باپ ابرايم كى لمت المسلمين. (الحج، ٤٨) ملمان ركبا-

معلااس آیت میں کہاں ہے کہ خدا اور رسول کی قطعی باتوں کا اٹکار کر کے بھی وہ مات ایرائی ہے کہ خدا اور رسول کی قطعی باتوں کا اٹکار کر کے بھی وہ مات ایرائی میں مسلمان ہی شہدہ مسلمان ہی شہدہ وہ ملت ایرائی میں کیے رہ سکتا ہے۔ وہ سری جگہ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے۔

رومری جدر ان پاک میں میں اور ہم نے تمعارے لیے دین اسلام کو ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ہم نے تمعارے لیے دین اسلام کو (المائدہ، ۳) پندکرلیا۔

یہاں دین کا لفظ بھی ہے اور اسلام کا بھی۔ آب جو اسلام سے خارج ہووہ دین اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے۔ اور مرزا قادیانی معدامت کے قطعیات وین کا الکار کر کے کس طرح مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ مرزا ناصراحمہ نے میہ کرجوا پنے کومسلمان کہے اس کو اسلام ے خارج کرنے کا کی کوئی بین ۔ اگر چداس طرح پہلے سے انھوں نے خود اپنے دادامرزا اور یائی اور اپنے والد مرز ایشرالدین محود کی تر دید کردی ہے جنموں نے مسلمانوں کو ایسائل کا فرکھا چیے کی نی کے محرکو کہا جاتا ہے۔ گریہ کہ کرانھوں نے اپنے کو شحکت الناس بھی بناڈ الا ے۔

للتمام جحت

مرزانامراحم نے مت اسلامیہ عادج ہونے کے لیے جرح میں بارہااس شرط کا دکرکیا ہے کہ اتمام ججت ہونے کے بعد جوا تکارکرے دہ ملت اسلامیہ ہے جس خارج ہونے کے بعد جوا تکارکرے دہ ملت اسلامیہ ہے جس خارج کو دادد ہیں گے جنوں نے اپنے مقعد کے لیے اتمام جست کا معنی بی بدل ڈالا ۔ یہ کہتے ہیں اتمام جست کا مطالبہ یہ ہے کہ دلائل من کردل بان جائے ۔ گرفت بحث کے بعد پھر بھی اتکارکرے ۔ یہ فض ایسا کا فر ہے جو ملت اسلامیہ ہے جس خارج ہے۔ اس سلم میں انحوں نے تی بارید آ ہے کر محدوم الی ۔ وجد حدو بھا وا استبقنتها انفسهم سلم بھی انکارکرد یا حالانکدان کے سملہ میں آئے ہے اور اوران کا فروں ، فرقونوں اوراس کی جماعت نے انکارکرد یا حالانکدان کے دوسے نے بین کرلیا تھا) مرزاغلام احمر قادیا تی ہم آ ہے کوآ ہے کے مطلب کی ایک اور آ ہے بھی دوسے ہیں۔

يعوفونه كسما يعوفون ابناهم. وواس قرآن ياني كواس طرح جائة (بقوه آيت ۱۳۲۱) تيل جيے اپنج بيؤل كو۔

مرآپ کومطوم ہونا چاہے کہ پہلی آ یت بیں فرعونوں کا ذکر ہے اور دوسری آ یت میں الل کمآب ( بیودو فساری ) کا۔اس میں کیا شک ہے کہ بہت سے کا فراسلام کو بیجے ہے کہ کہا ازراہ ضد وحماوا تکار کرتے تھے۔وہ تو تھے می کا فرم زانا صراحد نے اتمام جمت کے دوا جزاء لینی اتمام اور جحت کے معنوں میں بحث کر کے وقت ضائع کیا ہے۔

جت کامعتی دلیل اور اتمام کامعتی پورا کردینا۔ اس بیل لمبی چوڑی بحث کی ضرورت میں ہی جوڑی بحث کی ضرورت میں ہے۔ کی فض کے سائے دوئی ثابت کرنے کے لیے پوری وضاحت ہو جائے۔ دوئی اس کے دلائل بیان کردیے جائیں اب اگر دون نہ انے تو کہیں گے۔ اس پر اتمام جت ہوگئ۔ اس میں شرطیس ہے کہ دودل سے آپ کے دو ہے کوئے بھے کر بھی مائے سے انکار کردے۔ یہ نے معتد مرزانا مراحد کی اپنی لیافت ہے۔ قرآن یا ک نیں۔

ہم نے مندرجہ بالا پینیبر عشر اور منذر بنا کر بیعیج، تاکہ پینیبروں کے آئے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ (کے خلاف) پرکوئی دلیل باتی شدہے۔ لئلا يكون للناس على الله حجتة بعد الرسل.(نساء ١٧٥)

جب الله تعالی نے رسول بھیج دیے انھوں نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخری سنا دی اور کا فروں کو دوزخ کا ڈر سنا دیا۔ تو حید کی طرف دعوت دی اپنے کو دلیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کارسول بتایا تو اب کوئی نیٹیس کہ سکے گا۔

کہ ہارے پاس کوئی ڈرانے والاٹہیں بیں

ماجاء نسامن بشير ولانتذير

جمت پوری ہوگئ اب مانیں یا نہ مانیں۔اگر مرزا ناصراحمہ کا مطلب میہ ہے کہ سر کروڑ مسلمانوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت وی دغیرہ کودل سے سیحے سیجھنے کے بعد الکار نہیں کیا۔ بلکہ وہ مرزاغلام احمد قادیانی کے دعووُں کو ہی غلط سیجھتے رہے۔اس لیے میہ کافر تو ہیں گرچھوٹے کافر ہیں۔ بڑے کافر نہیں۔گرہم کہتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی اپنے کو سیح موعود نہ کہنے والوں کوخدا اور رسول کے مشکر کی طرح کافر کہتے ہیں تو پھرخدا اور رسول کا مشکر کس طرح کی درجہ میں بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟

پھراگر مرزا ناصراحرکی منطق درست مان لی جائے تو دنیا کے اکثر کافر جنھوں نے
کی پیٹیبر کو دل سے سمجھا بی نہیں۔ ندان کواطمینان ہوا کہ یہ سپانی ہے ان پر تو اتمام جمت نہ
ہوا۔ پھران کے لیے خلود فی النار اور دائی جہنم کیے جو کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ اپنے دا دا
کی پیروی میں یہاں تو مرزانا صراحمہ نے تھلم کھلا کہ دیا کہ کافر بھی بالا آخر جہنم سے تکال دیے
جا کیں گے۔ جو تر آن یاکی مندرجہ ذیل آیات کے خلاف ہے۔

گرجېنم کا راسته جس میں وه بمیشدر ہیں م

ے۔ یقیناً اللہ نے کا فروں پرلعنت کی اوران کے لیے آگ تیار کردگمی ہے جس میں وہ ہمیشہر ہیں گے۔ (پ۲ رکوع۳نساء آیت ۱۹ ۱) ان اللّه لعن الکافرین واعدلهم سعیسراًه خالدین فیها ابدا (پ۲۲ رکوع۵ احزاب آیت۲۲ (۲۵.

الاطريق جهشم خالدين فها ابدأ

اور جوخدااوراس كرسول كى نافرمانى كرے تو اس كے ليے جنم كى آگ ہے جس بين بميشدرين كے۔

ومن يعمص الله ورسوله فان له نارجهنم خالدين فيها ابداً. (پ٢٩ ركوع٢ ا الجن٢٣)

مرزاناصراحدے

ا است مرزا ناصراحم یہ بتائیں کہ جب نی کی قوت قدسیہ نی تراش ہا اور آپ کے زیردست فیفان سے نی بن سکتے ہیں پر خاتم النہیں میں نہیں جع کا صیغہ ہو آپ کے فیفان سے کم از کم تین چار پیمبر تو بنے چاہمیں تھے۔ جب کہ آپ مرزا غلام احمد قادیاتی کے بنیرکی کا نی ہونا قیامت تک شلیم ہیں کرتے۔

۲...... اوراگرآپ صرف مرزاغلام احمد قادیانی ہی کوظلی نبوت دیتے ہیں کہ سرورعالم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال کا پوراعکس مرزاغلام احمد قادیانی میں آگیا تو پھر سرور عالم اللہ تو صاحب شریعت اور فضل الانبیاء متے تو مرزاغلام احمد قادیانی کیوں ذی ظل کے مطابق صاحب شریعت نبی نہ ہوں اور

ان جي وعد فرار الفقات سے ظلى طور پر افضل الانبيا وند ہوں؟ کيوں حضور کي مطابقت سے ظلى طور پر افضل الانبيا وند ہوں؟ معرف نادشال الله محمد فرانشوں تا صفح ١٨٨٠) م

س.... جب مرزابشرالدین محود نے (هیقة النوت صفی ۱۸۸) میں لکھا ہے کہ حضرت میسی علیہ السام کی پیشگوئی (و مبشر آبوسول یاتی من بعدی اسمه احمد القف آبت ۲) کے مصداق مرزارسول ہیں۔ تورسول کے انکار سے کیسے ملت کے اندر و کرمسلمان روسکتے ہیں۔

ورحقیقت اکمل کے اشعار جومرزا قادیانی کے سامنے پڑھے شکے اور جن کی مرزا غلام احمد قادیانی نے تقدریق کی۔اس بات کے مظہر ہیں کہ مرزائی غلام احمد کوخود سرور عالم میں ہے بھی افضل تصور کرتے ہیں۔اکمل کے اشعار یہ ہیں۔ علیہ ہے بھی افضل تصور کرتے ہیں۔اکمل کے اشعار یہ ہیں۔

محد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اورآ کے سے ہیں بڑھ کرائی شان میں محد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احد کو دیکھنے قادیاں میں (بدرقادیان نبر ۳۳ ج ۱۳۵۰ اکور ۱۹۰۷)

ان کفریہ عقائد و خیالات کی وجہ سے مرز اغلام احمد قادیانی اوراس کے مانے والے (قادیانی ولا ہوری) قطعی کا فراور ملت اسلامیہ سے خارج ہیں۔

ختم نبوت

تیرہ سوسال سے دنیا بحر کے مسلمان اس بات پر شنق سے کہ سرور عالم اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے اور ہرزمانہ میں ایسے مدعیوں کو اتمام جست کے بعد سزا دی گئی۔اس

مئله میں مرزا قادیانی کے ادعاہے پہلے الل علم اور عام الل اسلام میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ مسلمہ کذاب

اسلام میں سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ ختم نبوت پر ہوا جبکہ تمام مسلمانوں نے مسئلہ کذاب جموے نے دی نبوت کے مقابلے میں خلا فت صدیقیہ میں جہاد ہا السیف کیا۔ چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تعااورا پئے گردر سعہ تو م کی چالیس ہزار جماعت جمع کردی تھی۔ تمام حابہ انصار ومہا جرین نے اس سے جہاد کرنے پر اتفاق کیا۔ اور ہزاروں صحابہ نے جام شہادت نوش کر کے مسئلہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا قلعہ مسمار کردیا۔ نیز مسئلہ کذاب کے علاوہ دوسرے جھوٹے دعیان نبوت کے ساتھ بھی حادث کیا۔ اور ہمیشہ کے لیے اہل اسلام کو ملی طور سے بیتی ہے کہ ان کے حدود اقتد اریس کوئی محض دعوئی نبوت نہیں کرسکتا اور یہ دعوئی کفر صریح اور موجب جہاد ہے چنانچہ بعد کے کسی ذمانے میں بھی جس کی نبوت کا دیوت سرادی گئی۔ ک

امتی نی ہونے کا، بلکداس کا دعو کی نبوت ہی اس کے مجرم ہونے کے لیے کافی تھا۔ اس وقت سے بی تفریق کی کے ذہن میں نہ تھی کہ بروزی نبی آ سکتے ہیں یا تشریعی یا غیر مستقل یا تالع نبی یا امتی نبی۔ بیرسب الفاظ دعو کی نبوت کو ہشم کرنے کے لیے ہیں۔ جس کو امت نے تیرہ سوسال تک نا قابل برداشت قرار دیا اور ہردور کی اسلامی حکومت نے ان کو سزائے موت دی۔

وقت کسی حاکم اور کسی عالم نے مدمی نبوت سے بیدریا فت نہیں کیا کہ تمھارا دعو کا کس قتم کی نبوت کا ہے۔ نبوت مستقلہ ہے یا غیر مستقلہ تشریعی یا غیر تشریعی ۔مستقل نبی یا غیر مستقل تا لین نبی یا

چنداورنظائير

۲...... اسود عسنی نے یمن میں نبوت کا دعوئی کیا۔ سرور عالم آگانی ہے تھم ہے لگی ہوا۔ اور آپ نے وجی کے ذریعہ سے خبر پا کر صحابہ کرا م گلوا طلاع کر دی لیکن جب قاصد خوشخبری لے کر مدینہ طبیبہ پہنچا تو سرور عالم آگانی وصال فر ما چکے تھے۔

(تاریخ طبری ج۲م ۲۵۰ بیروت،این اثیرج۲م ۲۰۳٬۲۰۳ بیروت ، بن خلدون ج۴م ۳۹۵ به ۱۰ سه) ۳..... سبجاع بنت الحارث قبیله بنی تمیم کی ایک عورت تھی۔ نبوت کا دعویٰ کیدی

کذاب سے **ل ممنی۔ بعد ازاں مسلمانوں کے لٹکر کے مقابلہ میں روپوش ہوگی اور بالا**آحر مسلمان ہوکرفوت ہوگئی۔ (این اهیرج مص ۲ ۲۰۳۲ م

مخار بن ابی عبید تقفی اس نے دعویٰ نبوت کیا اور ۲۷ ھر میں حصرت عبداللہ ابن (تاریخ الخلفاء ص۱۸۵) (تارخ الخلفاء ص ۱۸۵) زبیر کے تھم سے مل ہوا۔ ۵..... حارث بن سعید کذاب دشقی ۔اس کوعبد الملک بن مروان نے قل کر کے عبرت کے ليسولي برائكايا . (تاريخ ابن عساكر ج٢ص٥١ حالات حارث بن سعيد الكذاب نمبرا١٠)

عبدالملک بن مروان دمشقی خود تا بعی تنے اور سیئٹڑ وں صحابۃ کوانھوں نے دیکھااور

ان سے حدیثیں روایت کی تھیں۔

مغیرہ بن سعید عجل اور زنبیان بن سمعان یتمی ۔ دونوں نے ہشام بن عبدالمالک کے ز ماندہ خلافت میں دعویٰ نبوت کیا۔عراق میں ان کے امیر خالد بن عبدالله قسری نے ان کو آل کیا ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے وفت جلیل القدر تا بعین اورا جلہ علماءموجود تھے۔

(طری چهص۱۱۲۱۱)

خیرالقرون کے بعد

خیرالقرون صحابہؓ، تابعینؓ، اور تبع تابعینؓ کے بعد دوسرے ادوار میں بھی مسلم حکمرانوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کا یہی حشر کیا۔

ايران ميں بهاء الله كا انجام برا ہوا۔ اور آج بھى وہاں بہائى فرقد خلاف قانون

کابل میں تو مرزائے قادیان کی نبوت کی تقیدیتی کرنے والے عبدالطیف کو بھی قلّ كرديا كيا \_سعوى عرب مين قاديا نيون كردا ظلے يريابندى ہے۔

بہر حال تمام عالم اسلام نے شام ،عراق ،حربین شریفین ، کابل ،ایران اورمفرتک کے علماء کرام اور سلاطین عظام نے جھوٹے مدعیان نبوت کے قبل کی حمایت وتصویب کی۔اس ملک میں مرزاغلام احمد قادیانی صرف انگریز کی پشت پناہی سے بچار ہا۔

ولأنل مختم نبوت

مئل ختم نبوت کے لیے ولائل کی ضرورت نہ تھی ۔ کیونکہ یہ بدیمیات اور ضروریات دین میں سے ہے۔سب جانتے تھے کہ سرور علم علقہ کے بعد کوئی نی نہیں بن سکتا۔اور جو دعویٰ کرے اس کی سزاموت ہے۔ انگر ایزی عملد ری سے فائدہ اٹھا کریا خود انگریزوں کے ایما ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بیددعویٰ بھی اس نے تدریجا کیا۔ پہلے میلغ اسلام بنا، پھرمحدث بنا، پھرمثیل مسے بنا اور بعد میں خودستفل مسے موعود بن بیٹھا اور سے موعود کی اصطلاح بھی خوداس نے ایجاد کی ہے۔ پرانی کتابوں میں اس اصطلاح کا وجود ہی نہیں ہے۔ بعد ازاں نبی غیر تشریعی ، نبی بروزی ، نبی امتی ، ہونے کا دعویٰ کیا اور بجازی نبوت سے اصلی نبوت کی طرف ترتی کر لی۔ پھرصا حب شریعت نبی بن گیا۔ پھر خدا کا بیٹا ہونے کا الہام بھی اس کو ہوا اور آخر کا رخواب میں خود خدا بن گیا اور زمین و آسان پیدا کیے۔ یہ با تیں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں پھیلی ہوئی اور عام شائع وذائع ہیں۔

جب مرزاغلام احمر قادیانی کوآنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ خود کیے موجود کی اصطلاح گھڑ کرخود ہے موجود بننے کی ضرورت محسوس ہوئی تو بات یوں بنائی۔ آنے والے کا مثیل یکی ذات شریف ہے۔ مگروہ تو نبی تھے۔ یہاں تو انگریزی وفا داری ہی تھی۔

ناچار نی بننے کے لیے فناء نی الرسول ہونے گی آٹر لی اورخود عین محمہ بن کرنی کہلانے کی سی کی۔ آٹری بند کے لیے فناء فی الرسول ہونے گی آٹر لی اورخود عین محمہ بن کرنی ہے کہلانے کی سی کی۔ آخری سہارا جومرزا غلام احمد قادیا فی نے ہے کہ پہلے پیڈیبروں کو براہ راست نبوت ملی شخصی مردر عالم اللہ کی اجاع سے لی ہے۔ لین نبوت تو ملی ہے۔ محرصنور کی برکت سے علاء کرام نے مرز غلام احمد قادیا فی کی اس دلیل کے بحل پر نے اڑاد سیے ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ کوئی مسلمان سرور عالم اللہ کے بعد کس کا نبی بنتا برداشت ہی نبین کرسکتا۔ یہ مسکدا بیا ہے کہ جس پرساری امت کا جماع ہے۔

فتم نبوت كيسلسله من بنيادي آيت كريمه

ماكان محمد ابا احدٍ من رجا لكم ولكن رسول الله وخاتم النبين() احزاب ٢٠

آپ کی صاحبزادیاں تھیں۔اور بچے بھپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔حضرت زید

بن دار ﷺ پ کے غلام تھے۔جس کوآ پ نے آزاد کر کے متنہٰیٰ میٹا بنا لیا تھا۔ چنانچہ لوگ ان کو زید بن محد کمنے لگ محے متعے گرقر آن یاک نے جومرف اور صرف حقیقت پرلوگوں کو جلانا عا ہتا ہے۔ایا کہنے سے روک دیا۔ابلوگ ان کوزید بن حارثہ کہنے لگ مکے حضور اللہ کے ان کی شادی اپنی پھوچھی زاد بہن حضرت زینٹ سے کرا دی لیکن خاوند بیوی میں ا نفاق نہ ہو کا۔حفرت زیڈنے انھیں طلاق دے دی۔اب ایک آزاد کردہ غلام سے ایک قریق عورت کی شاوی پھرطلاق \_ دوطرح سے حضرت زینب رضی الله عنها پراٹریزا \_ پھرآ پہلی نے ان سے تکاح کرلیا جس سے حضرت زینٹ کی تمام کدورتیں دور ہو تکیں ۔ محر مخالفین نے بڑا پروپیکنٹرہ کیا۔ کدمنہ بولے بیٹے کی بیوی سے آپ نے نکاح کرلیا۔ اس پراس آیت نے دودھ کا دود رہ اور یانی کا یانی کردیا۔ فرمایا۔ کہ حضورہ اللہ کسی کے باپنہیں ہیں۔ یعنی زبان سے کہہ ویے سے حفرت زید کے حقیق باپنہیں بن کتے کہ نکاح ناجا تز ہوجائے۔ پھر پیٹیمر کی شفقت بھی باپ سے زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی شفقت ساری امت کے لیے ہے کہ آپ اللہ تعالٰ کے رسول ہیں اور پیشفقت کہیں ختم بھی نہ ہوگی کیونکہ قیامت تک آپ کے بعد کئی کو نی بنا نہیں ہے۔اس لیے آپ قیامت تک کے لیے تمام امت کے روحانی باپ پیغبراور بہترین شفیق ہوئے اور بیروہم کہ جب آپ روحانی باپ ہوئے اورامت روحانی اولا دہوئی تو روحانی ورا ثت یعنی نبوت بھی جاری رہ سکتی ہے۔اس ارشاد سے وہ وہم بھی رفع ہو گیا۔ نیز اس فرمان ے كرآ ب نبيوں كوختم كرنے والے ہيں۔ بيدورا ثت بھى نہيں رہے گى اى ليے حضرت عراور حفزت علیٰ نی نہیں ہوئے۔

## آيت كالمعنى

آیت کامعنی اور مخضر منہوم بیان ہوگیا۔ یکی آیت وہ مرکزی آیت ہے جس نے مرور عالم میالئے کے بعد نبی بننے کے تمام دروازے بند کردیئے ہیں۔ اگر کسی نے ان تمام آیات کا استیعاب کرنا اور پوراد کھنا ہوتو ہم نے ختم نبوت فی القرآن ساتھ منگ کردی ہے۔ اس میں سوآ چنوں سے میں ثابت کیا گیا ہے کہ آپ نے نبیوں کی تعداد پوری کردی ہے اور آپ فاتم النہین ہیں۔ ہم یہاں صرف مخترا ایک آیت کریمہ پر بحث کریں گے۔

قرآن کی تفییر قرآن ہے:

یقرآن کے معانی کے بیان کامسلمداصول ہے کہ پہلے ہم بددیکسیں سے کرقرآن کی اس آ ہے کامعنی خودقرآن سے کیامعلوم ہوتا ہے واس اصول کے تحت اس آ ہے "ولکن

رصول الله و خاتم النبيين "كى دوسرى قرأت بوحفرت عبدالله بن معود كى قرأت باور تفاسير بل درج بيب في بيل جفول ني الماسيون. "كين آپ اي في بيل جفول ني المام بيول كوفتم كرؤ الاساس قرأت في الكن دمسول الله و خاتم النبيين "كام في بالكل واضح كرديا كرآپ بيول ك تم تم كرف والله بيل سال تغيير سان تمام غلا تاويلول كراسة عى بند بوگ ركة كرديا كرآپ بيول كى مهر بيل آئنده آپ كى مهرسة في بناكري كري كريك كوفك الب معنى بالكل صاف بوگيا كراس في في تمام بيول كوفتم كرؤ الا، كويا خاتم كام في فتم كرف والا بوگيا۔

سروردوعالم علية كأتغير

ظاہر ہے کہ جس ذات مبارک پر قرآن نازل ہواان سے بڑھ کراس قرآن کامٹنی کون مجھ سکتا ہے۔ بیاصول بھی سب سے مسلم ہے۔اب آپ حضور کی تغییر سننے ۔مسلم شریف کی حدیث ہے جس کی صحت میں کلام نہیں ہے۔

تحقیق بات سہ ہے کدمیری امت میں

انے سیکون فی امتی کذاہون

ٹسلسوں کسلمہم یزعم انہ نبی وانا تمیں کڈاپ (جموٹے) طاہر ہوں خسانسم السنبیسن لانبی بعدی مے ہرایک کازعم یہ ہوگا کہ میں ٹی

(سرمسذی ج۲ ص۳۵ بساب ماجاء ہول حالانکہ میں خاتم انہین ہول۔

لاتقوم الساعة حتى ينعرج الكذابون) مير بعد كوئى في تيس -اس مبارك محيح اور كفرشكن حديث سے چند باتيں معلوم ہوئيں -

(١) كدفاتم النعين كامعى بل لا ني بعدى كدير بيدكوكى في ندموكا-

(۲) اس کے کذاب و د جال ہونے کی نشانی ہی ہے ہوگی کہ وہ کہے گا کہ بیس نبی ہوں اس کا بیہ دعویٰ کرتا ہی اس کے جموٹے اور د جال ہونے کے لیے کافی ہے۔

روں رہائی، رائے بوت اور دجاں ہوئے ہے ہے ہاں ہے۔ (۳) وہ دجال دکذاب میری امت میں سے لکیل گے۔اپنے کوامتی نبی کہیں گے۔اگر حضور کی

امت میں ہونے کا دعویٰ نہ کریں تو کون ان کی بات پر کان دھرے۔ان الفاظ سے امتی نبی کے ڈھونگ کا یہ بھی لگ گیا۔

اس حدیث بی آپ نے بیٹیں فر مایا کہ میری امت بیں بعض جموٹے نمی آئیں کے اور بعض سے بھی ہوں گے۔ دیکھنا ان کا اٹکار کر کے سب کے سب کا فرند بن جانا نہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ بروزی ظلی عکسی اور غیرتشری نمی ہوں تو کذاب ود جال نہ کہنا۔ نہ آپ نے بیفر مایا کہ تیرہ سوسال تک سب د جال ہوں گے۔ بعد والوں کو مان لینا۔ اور اگر کوئی شخص نہوت کا دعویٰ کر کے انگریز کے خلاف کڑنے اور جہاد کوحرام کہ کرساری دنیا میں کٹریچر پہنچائے تواس انگریزی نی کومجی مان لینا اور بیر که تیره سوسال تک جموثی نبوت بند ہے بعد میں آزادی ہے (معاذ الله) بہر حال جناب خاتم النبين عليه كى اس پاك حديث نے مخالفين ختم نبوت كے سارے دسوے خاک میں ملادیئے۔

نى كريم المناقة كا دوسراارشاد

آ ہے کا دوسراارشاد بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جو بخاری اورمسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ آ مخضرت علی نے فرمایا کہ میری اور پغیبروں کی مثال ایک ایسے کل کی ہے جو نهايت خوبصورت بنايا حميا هورهمرايك ا پنٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ اِس کو د مکھنے والے تعجب کرتے ہیں کہ کیسی اچھی تقیر ہے۔ ہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے (کیوں چھوڑ دی گئ) تو میں نے اس این کی جگه پر کر دی۔ اور ميرے ذريع پغيرختم كرديے محے اور ایک روایت میں ہے تو میں وہ اینك موں اور میں خاتم النبیین موں ۔·

عن اہى ھريرةٌ قال قال دسول السلسه فالبيلة مشلبي ومثل الانبيساء كمشل قصر احسن بنيانه ترك منمه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بينانيه الاموضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة. وختم الرسسل وفي رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبيين ٥( مسلم ج٢ ص٢٣٨ باب ذكر كونه خاتم النبيين)

اس حدیث نے تو خاتم النہین کا معنی حسی طور پر بیان فر ما دیا کہ نبوت کا محل پورا تھا صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ وہ حضور سے پوری ہوگئی۔اب مرزا قادیانی اس محل میں تھسا چا ہتا ہے گر کون محضے دیتا ہے۔ مرزائیوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں کیڑے نکالتے اور کہتے ہیں کہ صاحب اولاک کی شان اورایک چھوٹی کی اینٹ کو کیا نسبت۔(انا للٰدوانا الیدراجعون )۔ بیمثال تو آپ نے سارے جہاں کی بیان نہیں کی صرف قصرانبیاء کی بیان کی ہے۔ پھران مرزائیوں کو کیامعلوم ہے کہ اس ایک اینٹ کی تتن جگہ ہے۔ وہ کتنی خوبصورت اینٹ ہے۔ وہ کتنی بڑی ہے۔محل، ساراحسن الی ایک اینٹ سے دوبالا کیوں نہیں ہوسکتا۔

حديثي نكته

اس مبارک حدیث نے بیروہم بھی دور کر دیا کہ آیت خاتم انتہین کا تعلق آنے والون سے ہے آپ نے تمام آنے والے پیغیروں کا ذکر کر عصرف ایک این کی جگہ خالی رہنے کی بات فر مائی۔اورایے کوآخری اینٹ فر ماکر خاتم النہین فرما دیا۔مطلب صاف ہوگیا م كماتم كاتعتى سابقين سے ب الهين اورآنے والوں سے بيس ب كرآپ كى مهراور قدى قوت نی تراش رہے گی اور آپ کی مہرے لوگ نی بنا کریں گے اور امٹی نی کہلا کیں گے۔

مرزائي كفريركفر

مرزائی ابوالعطا جالندهری نے اس مدیث کے سلسلہ میں تکھا ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام جبآئي مح تومحل من تو جكه خالى نه موكى وه كهال مول

افسوس سے کہ مرزائی گندی باتوں سے اور خاص کر پیٹیبروں کے بارے میں غلط بیاننوں سے بازئیں آتے۔ پہلے تو آپ ویے ہی اس کا جواب س لیں۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی آئیں کے اور کسی این کی جکہ خالی نہ ہوگی۔ بیمرزا غلام احمد قادیانی کہاں لکنے ک كوشش كريس مع؟ بدالى عى بات موئى جيدا كيد ميراثى في بات بنائي تمي كدجب انبياء سب باری بادی خدا کے سامنے سے گزرجا کیں اور مرز اغلام احمد قادیانی کی باری آئے گی تو اس پر اعتراض ہوگا کہ تممارا تو نام فہرست میں نہیں۔ تم کدهرے نبیوں میں رے ۔ تو فورا شیطان باتھ جوڑ كر كھڑ ا ہوجائے گاكہ يا الى آپ نے كم ديش ايك لا كھ چويس بزار پيغبر بيمجے۔ يل نے صرف بیا یک بھیجا تھا اس کوتو داخل کرلو۔

مرزائیوا پنجبروں کا مذاق اڑا کر پھر مذاق سے نفانہ ہوں۔اور تحقیقی جواب س لو۔ بیصرف مثال ختم نبوت کے لک کی ہے۔ اور امت کو سمجمانے کے لیے اس سے پینیبراینٹ کی طرح بے حس وحرکت اور بے جان ثابت نہیں ہوتے۔ نبوت کامل مع حضرت علی علیہ السلام اور حضور الله کے ذریعے ممل ہو چکا ہے۔ وہ تعداد پوری ہو چک ہے۔ آخری نی ک عزت نوازی کے لیے جس پرانے پیٹیبرکو لے آئے۔ پیٹیبرآ خرالز مان کی عزت افزائی کے لیے ان کو زندہ رکھ کر پھر آپ کی امت کی امداد کر اگر وہ صاحب اختیار ہے۔ مرزائی کون ہوتے ہیں جو اس میں دخل دیں۔ بحث کوعلیحد ہ مسئلہ حیات عیسلی ابن مریم علیہ السلام میں مفصل دیکھئے۔

حضرت الوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم علقہ نے فرمایا۔اےلوگو (سنلو) بات ہے کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باتی رہ گئے ہیں۔

عن ابسى هريرة رضى الله تعالى عنه ابسى هريرة رضى الله مالية عالى عنه قال قال وسول الله مالية الا ايها الناس انه لم يبق من النبوة الا السمبشرات. (رواه السخارى فى كتاب النعيرج 1، ص 1 9 1)

ایک روایت میں ہے کہ مرور عالم اللہ ہے ہو جھا گیا مبشرات کیا ہیں۔آپ نے فرمایا: ''ا چھے خواب جو مسلمان دیکھے یا دوسرااس کے لیے دیکھے۔''

ایک روایت میں ہے کہ مبشرات نبوت کا چمیالیسوال حصہ ہیں۔ بہرحال نبوت کے اجزا كوالله تعالى بى جانع بين - نبوت ،شرف بمكلا مى ، اسرار الهيد تقذير اوراسباب ، محلوق اور خالق كاتعلق، نبوت كا داسطه بياوراس فتم كے مباحث ..... بهارى عقول اور افہام سے بہت بلند ہیں ۔انسب کوراز میں رکھا گیا۔ دواجزا ظاہر کیے گئے۔اچھی اور کچی خواہیں۔کون ہے جوان غیبی امور کے بارے میں خواب کی اطلاعات کی حقیقت بیان کر سکے۔ دوسراجز مکالمات الہید ہے۔ نہ رب العزت جل وعلا کی ذات ہمارے احاط علم میں ہے اور نہ اس کی صفات اور خاص كرمكالمدالبير آخربيمكالمكس طرح موتاب بالشافدرب العزت جل وعلاس، ملاكدك توسط سے، دل میں القام سے، پردے کے پیچے سے یاغیب کی آوازیں سائی دیے ہے، پھر ہر ایک کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہارے خیال میں بیمقام قرب اور مقام معیت کی باتیں ہیں۔ بهرحال بياجزاء نبوت بين برجزيات نبوت نبين بين بن جس تهم كابهوجا ہے صاحب كتاب و صاحب شريعت مو يسيموى عليه السلام وغيره - عايم بغيرشريعت وكتاب موجيع بارون اور سارے انبیاء نی اسرائنل۔ بیاملاح خلق کے لیے ماجور ہوتے ہیں ان سے مکالمہ ہوتا ہے۔ ان کومبعوث کیا جاتا ہے اور نبوت کا منصب عطا ہوتا ہے۔ ان پر وہ وی آتی ہے جوفرشتہ پغیبروں پرلاتا ہے۔ بیٹر لیت کے اجراء کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ان کی وحی میں شریعت کی باتیں ہوتی ہیں۔ بیاللہ تعالی کی طرف سے عہدہ نبوت پر فائز ہوتے ہیں۔ان دونو ل نبوتو ل کو اولیا وکرام شریعی نبوت کمددیتے ہیں اور دونوں کو بنداور فتم متاتے ہیں۔

عام الل علم كلام علم شريعت والي بهلى كونبوت تشريعى اور دوسرى كونبوت فيرتشريعى كيت الله و حاتم النبيين كي بعددونول كوثم مات إلى اوليام كيت إلى الله و حاتم النبيين كي بعددونول كوثم ما مك فيرنى كي لي

استعال کرنے کودہ کفر بھتے ہیں۔وہ بھی صرف مکالمات کونبوت غیرتشریعی کہدسیتے ہیں۔جس سے ان کا مقعد سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جس ذات مبارک کو نبی کا نام دیتا ہے اور منصب نبوت ہے سرفراز کر کے اصلاح فلق کے لیے پرانے یا نے احکام وی کر کے بھیجا ہے میدوہ نبوت نہیں ہے اس سے دسوکا دیا جاتا ہے کہ شخ اکبر وغیرہ تشریعی نبوت کی بقاء اور اجراء کے قائل ہیں۔ غلاصه بيه مواكدار باب علم وكلام وشريعت جن دونبوتوں كاعليحد و ذكركر كے فتم موجاتے ميں تو بعض اولیاءان دونوں کو نبوت تشریعی که کرختم بنا دیتے ہیں۔مقعد دونوں کا ایک ہی ہوجا تا ہے۔مطلب بالکل صاف ہے کہ انسان کے کسی جزومثلاً پاؤں کو انسان نہیں کہتے۔مجموعہ اجزاء کوانسان کہتے ہیں، مرحیوان کے جزیات کوحیوان کہ سکتے ہیں۔ مثلاً محورا، گدھا، بلی وغیرہ سب كوحيوان كمدسكة بين - يدجريات بين - ليكن كمورث عرك كمور البين كمد سكة - مجوعه اعضاء کو کہیں گے۔اب انبیاء علیم السلام کی نبوت کے چھیالیس اجزاء جمع موں تو کوئی نبی ہے۔ گران اجزاء کا جمع ہونا اور منعب نبوت ملنا محض موصب اور فضل خداو تدی ہے۔ حدیث بہر حال بخاری کی ہے اور ختم نبوت کی صاف دلیل ہے کی تغییر ہوگئی اس پہلی آیت کی۔مرزا غلام احمه كے ایک پیرومرز انی ابوالعطانے لکھا ہے كدد ميكمو پانی كا ایک قطرہ دریا كاجز و ہے لیكن دونوں کو پانی کہتے ہیں۔ بیسراسرد موکہ ہے اور جزواور جزئی میں امتیاز نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ قطره بھی یانی ہے اور دریا بھی۔

قطرات پائی کے اجزا و نہیں ہیں۔ پائی کے اجزا ہائیڈروجن اور آ سیجن ہیں۔ کیا کوئی شخص ان دواجزاء میں سے کسی ایک کو پائی کہ سکتا ہے۔ جیسے چھوٹا گدھا اور بڑا گدھا دونوں حیوان کے جزئیات ہیں۔ دونوں کوحیوان کہ سکتے ہیں۔ گرگدھے کے کسی جز دکوگدھا نہیں کہ سکتے۔ ابوالعطا مرزاتی ہا تیں بنا کرقر آن اور حدیث کا مقابلہ کرتا ہے۔

حضوط في كاجوتماارشاد

بخارى غزوه تبوك مل بيرهديث درج ب

کیاتم اس پرخوش نہیں ہوتے کہ تم جھے
ہے اس طرح ہوجاؤ جیسے ہارون علیہ
السلام صرت موی علیہ السلام سے
ہے ہات یہ ب کرمرے بعد نی کوئی

الا تـرخسی ان تـکون منی پـمنزلة هــارون و مـومسیٰ الا انـه لا نبـی پـعدی o (بـخـاری ج ۲، ص ۲۳۳، باب غزوه تبوک) جب آپؑ نے غز وہ تبوک کو جاتے ہوئے حضرت علی کو اہل خانہ وغیرہ کی گرانی کے لیے چھوڑا تو حضرت علیؓ نے بچوں اورعورتوں کے ساتھ پیچے رہنے کومحسوں کیا جس پر آپ نے ان کو بیفر ماکرتسلی دے دی۔

حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موئی علیہ السلام کے پیچا زاد بھائی تھے۔ اور حضرت موئی علیہ السلام کے تابع نبی تھے۔ مستقل صاحب شریعت نہ تھے۔ نہ صاحب کاب تھے۔ حضرت موئی علیہ السلام کو وطور پر جاتے وقت ان کونگرانی کے لیے چھوڑ گئے۔ بہی بات آپ نہ حضرت علی سے فر ماکران کی تملی کرادی۔ لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام پیغبر تھے۔ یہ غلط فہمی اس رتباد سے دور فر مادی کہ میرے بعد کوئی پیغبر نہیں ہوسکا۔ گویا تابع غیر مستقل نبی اور ابنی اس رتباد سے دور فر مادی کہ بعد کوئی پیغبر نہیں ہوسکا۔ گویا تابع غیر مستقل نبی اور بغیر شریعت کے بھی آپ کے بعد کوئی تبییں بن سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ نبوت ایک عظیم منصب اور بھاری انعام ہے اور بحض موجب اور بخشش سے ملتا ہے۔ اس میں کسی کے اتباع و اطاعت کا دخل نہیں ہوتا۔ مرزا قادیائی نے امتی نبی کی خود ساختہ اصطلاح گوڑ کرلوگوں کو کا فربنایا ہے۔ اس میں سے ہویا باہر جس کو اللہ تعالی چا ہے سہ مصد بعدے دیں وہ نبی ہے، لیکن اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیائی آپ لیے تو بھی صد بھیدے کی کھڑکی کھو لتے ہیں جمی دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیائی آپ لیے تو بھی صد بھیدے کی کھڑکی کھو لتے ہیں جمی فنائی الرسول اور آپ کے اتباع کا سہاراؤ ھونڈ تے ہیں۔ یہ سب دبحل وفریب اور دھوکہ ہے۔ دنائی الرسول اور آپ کے اتباع کا سہاراؤ ھونڈ تے ہیں۔ یہ سب دبحل وفریب اور دھوکہ ہے۔ فنائی الرسول اور آپ کے اتباع کا سہاراؤ ھونڈ تے ہیں۔ یہ سب دبحل وفریب اور دھوکہ ہے۔

حفرت ابو بریر قفر ماتے بین سرور عالم میالت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور انظام ان کے پیغبر کرتے تھے۔ جب ایک چل بتا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا۔ اور تحقیق بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں (البتہ) خلفاء میرے بعد کوئی نی نہیں (البتہ) خلفاء (وامراء) ہوں کے اور وہ بہت ہوں گے محابہ نے عرض کیا کہ آپ کا تھم ہم کو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے جس کو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے جس کے بیعت کی ہے اس کا حق پورا کرو (ای طرح درجہ بدرجہ) ان کا حق ان کو اللہ دو (اگر تمھاراحق ادا نہ کریں) تو اللہ عن ابسى هريرة عن النبى عَلَيْتُهُمْ عن النبى عَلَيْتُهُمْ عن النبى عَلَيْتُهُمْ كسانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء حكما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى و سيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تامرنا قسال فو بيعة الاول فساللول عما استوعاهم . (بخارى كابالانبياء كامراهم، مسلم ، كاب الابارة ، ج مم

تعالیٰخودان سے رعیت کے متعلق پوچھ لیں مے۔

حضورني كريم علي كاجمثاارشاد

اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عرا ہوتے۔ لو کنان بعدی نبی لکان عمر. (ترقی شریف، ج،م،۲۰۹۰، باب مناقب

الي حفص عربن الطاب)

حضرت عرق کے محدث ہونے کی تصریح بھی آپٹر مانچے ہیں کہ ان سے مکالمات ہوئے سے گر پھر بھی قربان سے مکالمات ہوئے سے گر پھر بھی فر مایا کہ وہ نی نہیں اور وجہ صرف یہ بتائی کہ میرے بعد نبی نہیں ہوسکتا۔ واقعی جو ہتی مکارم الاخلاق، کمالات نبوت اور تمام اعلیٰ صفات نبوت کی جا مع ہو۔ اور تمام انبیاء ومرسلین سے افغل اور سب کی سرتاج اور امام ہو۔ ایس بی پاک ہتی کولائق ہے تمام انبیاء علیم السلام کے بعد آتا اور منصب نبوت کا خاتم ہونا۔

معلوم ہوا کہ محدث بھی نمی نہ ہوسکا نہ کہلاسکا ہے اور اگر کسی کو بید دعویٰ ہو کہ اس کو حضرت عمر ہے بھی زیادہ مکالمات کی دولت نعیب ہوئی ہے تواپنے دیاغ کا علاج کرائے۔

جناب امام الانبياء عليدالسلام كاساتوال ارشاد

حضرت الوہررہ فرماتے ہیں کہ آ مخضرت الوہررہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیم السلام پر چھ باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم دی گئی ہے۔ فنیمت کا مال میری مدد کی گئی ہے۔ فنیمت کا مال

عن ابى هريره ان رسول الله النبية قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائيم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا وارسلت ان میرے لیے حلال کردیا گیا ہے (جبکہ
کہنی امتوں میں مال غیمت کے ڈیرکو
آسان کی آگ جلاد تی تھی اور بھی اس
کی تبولیت کی نشائی تھی اور بھی اس
میرے لیے مجد اور طبور بنادی گئی (نماز
زمین پر ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں) (اور
بوت ضرورت تیم مجمی کر سکتے ہیں) اور
میں تمام مخلوق کے لیے مبعوث کیا گیا
ہوں اور میرے ساتھ تم تمام پیغیروں کو ختم
موں اور میرے ساتھ تم تمام پیغیروں کو ختم
تحداد میں نیا ہے (یعنی پیسلسلہ بند ہو گیا اور
تحداد میں نیوری ہوگئی)

الخلق كافة وختم بى النبيون. (مسلم، جا، ص ٩٩ ا، كتساب المساجد ومواضع الصلوة)

اس مبارک ارشاد ہیں آخری جملہ صاف اور صریح ہے جس ہیں کسی مرزائی کی تاویل یا وسوسہ کی مختائش نہیں۔ صاف صاف فرمان ہے کہ میرے آنے سے سارے نی ختم کر دیتے گئے ہیں۔ یہاں مہروغیرہ کا معنی نہیں چل سکتا۔

آ محوال ارشادرسول

حفرت الومريرة عدوايت م كرآب في ارشادفر مايا: "فيانسي آخو الانبياء و مسجدي آخو المساجد."

(سلم ج، ۱۳۳۸، باب فعل السلاۃ بمجدی مکة والدید)

اس حدیث شریف کے پہلے جعے نے قو سرور عالم اللہ کے آخری نی ہونے کی تفری فرا دی ہے۔ لیکن مرزائی پڑے خوش ہیں کہ ان کوا حادیث کا معنی بدلنے کا موقعہ اس حدیث کے دوسرے جزو سے ہاتھ آگیا وہ کہتے ہیں کہ جیسے حفور کی مجد کے بعد ہزاروں مجدیں نی ہیں ای طرح آپ کے بعداور نی آ کے ہیں گرفدرت کوئی منظور ہے کہ ہر ہرجگہ بدلا جواب اور سواہوں۔ چنا نچہای حدیث کوامام دیلمی، ابن نجاراورامام بزاز نے لفل فرمایا اوراس میں بدالفاظ ہیں۔ و مسجدی آخو الدلمساجد الانبیاء کہ بری مجدی تغیروں کی مساجد میں سے آخری مجدیث نیم میں مدیث نے مساجد میں مدیث کی تشریح خود دوسری حدیث نے مساجد میں مدیث کی تشریح خود دوسری حدیث نے کردی اور مرزا نیوں کی خوشی خاک میں ملادی۔

صحابه كرام رضى اللعنهم كي تغيير

ان روایات ہے آپ کومحا بہ کرام رضی الله عنہ کی تغییر کا بھی علم ہو گیا کسی محالی نے سی ایک صدیث کے مطلب کا انکارنہیں کیا اور کر کیسے سکتے تھے۔ وہ تو حضور اکرم اللہ کے اشاروں پرجان قربان کرنے والے تھے۔

امت كالجماع

تیرہ سوسال تک انہی معانی پراور سرور کا نئات ملک کے خاتم انٹینین ہونے برتمام على وكرام ، محدثين ، مجدد بن ، اورجمتدين بلكه عام الل اسلام كا اتفاق ربا اور مدى نبوت سے بھى نہیں بوچھا گیا کہ تو سم تم کی نبوت کا مدی ہے بلکہ اس کو خت ترین سزادی گئی۔

تقل اجماع

قرآن پاک کی صریح روایات اورخودسرور کا نئات کی تغییر پیرصحابه کرام کی متواتر روایات کے بعد کسی اجماع کے نقل کی ضرورت نہیں۔ جبکہ کسی صحابیؓ نے اس معروف ومشہور تغییر کا انکار بھی نہیں کیا، جبکہ اس کاتعلق کفروایمان سے تھا۔ توبیہ بات بجائے خودتمام اسلاف کا اجماع موكميا كدسرور عالم المسلطة كي تشريف آوري اور بعثت سے انبيا عليهم السلام كي تعداد بوري ہو چکی ہے اور خاتم انٹیین کے بعد کسی قتم کا پیٹیبر کسی نام سے نہیں بن سکتا۔اور اگریہ مان لیا جائے تو خاتم انتہین اور لا نبی بعدی اور خاتم الانبیاء کامعنی تیرہ سوسال تک صحابہ اور تا بعین اور كالمين اسلام پر باوجود پوري كوشش وكاوش كے كل نه سكا تو قرآن پاك بدايت كى كتاب كيسى ہوئی (العیاذ باللہ) چیستان ہوگی اور پھر آج کے نے معنوں کا کیااعتبار رہ سکتا ہے۔

المسسسة تفييرروح المعاني مين ہے۔

وكونيه ملبه خاتم النبيين مما نطق بمه الكتاب وصدعت بمه السسنة واجمعت عليسه الامة فيكفر مدعى خلافه ويقتل ان اصو. (زوح السعباني جز ۲۲، ص ٩ ٣، زير آيت خاتم النبيين)

اور آ مخضرت الله كا آخرانهين مونا ان مائل میں سے ہےجن برقرآن نے تصریح کی۔اورجن کواحادیث نے ماف صاف بیان کیا اور جن پرامت نے اجماع کیا۔ اس لیے اس کے غلاف دعویٰ کرنے والے کو کا فرسمجما جائے گا۔ اور توبہ نہ کرے بلکہ اپنی بات

## رامرادكر التلكردياجا يكا-

س.... چیزالاسلام امام فرائی نے اپنی کتاب ''اقتصاد ص۲۲ امطبوعہ مصر الباب الوابع فی بیان من یعجب التحقیر من الفوق" بی اس مسئلہ کو یوں بیان فر مایا ہے کہ جس نے اس کی تاویل کی وہ بکواس ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی اور رسول نہیں آسکا۔ اس میں کی ہم کی تاویل و تخصیص نہیں ہے۔

٣ .... شرح عقا كدسفاري ني يجي ص ٢٥٧ پر احاديث كم متواتر مون كا قول فرمايا

اس مسئلہ پرہم استے ہی پر اکتفا کرتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت مولا نامفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شغیج صاحب کراچی کی کتاب خسلک کردی ہے جس میں سوآیات سے اور دوسو حدیثوں سے اور سینکٹر دن اقوال سلف صالحین سے مسئلہ ختم نبوت ثابت کیا گیا۔ اور خالفین کے تمام اوہام اور وساوس کا تارو پودیکھیر کے رکھ دیاہے جو تفصیل و یکھنا چاہے یہ کتاب دیکھے۔

البنة مرزائيوں كامنہ بندكرنے كے ليے خود مرزاغلام احمد قاديانى كے تين تول اللَّ كر ديتے ہيں۔ مرزاغلام احمد قاديانی نے اپنى كتاب حمامة البشرىٰ بيں لكھاہے )

اس ليے كدي خدا تعالى كاس تول ك خالف ہے۔ ما كسان محمد ابسا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خالتم النبيين كياتو نبيل جانا كم خدائم مريان نے ہمارے نمي كانام ہمارے نمي نے اس كي تغير الا نبسى ہمارے نمي نے اس كي تغير الا نبسى ہمارے نمي نے اس كي تغير الا نبسى طلب لوگوں كے ليے كردى (دوسط ول كے بعد) اوردى منقطع ہو چكى ہے آپ كي دور اور تور اللہ تعالى نے آپ كي دور بي نبيوں كوئم كر والا ہے۔

ي إلى حراء المام المراا والله عزو (۱) لانه يتخالف قول الله عزو جل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين الاتعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمى نبيا غلطة خاتم الانبياء بغير استثناء وفسره نبيا فى قوله لا نبى بعدى ببيان واضح للطالبين ..... وقد انقطع واضح ليعد وفاته وختم الله به السنبيين. (تامة البرن بم ١٠٠٠ برائن السنبيين. (تامة البرن بم ١٠٠٠ برائن

مرزا غلام احمد کے اس قول ہے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سرور عالم اللہ کا کی وفات شریف کے بعدوی بند ہو چک ہے اور اللہ تعالی نے بغیر کسی استثناء کے آپ کو خاتم الانبیاء قرار دیا دوسری بات بیمطوم ہوئی کر حضور کا بیارشاولا نبی بعدی قرآن پاک کی واضح تغییر ہے۔ (۲) مرز اغلام احمد قادیا ٹی نے اس کتاب میں لکھا ہے۔

اور میرے لیے پیرجائز نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرکے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کا فرول سے جاملوں۔ ما كان لى ان ادعى النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين. (حملة البشرياص ١٩٠٩/ تاتن حادر ٢٩٤٨)

یعنی محر اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں گروہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والاہے۔ یعنی دعوی نبوت کرناکا قربونا ہے۔ (۳) مساکسان مسحسمد ابنا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم السنبیسن. (ازالة الاوبام ۱۳۳۵ برزائن عصب ۱۳۳۹)

اب مرزائیوں کوخاتم النمین کےمعنوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔

ختم نبوت یا نبی تراشی

ا ...... درجودین دین سازنه بهوده ناقص ہے۔ 'پیات قطعاً غلط ہے بلکہ بچ پوچیس تو خود مرزا قادیانی کے ہاں بھی پیغلط ہے، کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ نبی کا نام پانے کے لیے ہیں ہی مخصوص کیا گیا ہوں۔ دوسرے اس کے سخق نہ ہے جی کی کہ صحابہ سے لے کرآج تک کوئی بھی مرزا کی طرح نہ تھا، چنانچہ ای مضمون کواس نے اپنی کتاب (هیھۃ الوی ص ۱۹۹ ،خزائن ج۲۲، ص ۲۷، میں درج کر کے بیابھی لکے دیا کہ وہ ایک ہی ہوگا تو دین دین ساز کہاں رہا۔ یہ تو صرف مرزا غلام احمد قادیاتی کی ایسے نفس کی پیردی اور تسویل ہے۔

صدے۔اللہ تعالیٰ کا ارشادہے۔کل شی عندہ بعقداد . (رعد: ۸)''اس کے ہاں ہرچیز کی مقداد معین ہے۔''

اگرچہ بارش رحمت ہے کیکن میضرورت کی حد تک رحمت ہے آگر چندون مسلسل بارش ہوتو سب رو کئے کے لیے دعا کیں کریں گے۔

۳ ..... دین سازی کمال نہیں بلکہ نبوت آ دم علیہ السلام سے شروع کر کے اس کو کامل کرتے
 کرتے آ خری کمال پر پہنچا کرفتم کرنا کمال ہے۔ ناقص نبی بنا کرفتم کرنا کمال نہیں ہے۔

۵ ...... میگال نہیں ہے کہ امت کا تعلق اپنے کامل نبی سے واسطہ در واسطہ ہو۔ بلکہ یہ کمال اور بہتر ہے کہ تمام امت کا تعلق اپنے نبی سے بلا واسطہ قائم رہے۔

اسس خاتم النبيين مين "خاتم" كالعلق سابقين اورگزر يهو ئا انبياء يهم السلام يه بند "لاحقين" اورآ ئنده والول يم مرزاغلام احمد قادياني نے اوراس كے چيلول نے كہاكه خاتم النبيين كامعنى ہے كہ سارے نبيول كى مهر بيل - آپ نبى تراش بيل - اور آپ كى قوت قد سيد سے نبى بغتے ہيں - دراصل دائره نبوت كامركزى نقط آپ كى ذات ہے - آپ نے تمام كم للات نبوت خود طے فرماكر كمال تك پہنچا دے اور ختم كر ديے - آپ اسى ليے آخر بيلى كمالات نبوت خود طے فرماكر كمال تك پہنچا دے اور ختم كر ديے - آپ اسى ليے آخر بيلى وجہ سے آدم عليہ السلام بھى تمام انظامات كے بعد آتے ہيں جن كے ليے جلسم منعقد كيا كيا ہو - اسى وجہ سے آدم عليہ السلام بھى تمام انظامات كے بعد لائے گئے كہ وہ انظامات آپ كے ليے تھے - جيسے زيمن و آسان اور سورج و چا ندوغيره كى بيدائش ـ پھر جب نبوت كوختم كرنا تھا تو كائل كر كے ايك كائل كے ذر ليختم كرنا زياده مناسب تھا۔ اسى ليے بيت المقدس ميں تمام توغير المامت كے ليے آپ كائل كے ذر ليختم كرنا زياده مناسب تھا۔ اسى ليے بيت المقدس ميں تمام توغير المامت كے ليے آپ كائل كے ذر ليختم كرنا زياده كرنا ہى ليے آپ نے ارشاد فرمايا:

ہم آخری اور پہلے کے ہیں۔

نعن الآخرون والسابقون. (نتخب كنزالعمال على هامش منداحدج م م ٢٠٠٩)

اور دوسری حدیث جس کوابن الی شیبه اور ابن سعد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ میں پیدائش میں سب سے پہلا نمی تعااور مبعوث ہونے میں سب سے آخری ا

كنت ول النين في الخلق و آخرهم فسى البعث. (منتف كنز العمال على عاصية

مندج ۱۹۰۸ (۳۰۱)

اورای لیے قیامت میں بھی''لواءحر'' آپ کو ملے گا اور تمام انبیاء علیم السلام شفاعت كبرى كامعاملية ب كيروفرما ئيں مح-

اورایک حدیث نے اس کی تشریح کی ہے جوشرح السنداورمندام احد میں ہے۔ میں اللہ تعالی کے ہاں اس وقت خاتم النبين تما جبكه آدم عليه السلام الجمي گارے میں تھے۔

انسى عندالله مكتوباً خاتم النبين وان آدم لمنجدل في طينه. (مشكواة، ص ۵۳۱)

يهان صرف سيمرادنيس كهالله تعالى بهلے سے سيجائے تنے اور تقدير بى سيمى كيونك اللہ تعالیٰ تو ہر پیفیمر اور اس کے وقت کو جانتے تھے بلکہ مرادیہ ہے کہ آپ کو ایک طرح سے خصوصیت اورخلعت خم نبوت کا شرف عطا ہو چکا تھا۔اس سے بیمی معلوم ہوا کہ نبوت وہی

نمت ہے ہیں بین ہے۔ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی تعتوں میں ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی تعتوں میں ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی تعتوں میں ہے ہوی تعمت ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری امتوں کو ایک طرف اور اس ساری امت کو دوسرى طرف ركھا ہے۔ چنانچہ چندا ميتي حسب ذيل ہيں۔

كنتم خيىر امة اخرجت للناس.

(آل عمران: ۱۱)

وكذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرمسول عليكم شهيدا ف کیف اذا جشنا من کل امة بشهيمه وجئنابك على هؤ لاء

تم بہترین امت ہو جولوگوں کی خاطر پیدا کی تی ہو۔

اورا یے بی ہم نے تم کو درمیانی (اور بہترین)امت بنایا تا کہتم باقی لوگوں پر کواہ بنواور رسول تم پر گواہی دے۔ وہ كيماونت ہوگا كەجب ہم ہرامت میں ہے گواہ لائیں کے اور آپ کو ان

(سب) پر عواہ بنا نیں گے۔

شهیدا. (بقره ۱۳۳)

الیمی بهت می آیات بیں \_ بهرحال اگر کثرت کا کوئی انضباط نه ہوتو وہ جھیڑ ہو جاتی ہے۔اگر اس میں لقم وصبط ہوتو وہ ایک طاقت ہوتی ہے۔ کثرت اگر کسی وحدت برختم ہوتو وہ مر بوط ادرتو ی طاقت ہوتی ہے۔تمام انبیا علیم السلام سرورِ عالم اللہ کے ماتحت ہیں۔اوراس وحدت کا مظاہرہ معراج کی رات معجداقصیٰ میں ہوا۔اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کوایک طرف اور آپ کی امت کو دوسری طرف رکھا اس لیے کہ آپ آ خری نبی اور آپ کی امت آخری

پیغیرشر بعت و کتاب لاتے ہیں یا پرانی شریعت کو بیان کرتے اور چلاتے ہیں۔ یہاں پنجیل دین وشریعت کا کام پورا ہو چکا ہے۔

آج میں نے تمھارا دین مکمل کر دیا اور ا پی مہریانی تم پر پوری کر دی۔ اور تمھارے لیے دین اسلام پیند کرلیا۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. (مائده ٣)

بقاء وتحفظ شریعت کی ذ مدداری بھی خود خدانے لے رکھی ہے۔

ہم نے ہاں ہمیں نے بیقر آن اتارااور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

انسا نبحن نزلنا الذكر واناله لحافظون. (الحجر: ٩)

سیاست اورمکلی انتظام کا کام خلفاء کے سپر دہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ بی اسرائیل کا انظام پینمبر کیا کرتے تھے جب ایک نی جاتا دوسرا آجاتا۔ عمرمیرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ اورتم پہلے خلیفہ سے وفاداری کرتے

كمانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبى ولكن لانبي بعدى وسيكون الخلفاء فيكژون. (اوكما تال) (بخاری کتاب الانبیاء، ج اجم ۴۹۱، مسلم كتاب الامارة ج مص ١٢٩)

اورمبشرات سیچنوابوں کی طرح نبوت کا جز ہے۔بعینہ نبوت نہیں نہ جز کوکل کا نام دیا جاتا ہے۔ آ ومی کی ٹا تک کوآ دمی نہیں کہا جا سکتا۔ نداس کی ایک آ ٹکھ کا نام انسان ہوتا ہے۔ بياجزاءانساني بين- ہاں انسان کي تمام جزئيات کوانسان کہا جائے گا۔ جيسے مرد،عورت، کالا، گورا۔ بہر حال اجزاءاور جزیات کافرق ہر پڑھالکھا جانتا ہے یا حیوان ہر کھوڑے، گدھے اور لمی کو کہ سکتے ہیں لیکن کسی یاؤں یا سرکو حیوان نہیں کہ سکتے ۔ اب کسی نئے نبی یا نئی شریعت کی اس امت کو ضرورت نہیں ہے اور سرور عالم سالتھ نے صاف اور واضح اعلان فر ماکر ہر طرح کی نبوت کا دروازہ بند کردیا۔ مرزائیوں کو سرور عالم سالتھ کی مخالفت میں مزہ آتا ہے۔ مبشرات کا منی خود حدیث میں سرور عالم سالتھ نے سیچ خواب بتایا ہے۔

ا المسال المسال

یہاں سے مرزا قادیانی کی یہ جہالت بھی ظاہر ہوگئی ہے کہ پہلے پیغیر براہ راست پیغیر ہوا۔ میں میں میں دخل نہ تھا۔ گریہاں پیغیر ہوئے۔ مولیٰ علیہ السلام یا کسی دوسر ہے پیغیر کے اتباع کا اس میں دخل نہ تھا۔ گریہاں مجھے حضور کی اتباع اور غایت اطاعت سے نبوت کا مقام ملا ہے۔ (حقیقۃ الوحی) اس لیے کہ پیغیر کے دین کا اتباع کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں۔ نبوت تو موسیت اور بخشش ہے۔ جہاں ظرف اس کے مناسب دیکھا وہاں عطافر مادی۔ اور ظرف ہمی خودم ہمیانی کرکے عنایت کرتے تھے۔

خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں اپنی نبوت

الله اعلم حيث يجعل رسالته

(انعام: ۱۲۳)

محراب توسلسلہ نبوت کی پھیل کر کے اس کو بند فرمادیا۔ جتنے نبی آنے بتھے وہ آگئے اور دائر ہ نبوت کی ساری مسافت آپ نے طے کرلی۔ اور پھیل ٹریعت فرما گئے۔ اب آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی احتی الذی دو پہر کے وقت پوری روشن میں اپنا چراغ جلا کر ہمینس ڈھونڈ تا پھرے۔ اسی احمق الذی کی عقل کو ہمینس ہی کی عقل کہ سیکتے ہیں۔

ا ...... پھر بیدی تو دین محمد کی تو ہین کرتا ہے کہ سرور عالم اللہ کے پیروی سے صرف مرزا قادیا نی ہی ہی ہیں ہیں اور وہ بھی ایسا جو انگریزوں کی اطاعت فرض قرار دے۔ اور غیر محرم عورتوں سے مشیاں بھروائے اور اپنے نہ ماننے والے کروڑوں افرادامت کو کا فرقرار دے۔ اور جو پوداوتی کا ، ڈراوے کا اور اللہ کی کا اور تقدیر مبرم کا واویلا کر کے محمد ی بیگم کو حاصل نہ کرسکا ، بلکہ مسلسل ہیں سال تک اس کی شادی کے زبانی مزے بھی لیتا رہا اور عقل کے اندھے مگر گا تھ کے کیم میدوں کو بتلا تا اور چھ سلاتار ہا۔ اور اپنے ساتھ سرور عالم بھی کے کہی شریک کر کے جھوٹا کرنے کی نا پاک کوشش کی اور بیہ وتی بھی الیم تھی بلکہ اس کو مرزا غلام احمد قادیا نی نے اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دے کر دنیا کو چینے کیا تھا۔

کیاای بل ہوتے پرہم اس کی بات یا گئی کو تج مان لیس کہ میری وتی قرآن کی طرح ہے۔ پھر ایسا محض کہ جوابی نہ مانے والوں کو تجریوں کی اولا د کہے۔ اپنے خالفین کو جنگل کے سور لکھے۔ حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب کولاہ شریف کو ملعون کے ، حضرت مولا نارشید احبر کنگوئی کواند ھاشیطان لکھے، مولوی سعد اللہ کونس بدکاراں قرار دے۔ تمام علماء کو بدذات فرقہ مولویاں سے تعبیر کرے اور حضرت حسین کے مبارک ذکر کو گوہ کے ڈھیر سے تشبیہ دے، ابیخ کو حضرت عسی علیہ السلام سے افضل کھے۔ بلکہ تمام پیغیبروں کی صفات و کمالات کا اپنے کو جامع قرار دے۔ (بیرمنہ اور مسور کی والی اس طرح اس نے پیشگوئی کی کے عبداللہ آتھم پندرہ ماہ میں مرجائے گا۔ جب وہ نہ مراتو جھوٹا اعلان شائع کردیا کہ اس نے رجوع الی الحق کردیا تما اور جب۲ ماہ بعدوہ اپنی موت مراتو اعلان کردیا کہ میری پیشگوئی بیتی کہ جھوٹا سیچ کے سامنے مرے گا۔ است اللہ علی الکا ذہبین.

اللہ تعالی مرزا ناصراحہ اور سارے قادیا نیوں کو سمجھ دے۔ بہت سے نیک آ دمیوں کے باپ دادا گراہ گزرے ہیں۔ اگریہ بھی توبہ کرکے سے مسلمان ہوجا ئیں اور مرزا قادیا ٹی کو خدا کے حوالے کریں۔ پیسے تواب بہت ہو گئے عزت بھی مل گئی اورا گریہ خیال ہوجیے کہ آپ کی ڈینگوں سے بوآئی ہوجے کہتے ہیں کہ ڈینگوں سے بوآئی ہے کہتے ہیں کہ

آپ کوخدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچاسکے گا۔ وہ وقت کمیا جب خلیل خال فاختداڑایا کرتے تھے۔ آپ نے عام مسلمانوں کو بدنام اور ذلیل کرنے کی اپنے بیان میں کوشش کی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ چند سطریں لکھ دی ہیں۔

'' رسالت اور نبوت منقطع ہو پی ہے تو اب میر بے بعد نہ کوئی رسول ہے گانہ نبی (راوی کہتا ہے) یہ بات او گوں کو مشکل نظر آئی تو آپ ملاقت نے فرمایا۔ لیکن مبشرات ہاتی ہیں۔ انھوں نے دریا دنت کیا کر مبشرات کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا۔ مسلمان کا خواب اور وہ نبوت کے اجزاوی سے ایک جزوہے۔''

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (قال) فشق ذالك على الناس فقال لسكن السمبشرات فقال رأيا المسلم وهي جزء من اجزاء النبورة. (ترتى ٢٠٩٣، البنورة ويقين البير الـ)

اس مدیث نے تمام مرتدوں کی کرتو ڈری ہے۔جس سے صاف صاف معلوم ہوگیا کہ آپ تھا ہے کہ بعد ندکی کورسول بنایا جاسکتا ہے کہ جس کے پاس کتاب یا شریعت ہو۔ نہ کسی کو نبی بنایا جاسکتا ہے چاہے وہ دوسرے نبی کا تالع ہواورکوئی ٹی شریعت یا شاحکام اس کونہ دیئے گئے ہوں۔ چسے لفظ خاتم النہین نے اسکے پنج بروں کی تعداد ختم کردی۔ اس مدیث کے مبارک الفاظ نے بعد میں دعوئی کرنے والوں کی حقیقت بھی کھول دی۔ اب نہ کسی کے پاس وی نبوت آسکتی ہے نہ دحی رسالت۔ اب یہ کہنا کہ منتقل نبی ختم ہو گئے غیر منتقل یاتی ہیں۔ یا ہی کہ صاحب شریعت نہ آسکیں کے گرتا لع اور غیر تشریعی نبی آسکتے ہیں۔ یہ سب بکواس ہے کفر ہے اوردین سے استہزاء ہے۔ اللہ تعالی بچائے۔ آبین! مرزاغلام احمد قادیانی بھی ہروزی اورظلی نبوت کی آئر لیتا ہے۔ بھی فنافی الرسول ہوکرنی بنے لگتا ہے۔ بھی سے موجود بنے کے لیے نکوں کا سہارالیتا ہے۔ بھی مریم بنتا ہے۔ پھر مرزاغلام احمد قادیا فی کوچش آتا ہے۔ پھر مریم سے پیلی بن جاتا ہے۔ بھی مریم اپنا تام بھی واحمد ظاہر کرتا ہے۔ بھی اپنا تام بی ابن مریم رکھ لیتا ہے، بھی محدث و مجد دکاروپ اختیار کرتا ہے اور بھی مبدی کی حدیثوں کو اپنا تام بھی الرک تا ہے، بھی کرشن کا اوتار بنتا ہے اور بھی ہے در بھی عین مجمد بنتا ہے، بھی مثیل سے کہلاتا ہے ، بھی کرشن کا اوتار بنتا ہے اور بھی انسان کی جائے نفرت بنتا ہے۔ بھی انگریزی عدالت میں توب تو کھی (ان سے ) افضل کے بھی انسان کی جائے نفرت بنتا ہے۔ بھی آگریزی عدالت میں توب نامہ واخل کرتا ہے اور بھی اسپے مجرزات حضور تھا ہے تھے۔ ہم اس کو صرف آگریز کا کمال تصور کرتے ہیں۔ یہ تامہ وقادیا فی عیب چیز اور ایک چیتان تھے۔ ہم اس کو صرف آگریز کا کمال تصور کرتے ہیں۔ یہ کمال مرزا تاصراحمد کومبارک ہو۔ آگر ایسانہیں تو پھر شیطان نے جوتلعب اس سے کیا ہے، بہت کم ہی کی اور سے کیا ہوگا۔

ایک فریب اوراس کا جواب

مرزائی لوگ بیخ اکبر کی بعض عبارتیں پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ بھی غیر
تشریعی نبوت کو باتی سیھتے ہیں۔ بیصری دھو کہ ہادوعلی جہالت ہے۔ دراصل بعض اولیاء بید
کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ ہوسکتا ہے جس کو لغت میں نبوت بھی کہتے ہیں۔ لیکن وہ
ساتھ ہی ہے ہتے ہیں کہ نہ کوئی نبوت کا وعویٰ کرسکتا ہے نہ نبی کہلاسکتا ہے نہ اس کی اجازت ہے۔
بیہ جو مکالمہ ہوتا ہے اس کا معنی بینیس کہ وہ بیان شریعت کے لیے ما مور ہو کر خدا تعالیٰ کے ہاں
منصب نبوت پالیت ہے۔ وہ صرف اس مکالمے کوغیرتشریعی نبوت کہتے ہیں۔ تشریعی نبوت وہ ہم
اس وی نبوت کو کہتے ہیں جس میں شریعت کے لیے احکام ہوں۔ نئے یا پرانے اور بیصرف نبی
اس وی نبوت کو کہتے ہیں جس میں شریعت کے لیے احکام ہوں۔ نئے یا پرانے اور بیصرف نبی
کے لیے ہوسکتا ہے۔ گو یا لغوی طور پر وہ مکالمہ الہیکا نام غیرتشریعی کہتے ہیں۔ جس کا معنی یہ
ختم ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ گو یا ان اولیاء کے ہاں تشریعت والی لینی وہ غیرتشریعی کا
ختم ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ گو یا ان اولیاء کے ہاں تشریعت والی لینی وہ غیرتشریعی کا
نبوشیں شامل ہیں جو ختم ہو چکی ہیں۔ نئی شریعت والی اور پرانی شریعت والی لینی وہ غیرتشریعی کا
اطلاق بھی بھی ولایت پر کر دیتے ہیں۔ لیکن کسی نے آئے تک تک ان میں سے نبوت کا دعو کا نہوں نیں
کیا۔ نہ نبی ہونے کے اعلان کی اجازت دی۔ آگر مرزائیوں میں سکت ہے تو کسی ولی کا دعو کی نبوت ثابت کریں۔

یہاں مرزاغلام احمدقادیانی کا ایک قول اولیاء کی اطلاق واصطلاح کے بارے میں

س لیجے۔

ن جیے۔

مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔''لیکن یا در کھنا چاہیے کہ جیسا کہ ابھی

ہم نے بیان کیا ہے۔ بعض اوقات خدا تعالی کے الہامات میں ایسے الفاظ استعارہ اور مجاز کے طور

پر اس کے بعض اولیاء کی نسبت استعال ہوجاتے ہیں۔ اور وہ حقیقت پرمحمول نہیں ہوتے۔ سارا

جھڑ ایہ ہے جس کو تا وان متعصب اور طرف کھنچ کرلے گئے ہیں۔ آنے والے سے موعود کا نام جو

صحیح مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حضرت نبوی سے نبی اللہ لکلا ہے وہ انہی مجازی معنوں کی روسے

ہے جوصوفیائے کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاورہ مکالمات الہیکا ہے۔ ورضاتم

الانہیاء کے بعد نبی کیسا'' (انجام آتھم ص ۲۸) ماشیر خزبائن جاام ایشا)

اس عبارت میں مرزاغلام احدقادیانی نے بہت دجل کیے ہیں۔ مثلاً عبارت فہ کورہ میں سے مصحیحہ سلم میں سے موجودکا میں حالات سے مسلم میں سے موجودکا میں حالات سے مسلم میں سے موجودکا افتانیں ہے۔ یہ اصطلاح خود مرزاغلام احدقادیانی نے گھڑی ہے۔ گریہاں ہم کو صرف بیہ بتا تا لفظ نہیں ہے۔ الفاظ جو نبوت غیر تشریعی کے آئے ہیں۔ وہ صرف مکالمات الہیں کو جہ ہے کہ شخ اکبروغیرہ کے الفاظ جو نبوت کا عہدہ اور نبی کے نام کا اطلاق وہ بھی ناجائز بیجھتے ہیں۔ یہ سے آپی اصطلاح ہے۔ ورنہ نبوت کا عہدہ اور نبی کے نام کا اطلاق وہ بھی ناجائز بیجھتے ہیں۔ بیسے یہاں مرزاغلام احمد قادیانی نے تصریح کردی ہے۔ بہرحال قرآن پاک نے خاتم النہیان فرما دیا۔ گرمرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النہیان کا مطلب نبی تراش قرار دیا لیمنی آپ کی فرما دیا۔ گرمرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النہیان کا ایسا مقابلہ ہے جو شیطان نے کیا تھا کہ اے بیروی سے نبی بنما ہے۔ بیمریح طور پرخدا تعالی کا ایسا مقابلہ ہے جو شیطان نے کیا تھا کہ اے اللہ آپ کوں آ دم کو مجدہ کرواتے ہیں۔ ہیں اس سے اچھا ہوں لیمنی اللہ تعالی کی حکمت و مصلحت اور رضا اور اراد دے پر راضی نہ ہوا، بلکہ اپنا تی تبایا۔ اس صریح عدول حکمی اور ججت مصلحت اور رضا اور اراد دے پر راضی نہ ہوا، بلکہ اپنا تی تبایا۔ اس صریح عدول حکمی اور ججت میں عالی دروازہ خاتم انہین کہ کر بند فر مانا چا ہے ہیں۔ میں اس کے کھیا نوانی اس کا مطلب نبی تراش بنا کراس کو کھلا رکھنا چا ہے ہیں تا کہ ہرگا ما سے نبی قرافی الرسول بن کر نبی بن جایا کرے۔

اي كارازتوآ يدومردال چنال كنند

السب سرورعالم الله برنبوت كاغاتمه الله كي اس امت بربردا انعام به ايك مرز اجمونا في

بنااورتمام مسلمانوں میں ہلچل پڑگئی۔ بیستر کروڑ مسلمانوں کو کافر کہتے اور وہ سبان کو کافر سجھتے ہیں۔ اگر سرور عالم ملک ان جعوثے نبیوں کا سلسلہ بنداور ان سے بیخنے کی تاکیدنہ فرماتے تو اب تک امت محمد مید میں کتنے ہی فرقے اور کتنی ہی امتیں ہوتیں۔ جوایک دوسری کو کافر کہتیں۔ اس لیے مسئلہ نتم نبوت رحمت الہیہ ہے۔ چنانچ تغیر ابن کثیر میں ہے۔

اور بیاللہ تعالیٰ کی اس امت پر بوی فعمت ہے اور میریائی ہے کداس خدائے برتر نے ان کا دین عمل کر دیا اب وہ کسی اور دین کے عتاج ہیں ندایے نی کے افراس لیے ان کو خاتم الانبیاء بنا کر جن و انس کی طرف بھیجا گیا۔

وهذه اكبر نعم الله على هذه ا الامة حيث الكسل تعالى لهم دينهم فلايحت جون الى دين غيره ولا الى نبى غير نبيهم صلولة الله وسلاميه عليه ولذاجعله خاتم الانبياء وبعثه الى الانس والجن 0 (تفسير ابن كثيرج

#### مئلهصاف بوكميا

یہاں تک لکھا گیا تھا کہ آٹھ اگست ۱۹۷ و کومرزانا صراحراہام جماعت احمد بیر بوہ نے خصوصی کمیٹی کے سامنے بیان دے دیا کہ مرورعا کم اللہ کے بعد تیرہ سو برس تک کوئی نی آیا انہ مرزا غلام احمد قادیا تی کے بعد کوئی نی آئے گا چاہے امتی نی بی کیوں نہ ہو۔ جب محرّم اٹارٹی جزل نے سوال کیا کہ ابوالعطا جالندھری نے لکھا ہے کہ آپ کی خاتمیت نے وسیح دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ کی امت کے لیے آپ کی پیروی کے طفیل وہ تمام انواہات ممکن المحصول ہیں جو پہلے متعم علیہ لوگوں کو ملتے رہ ہیں۔ تو کیا حصوراس فیضان سے پہلے تیرہ سو برس میں کوئی نی یا امتی نی آیا ہے یا مرزا غلام احمد کے بعد آئے گا؟ اس کا جواب مرزا ناصر نے قطعاً اٹکار میں دیا اور ابوالعطاء کی بات کو صرف امکان عقلی پر جمل کیا۔ یعنی ہوتو سکتا ہے لیکن ہوگا خیمیں اور اس سلسلہ میں مرزا ناصر احمد نے مولا نا اسلیل شہیدتکا قول تقل کیا کہ اللہ تعالی کوقد رت خیمیں اور اس سلسلہ میں مرزا ناصر احمد نے مولا نا اسلیل شہیدتکا قول تقل کیا کہ اللہ تعالی کوقد رت ہے کہ ایک آن میں کہ وڑوں فرشح جرائیل اور جمد جیمی پیرا کردیتے حالانکہ ان کا ایمان مقا کہ ایک آن میں کہ وڑوں فرشح جرائیل اور جمد جیمی پیرا کردیتے حالانکہ ان کا ایمان میں خود خدا کی قدرت کا بیان ہے۔

مرزا ناصر احمد کے اس بیان کے بعد سارا مسلمصاف ہو گیا۔ بقاء نبوت اور اجزاء

نبوت کی ساری بحثیں فضول ہیں حضور اللہ پر نبوت عم ہوگئ ہے۔ نہ تیرہ سویری میں پہلے کوئی ئى آيانمرزافلام احمرك بعدآ كالتول مرزانامراحدك ايك بى مرزافلام احدامتى ئى بنایا کیا کیونکمسلم شریف میں چارجگہ آنے والے کونی کہا میا، حالانکمسلم شریف اور سینکروں احادیث میں ایک سے کے زول کی خبر ہے جوآ سان سے نازل ہو کر دجال کولل کریں ہے، چالیس سال دنیا ہیں رہیں مے۔ساری دنیا مسلمان ہوجائے گی، پھروفات ہوگی۔ونیا کے کروڑ وں مسلمانوں کا ابتداء ہی سے یہی عقیدہ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ اٹھائے مجے ہیں اور قرب قیامت کو وہی دوبارہ نازل ہوں گے اور مرز اغلام احمد قادیائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر بچکے ہیں اور آنے والاستے میں ہوں۔

يهال دومسّل بين (١) كه آيا واقعي حضرت عيسى عليه السلام وفات بإنجيك بين يا زنده آسان ش موجود ہیں اور آخری زمانہ شدو بارہ بازل ہوں گے۔

دوسرامسكديه به كداكر بالفرض وه نوت مو يحكه بين توكيا مرز اغلام احمد قادياني ويي آنے والاستے ابن مریم ہوسکتا ہے۔جس کی خبرسیکلووں حدیثوں میں موجود ہے۔ہم یہاں دوسرے مئلہ پر پہلے بحث کریں مے فرض کیجیے، معزت بیسی علیدالسلام فوت ہو چکے ہیں تو کیا مرزاغلام احمدقاد یانی آنے والاسی موسکتا ہے۔

مرزا غلام احمد قادياني: جارے خيال يس بدووي جيوث، افتر اواور قرآن وحدیث سے خداق واستہزاء کے مترادف ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی مسیح این مریم تو

كيامسلمان يئ نبيس موسكتا \_مندرجه فريل امور ملاحظه فرما كيس -

مرزاغلام احرقادیانی کوایک نامحرم عورت مسمات بھا نورات کو متمیاں بعرا کرتی تھی۔ (سيرت المهدي جهم ٢١٠)

مرزاغلام احمدقا دياني كايبراراتو ل وعورتيل دياكرتي تغيس-**(r)** 

(سيرت الهيدي حصه موم ١١٣)

مرزاغلام احرقادیانی نے ایک دوشیزولزی مساق محمدی بیم کے حصول کے لیے و شعب کیں مرحمری بیم کے رشتہ داروں نے خالفت کر کے اس کی شادی دوسری جگہ كرادى \_مرزاغلام احدقاديانى في اين سيفضل احد ساس كى بيوى كوطلاق دلواكى جواحد (سيرت المهدى حصداول ص ٢٩) بيك ولدمحرى بيكم كى بما فحى تقى -

(۳) جب محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگه بوگیا اور سرز اغلام احمد قادیانی کی بیوی والده فضل احمد نے ان سے قطع تعلق کر دیا تو مرز اغلام احمد قادیا نی نے اس کوطلاق دے دی۔

(سيرت المهدى حصداول ص ٣١٠)

(۵) مرزاغلام احد قادیانی نے محری بیٹم کے سلسلہ بیں اپنے بیٹے سلطان احرکو جائیداد سے موان دیات کے دوم اور عات کردیا۔ کو تکدیم محل مخالفان کوشش کرتے رہے۔

(سيرت المهدى حصداول صغيه)

- (۲) مرزاغلام احمد قادیائی نے نبی بننے کے لیے جھوٹ کہا کہ امام رہائی نے مکتوبات میں کھھاہے۔کہ جب مکالمات البیدی کثرت ہوتو پھروہ نبی کہلا تا ہے۔حالانکہ اس مکتوب میں نبی کالفظ نبیس بلکہ محدث کالفظ ہے۔اورخود مرزاغلام احمد قادیائی نے اس سے پہلے جب تک کہ ان کو نبی بننے کا شوق نبیس جرایا تھا۔(از التہ الا وہام ص ۱۹۵ خزائن ج اص ۱۰۲) میں محدث کالفظ کھا۔اب شوق نبوت میں امام رہائی پر جھوٹ بولا اور اس لیے مکتوبات کا حوالہ بھی درج نہیں کیا۔
- (2) مرزاغلام احدقادیانی نے یہ مجی امام بخاری کے حوالے سے جموٹ کھا کہ 'آخری زمانہ ہیں بعض خلیفوں کی نسبت آسان سے آواز آئے گی۔ خلا اخلیفتہ اللہ المهدی۔ اب سوچھ کہ بیدہ دیث کس پایہ کی ہے جوالی کتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ ' (شہادة القرآن کس ۱۳، نزائن کا ۲، س ۳۳۷) کیا کوئی مرزائی بیدہ یہ بخاری شریف ہیں بتلاسکتا ہے؟ القرآن کس ۱۳، نزائل ما احدقادیا فی نے سرورعالم المحظیلی پرجموث کہا کہ آپ کے حکم سے ایک دن میں دس بزاد یہودی قبل کے گے۔ اس سلملہ ہیں بعض مرزائی بیدفر دائک پیش کرتے ہیں۔ دس مرزاغلام احمدقادیا فی نے اس سلملہ ہیں کھا ہے کہ گی بزار یہودی ایک دن میں قبل کیے گئے۔ بزار کے ہندسوں میں دراصل کا تب سے ایک صفر کا اضافہ ہوگیا۔ بید غلط بیانی ہے اس لیے کہ مرزاغلام احمدقادیا فی نے اپنی کتاب میں کھا ہے کہ گی بزار یہودی ایک دن میں قبل کیے گئے۔ بیسب جموث ہے اورخواہ تو اور وراغموں نے کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاق کریں۔ انفوں نے بوقر بظ نے ہتھیارڈالے تو خودانموں نے کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاق کریں۔ انفوں نے بوقر بظ نے ہتھیارڈالے تو خودانموں نے کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاق کریں۔ انفوں نے بورسویا چوسو آ دمیوں گوٹل کیا گیا۔ بیدوہ یہودی تھے جو بھیشدا سلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ غروہ خدق میں اگریکا میاب ہوجاتے تو ہو جو بیشدا سلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ غروہ خدق میں اگریکا میاب ہوجاتے تو ہمیشدا سلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ غروہ خدق میں اگریکا میاب ہوجاتے تو ہمیشدا سلان شہید کردیئے جاتے۔
  - (٩) مرزاغلام احدقاد مانی نے عوام کوالو بنانے کے لیے ڈپٹی عبداللہ آتھم کے لیے پیش

کوئی کی کہ پندرہ ماہ میں مرجائے گا۔ بشرطیکی ش کی طرف رجوع نہ کرے۔ محرآ تھم ۱۵ ماہ میں ندمرا۔

(۱۰) مرزا غلام احمد قادیانی غلام احمد قادیانی نے اینے مخالفوں کو مغلظ گالیاں دیں جو علید لکھی گئی ہیں۔ علیدہ لکھی گئی ہیں۔

یعد من کا بین در اغلام احمد قادیانی نے مخالفوں پرلعنت لکھی، گر پورے ایک ہزار بار کھی اور ہر دفعہ ساتھ ساتھ ہندسہ کلھتے گئے (نورالحق ص ۱۵۸ تا ۱۳۲۰زئنج ۸،ص ۱۹۲۲ اعلانکہ کھنو کی بعشیاری لکھ لعنت کہہ کر ہی معاملہ ختم کردیتی تھی۔اب کوئی مرزائی ہو جولعنت لعنت کے ان

چارصفحات کو پڑھ پڑھ کر تو اب کمائے۔ (۱۲) مرزا پہلے صرف مبلغ بنا پھرمجد د، پھرمثیل سے ، پھرخو دسے موعود بنااور جب دیکھا کہ پچھ آ دمی پھنس گئے ہیں نبی بن ہیٹھا۔ حالانکہ بیتڈ رہے خودفرضی اور بناوٹی سکیم کی غمازی کرتی ہے۔

( ملاحظه بوضم مرد عاوی مرز اازمفتی محرشفیع مشموله احتساب قادیا نبیت ج۱۲)

(۱۳) مرزاغلام احمد قادیانی نے ہروہ پوافخص نیننے کی کوشش کی جس کا ذکر کسی کتاب میں تھایاوہ آنے والا ہے۔ چنانچ کرش کامثیل بنا۔

(۱۳) وه كرش بتااوررودر كويال كهلايا-

(۱۱) وه ج سنگه بها در کهلایا برای و ۱۵)

رد) مبدی، سے، مارث، رجل فاری بنا بلکہ تمام انبیاطیمم السلام کے نام اپنے اور

چیاں کیے والد کے لیے ضمیمہ دعاوی مرزا ملاحظہ ہو۔ (مثمولہ اضاب قادیا نیتج ۱۳۳)

(١٤) مرزاغلام احمرقاد یانی نے سرور عالم اللہ کے معجزات تین بزار (تخذ کوارویہ ص ١٤

خزائن ج ١٥ص١٥) اورايي وس لا كه بتائي \_ ( براين اجدية بجم ص ٥٦ فزائن ١٥٥٥)

(١٨) اس فاي كوحفرت عيلى عليه السلام سافضل كها-

(دافع البلاوص ٩٥ فزائن ج٥ص٢٣٣)

(19) اس نے حضرت امام حسین کے ذکر کو کوہ کے دھیر سے تشوید دی۔

(اعازاهري ١٩٨ خزائن ١٩١٥ ١٩١٠)

(۲۰) مرزاغلام احمد قادیانی نے ایک غیرمحرم لڑکی سے اپنا ٹکا آسان میں ہوجائے کی خبر
 دی اور کہا کہ خدائے مجھ سے زوج کہا فرمایا ہے۔ (کہ ہم نے اس لڑکی سے تمھارا ٹکاح کردیا
 ہے۔)

(۲۱) اس نے کہا کہ ہمارا صدق وکذب جا ٹیخے کے لیے ہماری پیش گوئی ہے بوھ کرکوئی چیز میں ہے۔ چیز میں ہے۔ جبداس کی میر پیش گوئی غلط ثابت ہوگئی اور میں برس تک اس کو مایوس رکھ کرآ خرکار جمونا ثابت کردیا۔

(۲۲) مرزا غلام احد قادیانی نے کہا کہ محدی بیکم کا میرے ساتھ تکا تقدیر مرم اوراثل ہے۔ کوئی نیس جواس کوروک سکے۔

ہے۔ وی بیں ہوا ن وروں ہے۔ (۲۳) مرزاغلام احمد قادیانی نے یہ مجی لکھا کہ خدانے جھے کہا ہے کہ بیں ہرروک کو دورکر کے تمعارے پاس اس قورت کو دالیس لاؤں گا۔ (آئینہ کمالات اسلام ۲۸۲ ٹرائن ج میں اینا) (۲۴) اس نے یہ مجی لکھا کہ ایک ہار بیار ہوا اور قریب الموت ہور ہاتھا کہ جھے پیش گوئی کا خیال آیا تو قدرت نے تیل دی کہ اس میں شک نہ کرو۔ یہ ہوکررے گا تب میں سمجھا کہ جب پنج ہر مایوں ہونے لگتے ہیں تو اس طرح خدا ان کوتیل دیتا ہے۔

(ازالته الاولام ص ۳۹۸ فزائن جهم ۲۰۰۳)

(۲۵) مرزاغلام احمد قادیانی نے میجی لکھا کہ بیر (محمدی بیگم) باکرہ ہونے کی حالت میں مویا چینہ موخدالوٹا کرمیرے پاس لائے گا (ازالته الا دہام ۳۹۷، تزائن جسم ۳۰۵)

(۲۷) مسلسل بین سال تک بدپیش گوئی کرتا ر بااور مریدوں کی تازہ بتازہ الہا ہوں ہے طفل تبلی کرتا اور عوام کو الوینا تار ہا۔ گر آخر کاریے نیل مرام چل بسا۔

(۲۷) مرزاغلام احمد قادیائی نے خدا تعالی پرافتر او کیا کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ اس محمدی بیگم کا تکاح کردیا۔ اگر خدانے تکاح کیا ہوتا تو کوئی اور اس کو کیسے بیابتا۔ پھر نکاح پر تکاح کا مقد مہنہ مرزاغلام احمد قادیانی نے کیا اور نہ ہی ان کے مریدوں نے۔

(۲۸) سلطان محرکے ساتھ محری بیگم مکے لکات کے بعد خدانے مرزاغلام احمد قادیانی کے ساتھ کیے نکاح پڑھا؟

(۲۹) اور جب خدائے نکاح پڑھ دیا تھا تو پھر دوسرے سے شادی کیے ہوئے دی؟ معلوم ہوا کہ آسانی نکاح کی دحی اللہ تعالیٰ پرافتراء تھا جو صرت کفرہے۔

(۳۰) مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں ندآئی اوریہ پیش گوئی پوری شہوئی تو میں بدسے بدتر ہوں گا۔ کیا اس طرح وہ بدسے بدتر ندہوگیا۔ کیا بدسے بدتر کی تعبیر سخت سے خت بیس ہوسکتی اور کیا اس کو کا فرمفتری علی اللہ نہیں کہ سکتے۔ (m) جب بیپیگاوئی بوری نه ہوئی تو کیا وہ اپنے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق جمونا طابت ندہو گیا۔ جب کہ اس پیش کوئی کومرز اغلام احمد قادیانی نے اپنے صادق یا کا ذب ہونے کی دلیل مخبرایا تعااورا تنابزا جبوت بو لنے والا آ دمی حضرت عیسیٰ علیه انسلام یامحمد رسول الله الله کی ہمسری کا دعویٰ کرسکتا ہے؟

(۳۲) مرزاغلام احمد قادیانی نے جہاد کوحرام کہا ہے اور انگریز کی خاطر بیفتو کی ساری دنیا (ستاره قيمره ص حزائن ج ۱۵ص ۱۱۱)

(mm) مرزاغلام احدقاد یانی نے اگریز کی اطاعت کو اسلام کا حصر قرار دیا۔

(شهادة القرآن كا آخرى اشتهارخزائن ج٢ص٠٣٨

مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کو دعائیں دیں جوتمام دنیا میں مسلمانوں کو (mm) ( ملاحظه بوستار و تيمير و د تخفه قيمره ) ولیل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔

مرزانے اپنے کو گورنمنٹ برطانیہ کاحرز اور تعویز کہا۔ (50)

مرزا غلام احمد قادیانی مکلف کھانے کھایا کرتا۔ پرندوں کا گوشت بھنا ہوا مرغ (my) (سيرة المهدى حصه اول ص٥٠) وغيرهه

ریل کود جال کا گدها که کرخود کرایدد براس گدھے پرسوار موتا۔ (12)

مرزاغلام احدقاد یانی نے خاتم النمین کے معنی بدل کرآپ کو نی تراش قراردے ویا (MA) مر پرایک نی بھی نہ گھڑا گیا صرف خود ہی نی بن بیٹا۔

مرز اغلام احمدقادیانی کے لیے قادیان میں حکومت نے ایک سابی رکھا تھا۔ (ma)

(سيرة المهدى حصه اول ص ٢٤٥)

مرزاغلام احمدقادیانی کے ساتھ جہلم تک گوروں کا پیرہ رہا۔ (r+)

(سيرة المهدى حصه سوم ص ٢٨٩)

(m) ایک انگریزنے دریافت کیا کہ بوے لوگوں کی طرح مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی سی کواپنا جائشین بنایا ہے۔

(٣٢) مرزا غلام احمد قادياني نے ايك عدالت ميں لكه ديا كه ميں آئندہ ال فتم ك الهامات شائع ندكرون كالحويا بيتوبه نامه كلعار

(۳۳) مرزاغلام احمد قادیانی نے فخر کرتے ہوئے اور انگریزوں کوممنون کرکے فائدے حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کی سندیں اور چٹھیاں شائع کیں۔

(همادة القرآن ص ۱۹۲۹ فزائن ج۲ص ۲۸۵ ۳۸۷۳)

(۲۴) مرزاغلام احمد قادیانی نے سکھوں کے ساتھ شاہ استعیل شہید کی جنگ کومفسدہ لکھا۔

(۵۵) مرزانے ۱۸۵۷ء کے جہادی اپنیاپ کی الداداوروفاداری کوانگریز کے سامنے

پیش کرے فخر کیا اور اپنے خاندان کوانگریزوں کا وفا دار ثابت کیا۔

(ستاره قيصره ص اخزائن ج ۱۵ ص ۱۱۳)

(۳۲) مرزانے ۱۸۵۷ء کی جنگ آ زادی کو ناجائز قرار دیا اور حمله آ وروں کو چوروں اور ڈاکوؤں سے تصبیبہد دی۔

(۷۷) مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا کہ مولوی ثناءاللّٰدُّاور مجھے بیں جوجھوٹا ہے وہ مرجائے گا چنانچیوہ مولوی ثناءاللّٰہ کے سامنے مرگیا اور اس طرح اس کے جھوٹے ہونے کا قرآنی فیصلہ ہو گیا۔

(۴۸) مرزاغلام احمد قادیانی نے الی الی دوائیں تیارکیں جن میں صرف یا قوت دو ہزار روپے کی (آج کل شاید ان کی قیمت ہیں ہزار روپے ہو داخل کیے ) بی عین محمر ہیں جن کے دولت خانہ میں آگٹیں جلتی تھی۔

(۴۹) مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے چیلوں کو پورا پورا معتقد بنانے کے لیے بیرگپ بھی لگائی کہ خدا کا کلام جھے پراس قدرنازل ہوا ہے کہ وہ تمام لکھا جائے تو بیس جزو سے کم نہیں ہوگا۔ (هیقة الوی سام ۲۲ شن ۲۲ س

جھلا ہیں جزو کلام الٰہی کا کیا مطلب ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کیوں چھپایا ن قدی نوک

جبكه باتى شائع كرديا\_

(۵۰) مرزانے انبیاعلیم السلام کی تو بین کی جیسے که اس عنوان کے تحت اور مرز اغلام احمہ قادیانی کی دعاوی سے آپ کومعلوم ہوگا۔

(۵) مرزانے اپنی وتی کوقر آن کی طرح قطعی کہا ہے۔ کیا ہیں سال کی جھوٹی اور پرفریب وجی کوقر آن پاک کی طرح قطعی سمجھا جاسکتا ہے۔ اور کیا کوئی نبی وجی کا معنی سمجھنے ہیں ہیں سال یا موت تک قاصر رہ سکتا ہے ہم مرزائیوں کو چینج کرتے ہیں کہ کیا کسی قطعی امرے انکار کرنے والے آوئی کو یہ کہہ کرمعاف کیا جائے کہ بید ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ خود مرزائی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پچھلی صدیوں میں علماء کے نتوؤں سے فلاں فلاں کو سزادی گئی۔ اگر وہ نہیں تا اور قطعی ٹابت نہیں کریں گے۔ پھر معلوم ہوا کہ کا فراور اسلام سے خارج کر نہیں ٹابت کی بات ایجاد بندہ ہے۔ اور مرزائیوں نے صرف اپنے بچاؤ

کے لیے ڈھونگ بنایا ہے۔

(۵۲) یدسب جھوٹ، بتاوٹ اور فریب ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت حضوراً کے انتاع اور کمل طور پرفتانی الرسول ہونے سے لی کیونکہ محد شیت (خدا تعالیٰ سے ہم کلامی) ہویا نبوت یہ محض خدا تعالیٰ کی بخشش سے ملتی ہے۔ اس میں عمل اور کسب کو قطعاً وظل نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کوخو دمرزا قادیانی نے تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ادراس میں شک وشبنیں کہ محدث ہونا محض اللہ تعالی کی بخشش ہے یہ کی طرح کی (محنت وعمل اور) کسب سے نہیں مل سکتی جیسے نبوت کی شان ہے۔ ( یعنی جس طرح نبوت کی عمل یا اکتماب کا نتیج نہیں ہوتی۔اس طرح محدث ہونا بھی) ولا شك ان التحديث موهبة مجردة لاتنال يكسب البتة كما هو شان النبوة (علمة البشركام ٨٢ تزائن ع امامه)

مرزا قادیائی نے کما ہوشان المعوۃ کہراس حقیقت کواور بھی زیادہ واضح کردیا کہ محدث اور نبی کی عمل کے نتیجہ میں نہیں بن سکا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیائی کو نبوت کی ہے۔ جیسے کہ مرزا ناصر احمد اور سارے مرزائی بلکہ خود مرزا قادیائی بھی کہتے ہیں تو وہ محض خدائی بخشش اور محبت الہیہ ہے جس طرح پہلے نبیوں کو طاکرتی تھی۔ اور اس نبوت میں یا محدث ہوئے جس طرح پہلے نبیوں کو طاکرتی تھی۔ اور اس نبوت میں یا محدث ہوئے جس طرح پہلے نبیوں کو طاکرتی تھی۔ اور اس نبوت میں یا محدث ہوئے جس حضور کے اجازی ارسول ہونے کا کوئی دخل نہ تھا اور یہ کفر صرح ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی بیا میں این مریم نام رکھنے سے حضرت عیدی ہو سکتے ہیں۔

عیسی نتوال کشت بنعمدیق خرے چند

مرزاناصراحمد باراض ندہوں آپ نے بحیثیت امام جماعت احمد یہ جومحفرنا مدتوی اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے سایا۔ اس کے صفحہ اوسطر ۸ پر جولکھا کہ 'اس طرح ممتنع نہیں کہ وہ چراغ نبوت محمد یہ سے مکتسب اور مستفاض ہو .............. بوجہ اکتساب انوار محمد یہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔'' یہ قطعاً غلا اور اپنے واوا مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت نمورہ اور منفقہ عقیدہ کے قطعاً خلاف اور جھوٹی نبوت کے لیے ایک ڈھوٹگ ہے۔

فتوى كفرى حيثيت

بيعنوان مرزا ناصر احمرن اپ محضرنا مے كے صفحة ٢٢ ميں قائم كيا ہے۔اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ سواد اعظم والے ارشاد سے مرزا ناصر احمد پرکیکی پڑی ہوئی ہے۔ مرزا موسوف نے مسلمانوں کے فتف مکات فلر کے فتو ایک دوسرے کے فلاف فل کرے گویا ایک طرح دنیائے کفر اس کی گزری ہوئی حالت میں بھی مسلمانوں پر جننے کا موقد فراہم کیا ہے ورنہ دنیائے کفراس کی گزری ہوئی حالت میں بھی مسلمانوں سے لرزاں ہیں اوروہ ان کے اتفاق سے خاکف اور نفاق ڈالنے کے لیے کوشاں ہے۔ مرزا ناصر احمد کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا سواداعظم (عظیم اکثریت) ان کو کا فرجمتی ہے تو انحوں نے محضر تا سے کے صفح ۲۳ سطر نبر ہو پر کھی دیا ''کہ کسی ایک فرقہ کو خاص طور پر مدنظر رکھا جائے تو اس کے مقابل پر دیم رتمام فرتے سواداعظم کی حیثیت اختیار کرجائیں گئر تابت ہوتا چلا گئے۔''

اس عبارت میں جو دھوکا اور فریب ہے وہ طاہر ہے۔مرزا ناصر احد کومعلوم ہوتا

ما ہے۔

(۱) پہیوتو کی ایک سک ادر کمنب فکر سے لل کرکنی دوسرے فرقہ کے خلاف سخت فتویل نہیں دیا۔ پہنچن افراد ہیں اورا پسے افراد ہر ہر فرقہ ش ہو سکتے ہیں۔

(۲) بعض حعرات بے شک او فجی حیثیت رکھتے ہیں مگران کے افتاء میں بہت احتیاط

-4

(۳) کیمن فتوے جموثی خبروں پریٹی ہیں مثلاً دیو بندیوں پر بیالزام کہان کے ہاں خدا جموٹ بولتا ہے۔ حالا نکہ بیہ بات سب کے ہاں کفر صرت کے۔

دراصل بات مرف اتنی ہے جوخود مرزا ناصر احمد نے تسلیم کر لی ہے کہ شاہ اسلیم کر لی ہے کہ شاہ اسلیم کر گئے ہے کہ شاہ اسلیم کر گئے ہے کہ شاہ اسلیم کے خبر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک آن میں کروڑوں فرشتے جبرائیل کی طرح اور کروڑوں پیدا کر سکتے ہیں۔مرزا ناصر احمد نے اقراد کیا کہ شاہ اسلیمل شہید مصطفیٰ بھی نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نمی نہ بن سکے گا محرصرف شہید محتے اور یقین کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نمی نہ بن سکے گا محرصرف اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کردی گئے ہے۔

اس طرح خود احقر ہزاروی نے بعض علاء بریلوی سے گفتگو کی۔انعوں نے حضور علاقہ کے بشر ہونے سے بالکل اختلاف نہ کیااور کر کیسے سکتے تھے۔جبکہ قرآن میں ایسا کہا گیا اور دنیا کا کوئی فردسرور عالم اللہ کے اولا دآ دم میں سے ہونے کا انکار نہیں کرسکتا۔رہا آپ کا درجہاور مرتبہ توبیہ ہماری سمجھ عقل اور دہم سے بھی بالاتر ہے۔

اسی طرح احقر ہزاروی نے بریلوی حضرات سے رسول کے عاضر وناظر ہونے پر

معلوم ہوتا ہے کہ سواد اعظم والے ارشاد سے مرزا ناصر احمد پرکیکی پڑی ہوئی ہے۔ مرزا موسوف نے مسلمانوں کے فلف مکا جب فلر کے فتو ایک دوسرے کے خلاف فل کرکے گویا ایک طرح و نیائے کفر کو مسلمانوں پر جنے کا موقد فراہم کیا ہے ورند دنیائے کفراس کی گزری ہوئی حالت میں بھی مسلمانوں سے لرزاں ہیں اور وہ ان کے اتفاق سے خاکف اور نفاق ڈالنے کے لیے کوشاں ہے۔ مرزا ناصر احمد کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم (عظیم اکثریت) ان کو کا فرجعتی ہے تو انھوں نے محتر تا سے کے صفح ۲۳ سطر نبر ہو پر کھی دیا ''کہ کی ایک فرقہ کو خاص طور پر مدنظر رکھا جاتے تو اس کے مقابل پر دیگر تمام فرتے سواد اعظم کی حیثیت اختیار کرجائیں گئر واراس طرح باری باری باری براید فرقے کے خلاف بقیہ سواد اعظم کا فتو کی کفر ثابت ہوتا چلا جاتے گا۔''

اس عبارت من جودهوكا اورفريب بوه طاهر بررزا ناصر احدكومعلوم بونا

چاہیے۔ (۱) بہتے تو کن کیک سنگ اور کمنب فکر سے ٹل کرکن دوسرے فرقہ کے خلاف بخت فتو کی نہیں دیا۔ یہ بعض افراد ہیں اورا لیے افراد ہر ہر فرقہ میں ہو سکتے ہیں۔

(۲) بعض حضرات بے فنک او کچی حیثیت رکھتے ہیں مگران کے افراء میں بہت احتیاط

-4

(۳) کیمن فتوے جموئی خبروں پربٹی ہیں مثلاً دیو بندیوں پر بیدالزام کدان کے ہاں خدا جموث بولتا ہے۔ حالا تکدیہ بات سب کے ہاں کفر صرتے ہے۔

دراصل بات مرف اتن ہے جوخود مرزا ناصرا حمد نے تسلیم کر لی ہے کہ شاہ اسلیل همین سے کہ شاہ اسلیل محرت اور کروڑوں پیغیر محرت محمد مصطفی سی کے کہ طرح پیدا کر سکتے ہیں۔مرزا ناصراحمد نے اقراد کیا کہ شاہ اسلیل همین محمد اوریقین کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی ندبن سکے گا مگر صرف اللہ تعالی کی قدرت بیان کردی گئی ہے۔

ای طرح خود احظر بزاروی نے بعض علاء بریلوی سے گفتگوی۔انھوں نے حضور میں ایسا کہا گیا اور کر کیسے سکتے تھے۔جبکہ قرآن میں ایسا کہا گیا اور دنیا کا کوئی فردسرور عالم سکتا ہے اولاد آدم میں سے ہونے کا اٹکارٹیس کرسکتا۔ رہا آپ کا درجہ اور مرتبہ توبیہ ہماری بجھ عقل اور وہم سے بھی بالاتر ہے۔

ای طرح احقر بزاردی نے بریلوی حضرات سے رسول کے حاضر وناظر ہونے پر

منتكوى توانعول في اس كاخلاصدوي علم غيب بتايا-

علم غیب میں بالواسط اور بلاواسط کی بحث بھی ہے پھر خدا تعالی کے برابر علم ہونے یا نہونے کی علم غیب میں بالواسط اور بلاواسط کی بحث ہے بہر حال خود حضرت مولا ٹااشر ف علی تعالی کی دیو بندی نے بر یلد یوں کی تعلیم سے اٹکار کیا۔

المسيد عفرات بين ان كى كتابون بين قرآن كا قول موجود به محرآج كوئى المسيد دوست قرآن كا قول موجود به محرآج كوئى المسيد دوست قرآن كا قول موجود به محرآج كوئا المسيد دوست قرآن كا قريب كرا ما بالى شار كل المسلد بين المحتوك اورانعول في تقريب كه مناسله بين المحتوك اورانعول في تقريب كه بين مال كرتيب ان محاب في يحيي نمازين برحيس قو بم كيول ان كى الداء ندكري بهر مال شيد فرقه بريحييت فرقه بااس في بحييت فرقه كول ان كاليا من من محرات كا بهر المناسلة بين مال المل مدين حضرات كا بهر المناسلة كاليا من المناسلة بين منال المن من حضرات كا بهر المناسلة كالمناسلة كالمناسل

وسيسدكاريون كاعلم مونا آسان نه فعاور نداب ي-

(۵) اسلام کا کامل دین ہندو دھرم کی طرح نہیں ہے کہ پیڈت جوابرلول نہرو خدا کے منگر بھی ہوں پھر بھی ہندو ہوں۔ سالی دھر تی بت پرتی کریں اور آ رہیہ بت پرتی کے خلاف ہول پھر بھی رہتے تا طے جاری ہوں۔ وین اسلام کی صدود ہیں۔ ان حدود کو پھلا تکنے والا ظاہر ہے ان حدود سے باہر سمجھا جائے گا گھراسلامی وحدت، اسلامی حکومت اور خلافت کا شیرازہ منتشر ہونے کے بعد مختف طبقات میں افرائٹری پیدا ہوئی اور اس کیے اسلامی عہد کے بہت ہی کم واقعات مرز اناصر بیان کرسکا ہے۔ ان میں بھی کمی جگہ نیک نیتی اور کہیں بدئیتی کا دخل ہے۔

مرزانامراحمداجب کوئی فرقہ بحیثیت فرقد دوسرے کوکا فرنیں کہتا توسب ل کرسی ایک کو کیسے کا فرکہ سکتے ہیں۔اور بیر هیقت ہے کہ محابہ کو مانے والے سوادِ اعظم کے مصداق مجمی ایرانہیں کر سکتے ۔ندآج تک کیا ہے ندآ کندہ کریں گے۔

(۲) بہتوں کے فقاوئی دوسروں کے خلاف فروی سائل میں ہیں مثلاً ایک فریق کا الزام ہے کہ دوسراا نبیا ولیہم السلام کی تو ہین کرتا ہے۔ محر دوسرا فریق اس الزام کے مانے سے متکر ہے بلکہ وہ اصول میں متنق ہے کہ تو ہین انبیا ولیہم السلام کفر ہے۔ آیا اس عبارت سے تو ہین ہوتی ہے یانہیں صرف اس میں بحث ہے۔

(2) ان كا اختلاف اى طرح كالزامات ما غلط فهيول رمنى ب ما ى فتم ك عقلف

#### سائل ہیں۔

اب مرزائيون كاحال سنين

- (۱) جمر مرزائیوں سے مسلمانوں کا اختلاف اصولی ہے وہ تھلم کھلا مرزا قادیانی کو حضرت عیسی علیدالسلام سے افضل کہتے ہیں۔
- (۲) وہ تھلم کھلاحضور کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی کونبی مانتے ہیں ادراس طرح ختم نبوت کی مہرتو ژکرغلط تاویلوں سے اس کو چھیاتے ہیں۔
  - (m) وہ تیرہ سوسال کے مسلمانوں کے تمام فرقوں کے متفقہ عقائد کی مخالفت کرتے ہیں۔
- (٣) اورتمام کے تمام فرقے دیو بندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تی سب بی ان مرزائیوں کو کا فرکتے اور سیھے ہیں۔ خود مرزانا صراحمہ نے سب کے فقاوی اپنے خلاف نقل کیے ہیں اور سے بات حق ہوئے کی تعلی دلیل ہے کہ آپس میں مختلف ہو کر بھی وہ سب کے سب میں اور سے بات کی تعلی دلیل ہے کہ آپس میں مختلف ہو کر بھی وہ سب کے سب
- مرزائیوں کوقطعی کا فراورغیرمسلم اقلیت مجھتے ہیں۔ (۵) کورمرزاغلام احمد قادیانی کلی تمام مسلمانوں کوجواس کوسیح موعود نہیں مانتے کا فرکہتا
- ہے(بیجرات اس کوانگریزی سرپرتی ہے ہوئی در ندوہ مجی ایسا کہنے کی جرأت ندكرتا۔)
- (۲) اورمرزاغلام احمد قادیانی خدا کے تھم سے کہتے ہیں کہ جومرز اغلام احمد قادیانی کے متع ہونے میں شک بھی کرے اس کے پیچلے نماز نہ پر ھو۔
  - (2) مرزابشرالدين محود في مفائى سے تمام ملانوں كوكافرقرارديا۔
- (۸) کم تمام سلم فرتے مل کر مرزائیوں کو کا فرکتے ہیں اور مرزائی مسلمانوں کو کا فرقرار دیتے اور مرزائی مسلمانوں کو کا فرقرار دیتے اور شام نام سلم کرتے ایک قوم رہ
- سے ہیں۔ یہ کول مسلمان کے نام ہے مسلم حقوق اور منعوبوں پر قبضہ کرتے ہیں اور کول اپنی حقیقت کو چھیاتے ہیں۔
- (الف علی میان ہے دو باتوں کا جواب ہو گیا۔ایک تو فقاویٰ کفر کی حیثیت کے مندرجات
- کا۔ کہ اور عفر قے مل کر مجمی ایک فرقہ کے خلاف ہوکر سواد اعظم نہیں ہے نہ بنیں گے نہ بن
- (ب) \ دوسرے مرزائی ایک دوسرے کے خلاف فآویٰ لگانے کا جوالزام لگاتے ہیں اس ں بھی حقیقت واضح ہوگئی اور مرزائیوں کا ان اختلافات کو ہوا دینا اسلام وشنی ہے کم نہیں ہے ور دنیا ' کمر میں سلمانوں کوذلیل کرنے کے مترادف ہے۔

بعض ديكرالزامات

ای طرح گے ہاتھوں ہم مرزانا صراحہ کے محضرنا ہے صغیہ ۱۳۵ کا بھی جواب ویتے ہیں جو انھوں نے (بعض ویکر الزامات) کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اس میں انھوں نے مرزائیوں کا مسلمانوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ اس موضوع میں مرزانا صراحہ کا براعال رہا ہے۔ انھوں نے جان چھڑانے کے لیے صغیہ ۱۵ اسطر ۱۳ سے کے کرصغی ۱۲۲ تک فادگ نقل کرکے پیکھا ہے کہ ہم ان میں سے کس کے پیچھے نماز پڑھیں جن کوفلاں نے کا فرکھا اوران کے پیچھے نماز پڑھیں جن کوفلاں نے کا فرکھا اوران کے پیچھے نماز پڑھیں جن کوفلاں نے کا فرکھا وران کے پیچھے نماز پڑھیں تو فتو کی دینے والے کے ہاں کا فرجوتے ہیں نہ پڑھیں تو غیر مسلم اقلیت۔

مرزاناصراحراس سوال میں بری طرح کھنے ہیں۔ وہ صاف نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے پیچے نماز ہم کس طرح پڑھیں کہ وہ ایک نی کے مشکراورکا فر ہیں۔ جبکہ مرزا قادیانی نے خدا توالی کے تھے نماز ہم کس طرح پڑھیں کہ وہ ایک بیچے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ گویا مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اٹکاراوراس کو مفتری مجمنا ہی نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہے۔ باتی لفاظی ہم مرزا ناصراحمہ نے با تیں بنائی ہیں باتی طبقات کا کس کے پیچے نماز نہ پڑھنے کا تھم دینا دعوی نبوت کا انکار کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے وہ باہم اختلاف رکھنے کے باوجود مرزائیوں کے سلسلہ میں ایک ہیں۔

- (۱) دات باری کاعرفان مغیو۳-
- (٢) قر آن عظیم کی اعلیٰ وار فع شان صغحہ۵۵۔
- (۳) مقام خاتم انبین میانده مغد۵ ۵ پرمرزانا صرفے لکھے ہیں۔

ان مینوں عوانات میں سے پہلے دوعوانوں کا تو کسی مسلمان کو انکار نہیں تیسر سے عوان کا جواب لکھ دیا گیا ہے اور دراصل میساری بحث مسلمان قوم کو الجمعانے کے لیے ہے ورنہ بحث کسی نبی کے آنے میں نہیں ہے۔ صرف مرزا قادیانی کی ذات میں ہے۔ باتی دو عنوان سے جولکھا گیا ہے اگر چوعوان مسلم ہے گران عبارات اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال نے نقل کرنے ، اصلی مقصد مرزا قادیانی کی شخصیت بنا تا اوراس کو محدث نبی اور سے موعود جنانی ہے۔ چنانی صفح کا مسلم ان مفید کا مسلم کا مصفح کا مسلم کا مصفح کا مسلم کا مسلم

مقام خاتم النبيين صفحه ٢٩ تا٢٣

اس عنوان کے تحت مرزائیوں نے خواہ مخواہ خاتم النجین کا معنی بدل کر اور بزرگان دین کے اقوام سے غیر تشریعی نبوت کا بقاء واجراء ثابت کرتے ہوئے مغزیا ٹی کی ہے۔ جب آپ نے مان لیا کہ سوائے قادیا نی کے نہ پہلے کوئی نبی بن سکا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ تواب خاتم النہین کے معنی میں بحث نعنول ہے۔ بحث صرف آئی ہے کہ آپ نے والے سے واقعی کے ابن مریم عیسی رسول اللہ ہیں جو آسان پر زندہ ہیں اور نازل ہو کر وجال کوئل کریں گے اور چالیس سال زندہ رہ کروفات یا کیں گے اور صفور تھا تھے کے مقبرہ میں دفن ہوں گے۔ یا وہ مریکے ہیں اور آنے والے سے (نظر بدوور) مرزاغلام احمد قادیا نی ہیں۔

مرزاناصراحہ نے خاتم النبیان کامعنی بیان کرتے ہوئے مولانا محمہ قاسم نانوتو گئی ہی ۔ اکبر، ملاعلی قاریؒ وغیرہ وغیرہ حضرات کے نام لیے ہیں کہ بیغیرتشریعی نبوت کو باقی سیجھتے ہیں۔ حالا تکہ ان حضرات کی مراد صرف بیہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام جب نازل ہوں گے وہ ہماری شریعت کو چلائیں گے اور کوئی شریعت نہیں لائیں گے نہ چلائیں گے ۔اس کی خاطر انھوں نے بعض الفاظ لکھے ہیں ۔

مرزاناصراحد كويلنج

اگریہ بات نہیں تو ہم مرزا ناصراحہ کوچیلنج کرتے ہیں کہوہ کسی ولی یا عالم کی کتاب ہے دکھا ئیں کہ فلاں آ دمی حضور مطالقہ کے بعد سچانی بنا ہے۔

خودمرزاندکورنے اقرار کیا ہے کہ کوئی سچا نبی مرزا قادیانی سے پہلے نہیں آیا تو بحث ختم ہوگئ ۔ آپ خاتم النہین کے معنوں میں کیوں مسلمانوں کو الجمعاتے اور تیرہ صدیوں کے متفقہ معانی کی تر دیدکرتے ہیں ۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے اورخود مرزانا صرفاحمہ نے توبی بھی اقرار کیا کہ مرزا قادیانی کے بعد بھی قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا تو ساری بحث اس پر کرو کہ مینئلز وں حدیثوں میں میں ابن مریم کے نزول اور ساری دنیا پر حکومت کرنے اور چالیس سال کے بعد وفات پا جانے کی حدیثیں غلط ہیں یا میچے۔

ہم خود ہے اکر اور ملاعلی قاری وغیرہ کے ارشادات سے قابت کریں گے کہ حفرت مسیح ابن مریم آسان میں بیں اوروہ آخری زمان میں تازل ہوں گے جب بید معزات خود کی

اور کو نی نہیں مانے اور انھیں سے ابن مریم کوآسان سے نازل ہونے والا بتاتے ہیں تو مرزا قادیائی تو ان کے ہاں بھی جموٹا ٹابت ہو گیا اس لیے ہم اس عنوان کے تحت زیادہ بحث نہیں کریں گے۔البتہ ختم نبوت کے عنوان سے جو باب لکھا گیا وہ مرزا ناصر احمد کے مندرجہ بالا اقرار سے پہلے لکھا گیا۔ناظرین اس کو بھی دکھیں۔

ر مسل پہا مسلمیں اور اللہ میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے دعاوی، تو بین انبیاء علیہم آسلام، ان کی اخلاقی حالت، جہاد کے ہارے میں ان کے کفریہ خیالات، انگریزی ور بار میں ان کے بحز واکساراوروفا داری کے مشت نمونداز خروارے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔

مرزاغلام احمدقادياني

می سلط گورداس پورقصبہ قادیان میں مغل خاندان کا بقول خود کمنام آدی تھا۔روزگار کے سلسلہ میں ملازم ہوا، گرضرورت کے تحت مخاری کے امتحان میں شریک ہوا جس میں فیل ہو گیا۔ اس زمانے کے مطابق اردو، عربی، فاری جانتا تھا۔ جب بینخاری کے امتحان میں فیل ہوا تو اس نے ایک اور طریقہ افتیار کیا۔ عیسائیوں اور آریوں سے مباحثات شروع کردیئے اور بعض کتابوں کو چھا ہے کے اشتہارات شائع کر مے حوام سے خوب چسے بورے۔ بہلخ اسلام بنا کی مرجد دو مامور بنا۔ اس کے بعد مثیل مسے ہونے کا دعوی کیا اور سے موجود ہونے کی تختی سے تردید کی۔ (از التدالاد ہام ص 19، فرائن جسم موری

مگرچندہی دنوں کے بعد سے موعود بن بیٹھا بیاس کی اپٹی گھڑی ہوئی اصطلاح ہے۔ کتابوں میں صرف مسے یاعیسیٰ ابن مریم کا ذکر آتا ہے۔ پہلے پہل اس نے دعوی نبوت کا اٹکار کیا بلکہ اس کو کفر تھبرایا۔ (حمامۃ البشریٰ ص 2 منزائن جے مسے ۲۹۷)

بیننے پڑے۔اس نے انگریزوں کے لیے دعائیں کیں اور اشتہارات چعاپ چھاپ کراور ممانعت جہاد کے مضامین لکھ کھوکر تمام سلم ممالک میں پھیلائے اب اس کوروپوں کی کیا گی ہو سی تھی۔

مراس کوعالی تی کے مقابلے سی کے مقابلے سے بڑی ذات اٹھانی پڑی۔ استے میں اس کوایک تابالغ بچی مسات محمدی بیگم ہے نکاح کاشوق چرایا اور حضو مقابلے کنقل اتارتے ہوئے اپنی اس وی کا اعلان کر دیا۔ زوج کہا ہم نے (عرش پریا آسان پر) تمھارا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا۔ شاید ای نقل اتار نے کی اس کو سزا ملی اور محمدی بیگم کے رشتہ داروں نے اس کی شادی سلطان محمد نامی فخص سے کردی اس کے بعد مرز اغلام احمد قادیا نی پر بڑے بڑے خودسا ختہ الہا مات ہوتے رہے کہ با کر اہو یا سیب اس کو تھاری طرف لوٹاؤں گا۔ محمر اس کی بست سالہ جدو جہداوروی کی شکل میں ساری پیشکو ئیاں غلط ہوئیں۔ اگر چہمرز اغلام احمد قادیا نی نے اعلان کیا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح تقدیم مرم اور اٹل ہے اور اس کے پورے نہ ہونے کی شکل میں بدسے برتر اور جھوٹا ہوں گا۔ محمر آخر کار ۸۰ واور اس کے پورے نہ ہونے کی شکل میں بدسے برتر اور جھوٹی میں اس کی لئیا ڈبودی۔ اور جھوٹی میں بیا مراد چل بسا۔ اس پیشکوئی نے اس کی لئیا ڈبودی۔ اور جھوٹی میسیت کا بھا غرائی موڑے کہ کو دیا۔

یہ انگریز کا خاص وفا دار آ دمی تھا۔ جہاں جہاں انگریز گیا اس کی تحریک بھی گئ۔ ترکی ، افغانستان اور تجاز میں نہ جاسکی۔مصروشام وغیرہ میں جب تک فرنگی اثرات تھے سے دند ناتے رہے۔ جب انقلاب آیا ان ممالک نے ان کوخلاف قانون کرڈ الا اوران کے دفاتر ضبط کر لیے۔ یہودی فلسطین حیفا میں اب تک ان کا دفتر موجود ہے۔

حال ہی میں عالم اسلام کے نمائندوں نے جاز مقدس میں مرزائیوں کے دوئی اسلام کی قلعی کھول دی ہے۔ وائسرائے ہند نے چوہدری ظفر اللہ خان مرزائی کوائی آگیزیکو کونسل کا ممبر بنایا۔ اب مرزائیوں کو مسلمانوں کے پعنسانے کا خوب موقع ملا۔ پاکستان بناتو چوہدری ظفر اللہ خان وزارت خارجہ کا قلدان تھاہے ہوئے تھے۔ مخلف آسامیوں پر مرزائیوں کا قبضہ کرایا گیا۔ اگر بر گیا تو امر یکی حکومت کو پیفلوہی ہوگئ کہ پاکستان میں نمہب کے علمبردارمرزائی ہیں۔خواجہ ناظم الدین مرحوم نے ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں یہ بیان دیا تھا کہ اگر میں ظفر اللہ خان کو زکال دول گا تو امریکہ گندم نہیں دےگا۔ (تحقیقاتی رپورٹ، می کا کہ اگر میں ظفر اللہ خان کو زکال دول گا تو امریکہ گندم نہیں دےگا۔ (تحقیقاتی رپورٹ، می وہ ہے۔ مرزائیوں نے گل کھلا ہے۔ آخرکاد دیاسی حرکات کی وجہ سے ایئر مارشل ظفر چوہدری کوذوالفقار علی بھٹووز پر اعظم پاکستان نے علیمہ سیاسی حرکات کی وجہ سے ایئر مارشل ظفر چوہدری کوذوالفقار علی بھٹووز پر اعظم پاکستان نے علیمہ سیاسی حرکات کی وجہ سے ایئر مارشل ظفر چوہدری کوذوالفقار علی بھٹووز پر اعظم پاکستان نے علیمہ سیاسی حرکات کی وجہ سے ایئر مارشل ظفر چوہدری کوذوالفقار علی بھٹووز پر اعظم پاکستان نے علیمہ سے با مرکبان نے علیمہ سیاسی حرکات کی وجہ سے ایئر مارشل ظفر چوہدری کوذوالفقار علی بھٹووز پر اعظم کی کھٹان نے علیمہ سیاسی حرکات کی وجہ سے ایئر مارشل طور پر کا دول کھٹان کے استان نے علیمہ سیاسی حرکات کی وجہ سے ایئر مارشل طور پر ایک کو دول کھٹا کیاں کیا کہ کھٹان نے علیمہ سیاسی حرکات کی وجہ سے ایئر مارشل طور پر ایک کو دول کھٹار کا کو دول کھٹان کے علیمہ کو کو دولوں کھٹان کے کیکٹان نے علیمہ کی کھٹان نے علیمہ کیا کہ کا کھٹان کے علیمہ کیا کہ کا کو دولوں کی کو دولوں کو کو دولوں کیا کہ کو دولوں کو دولوں کو کو دولوں کے کا کو دولوں کو کو دولوں کو دولوں کو دولوں کے کا کو دولوں کے کا کو دولوں کو کو دولوں کو کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو کو دولوں کو دولوں کو کو دولوں ک

كري كروژول مسلمانون كوملمئن كيا-

پاکستان بننے کے بعد آگریز ول کا دخل
ہماری قسمت میں بھی لکھا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد صوبہ سرحد کا کورز تھم آگریز
ہو۔ ساری پاکستانی فوج کا کما نڈرا نچیف مسٹر کر لیی آگریز ہو۔ جبکہ ہندوستان کا گورز جزل
لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ مسٹر کر لیی کے زمانہ میں مرزائیوں کی ایک فوج بنائی گئی جس کا نام فرقان
بٹالین تھا۔ جس کو بعد میں مبلمانوں کے شدید مطالبہ پرمسٹر کر لین نے تو ڑا۔ گربے انتہا تعریف
بٹالین تھا۔ جس کو بعد میں میجر جزل نذیراح پیش پیش ہاچ بدری ظفر اللہ خان کا ہم زلف تھا۔
کے ساتھ مشمیر کی لا ائی میں میجر جزل نذیراح پیش پیش ہاچ بدری ظفر اللہ خان کا ہم زلف تھا۔
اور آخر کارشہید ملت الیا قت علی خان کے سازش کیس میں گرفتار ہوکر ملازمت سے علیحدہ ہوا۔
تجب ہے کہ پچھ عرصہ بعد اس مجرم کو لا ہور کار پوریشن کا ''میمز'' بنا دیا گیا جس کے خلاف
(مولا نا غلام غوث ہزارویؓ) نے مغربی پاکستان آسمبلی ۱۹۲۱ میس آ وازا ٹھائی۔

ر وں بعد اس بیان کی ضرورت نہیں کہ کس طرح مرزائی فرقہ آ ہتہ آ ہتہ ہزاروں
اب اس بیان کی ضرورت نہیں کہ کس طرح مرزائی فرقہ آ ہتہ آ ہتہ ہزاروں
آ سامیوں پر فائز ہوکر مسلمانوں کے لیے مار آسٹین بنا۔ ہمارے بچوں کے حقوق تباہ ہوئے،
عقائد کی جنگ شروع ہوئی جس سے نہ ہب کوظیم نقصان پہنچا۔ ایک بات سے اس پر تعوثری
روشنی پردتی ہے کہ چوہدری ظفر اللہ خان نے ۱۹۵۳ء کی تخریک ختم نبوت میں منیر کمیشن کے
سامنے کہا کہ جب لیافت علی خان مرحوم باہر جاتے تو وزارت عظمی کا قلدان میرے سپرو

فرگلی نے متحدہ ہندوستان سے جاتے جاتے مرزائی وفاداری کاحق یوں ادا کیا کہ پاہاب کے گورزانگریز سرموڈی نے اِن کو چنیوٹ کے پاس بہت بڑی زمین کوڑیوں کے مول دے دی جواجمن احمد یہ کے نام وقف ہے۔ گر مرزایشیر الدین محمود نے اس زمین کے ساتھ ذاتی جائیداد کا سامعاملہ بناڈ الا۔ پہیں بہشتی مقبرہ بنایا اور پہیں نبوت کا کاروبار چلایا۔

موجوده فسادا وراسبلي

اب جبکہ مرزائیوں نے ۲۹ می ۱۹۷۴ وکور بوہ طیشن پرکالج کے طلبہ پرحملہ کر کے ان
کو زوکوب کیا تو ملک میں جو پہلے ہی ہے ان کے خلاف تھا۔ جس کی نشائدہی مسٹر طیم رفتی ا اکلوائری کورٹ پہلے ہے کر میکے تھے۔خطر تاک المجل شروع ہوگئ اوران کے خلاف دریا الم آیا۔ ہم نے تو می آمیلی میں پھر لا ہورٹر بیوٹل کے سامنے بیا کہ ہوسکتا ہے کہ مرزائیوں فے ربوہ طیقن کی حرکت یا کشان دشمنوں کی سازش ہے کی ہوتا کہ ملک میں فسادات ہوں اور دشمن اپنا الوسید معا

(2) الكوكا إين مريم بنزك ليد يد يالإ يلي بزار بمي مريم عا، كارم عا عيسى بيدا موكرخود يكيلي ابن مريم يناريمى روحانى واخلاقى مماثلت ثابت كريم مح بنا مبحى ابجد كا حساب لژاكريج بناليمجي كها كه كالف ميراحيض و يكينا حاسبتي بين وه اب كهال ربا - وه اب بچہ بن کمیا ہے۔اس طرح مرزا غلام احد قادیانی نے مرکی مرتبہ سے عیسوی مرتبہ میں داخل ہونے کی سیل لکال مجمی بروز وحلول کا سمارا لے کر سی بنا۔ پھر سیع کے نزول کی سینکٹروں روایات کے معانی ایی طرف سے گھڑنے پڑے۔

(٨) چى مردا فلام احدقاد يانى كوكى اين مريم بنخ كاشوق تقااور سارى امت كى اين مريم حفرت عيني كروامن كو الع ك لي تيارند في ال في سرور عالم الله كا اتباع كى آثل-ای لیے آپ کی تمام منات کا مدد والیک اس کوفائی الرسول ہونے اور حضرت سرور

عالم الله عضرالذاف مون كاليس الله ين-

(٩) كبعي مجدد والى روايت كاسهارا لي كرمجدد كهلايا اور بعى مكالمات البيداور تحديث

كربها في محدث اور تأقص في بنا .. (١٠) اس كوخودسي بنا تما تو حعرت عيلى عليه السلام كى شان ميس بهت بحر كستا خيال كيس

اوران کی وفات ٹابت کرنے کے لیے تمام کمابوں میں رطب ویا بس جمع کیا۔

وجامت، افتد اراور دولت كاچىكەلگ جائے توبات كىيى روكنے سے ركى نہيں، چنانچے مرزا غلام احمد قادیانی ہندوؤں کوساتھ ملانے کے لیے کرشن کا اوتار بے۔ای طرح رودر مو پال بھی بنا۔ اور سکموں کے لیے جے سکھ بہادر بھی۔اس نے مبدی مسے بلکہ تمام تغیروں ك نام الني اور چال كيد

(۱۲) أ (تذكره من ۱۱۲، ۱۰ ۱۲، ترياق القلوب من ۸۸ فزائن ج۵، من ۱۰۱) يل بدوي مجي ا پناو يراترواني "آ واهن" جس كامعنى مى خودمرزاغلام احدقاديانى نے كيا كە" خداتممارے اعداراً يائے "(معاذاللہ)و وكون ساكفرے كم جومرز اغلام احد قاديانى نے اختيار دركيا مو-

خدائي كادعوى

اورجب دیکما کہ چیلے جانے مانے چلے جاتے ہیں تو یہاں تک کمددیا کہ الله ا خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں پھر میں نے زمین وآسان پیدا کئے۔ ( ظاہر ہے کہ تعلیم کا خواب و می ہوتا ہے تو اب اس وی کو آپ خود دیکھیں شیطانی ہے یار حمانی) (آئيند كمالات اسلام ١٢٥، خزائن ج٥، ص اينا)

دعویٰ میہ ہے کہ میں پیغیر ہول۔ گر پیغیر دین کا محافظ ہوتا ہے۔ کس پیغیر نے ایسا خواب یا کشف بیان ٹیس کیا۔

(۱۳) چوکھ کے علیہ السلام کے زمانہ میں آخری دقت میں اسلام کی عالم کیر فتح مردی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی اگریزوں کے دعا کو تھاس لیے فتح ہے روحانی ادر مباحث کی فتح مراد لی ادر اس کے مریدوں نے روحانی فتح کو خوب ہوا دی۔ مگر اس میں بھی چاروں شانے چت رہا۔ علائے حق نے اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ ادر باد جو دسرکاری سر پری کے مرزائی کی جگہ کامیاب مقابلہ ومناظرہ نہ کر سکے۔ بھاگ بھاگ کر دوحانی فتح کا نقارہ بجاتے رہے۔ جیسے ملے جگ عظیم میں کی نے کہا تھا کہ فتارہ بجاتے رہے۔ جیسے ملے جگ عظیم میں کی نے کہا تھا کہ فتارہ تھا کہ فتارہ بھی اس میں دورہ میں کا دوجاتے رہے۔ جیسے ملے جگ عظیم میں کی نے کہا تھا کہ فتارہ کی بعد قتی سے قدم جمن کا دوجاتے ہے۔

پہلے جنگ عظیم میں کی نے کہا تھا کہ فق انگلش کی ہوتی ہے۔قدم جزئ کا بدھتا ہے۔

(10) ہمارے پاس کس کے الہام، کسی کی دخی، کسی کے کشف اور کسی کے دعوے پر کھنے

کے لیے قرآن وحدیث بی تنے۔ محرمرزا قادیانی نے حیات می کے سلسلہ میں حدیث کا تصہ

یوں ختم کیا۔ اس نے لکھا '' میں تھم بن کرآیا ہوں جمعے اختیار ہے۔ حدیثوں کے جس ڈ میرکو

چا ہوں خداے وجی پاکرددی کردوں چاہے ایک بزار حدیث ہوں۔ (دیکمو ماشی ضمیر کوئڑ دیرم، اوٹزائن جام اھے۔ای طرح اعجاز احمدی مس، ٹزائن جواوم، ۱۲۰۰۰)

(دیمواتیہ بیر اور دیں اور ان کاس اهدای هر اکا دار دی سوم اور ان کا اس اس استاری اس میں اور کا اس برایان
اب حدیث ہے بھی اس کوئیل پر کھا جا سکار بن آ تکھیں برکر کے اس پر ایمان
لا نا ہوگا ور نہ سر کر وڑ مسلمان مرزا فلام احمد قادیا نی کو نہ مائے کی وجہ سے کا فرہوجا کیں گے۔
قرآن وحدیث سے کی الہام یا انسان کو پر کھنے کا راستہ تو اس نے بند کر دیا۔ اب جو چاہے
کرے دینی بحث مرد دیا لم المحلی اور آپ کے مبارک محابہ سے منقول روایات کے ذریعے
ہوگئی ہے۔ دین ہے بی وہ جو پہنے سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ گرمرزا فلام احمد قادیا نی نے
ہوگئی کی کی ارار اربین فہر میں میں ا، خزائن ج کا میں میں میں کہا دور قرآن کے محمد دانے میں کرکے بھیجا اور بتا دیا ہے کہ فحص خدانے میں کرکے بھیجا اور بتا دیا ہے کہ فلال حدیث کی اور فلال جموثی ہے اور قرآن کے محمول

سے جھے اطلاع بخش ہے تو پھر میں کس بات میں اور کس غرض کے لیے ان لوگوں سے منقولی بحث کروں جبکہ جھے اپنی وی پرایساا بھان ہے جیسے کہ توریت ، انجیل اور قر آن پر۔

(۱۲) افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی سخت کلامی اور تشدد پی فدہبی صدود کے اندر رہنا کافی نہ سمجھا بلکہ اس نے اپنی تحریرات پی وہ طریقہ اختیار کیا جو کسی دائرہ تہذیب پین آئیس آسکتا۔ حالا تکہ اس کا دعویٰ نبوت اور میسیست کا تھا اور وہ سرور عالم اللہ اللہ کی تمام صفات واخلاق اپنے اندر جذب ہونے کا بھی مدی تھا۔ اس نے ظاہری طور پر سہی مگر اپنے جموٹے دعووں کی لائ نہ دکھی۔ (چنانچہ اس کی گالیاں بطور ضمیر علیحدہ آپ ملاحظہ کریں)

عين محمد مونے كادعوى

(۱۷) اس بل ہوتے پر مرزا قادیانی دعوئی کرتے ہوئے ایک غلطی کا (ازالہ ۱۱۰ ہزائن ن ۱۸مام ۱۹۱۱) یس لکھتے ہیں کہ میں عین مجھ ہوں اس طرح مہر نبوت نہ ٹوٹی اور محمد کی نبوت محمد ہی کے باس رہی۔ (انا للہ وا ناالیہ راجعون) کیا زہر وست چورے کہ مہر بھی نہ ٹوٹی اور مال بھی جرائے میں۔ انا للہ وا ناالیہ راجعون) کیا زہر وست چورے کہ مہر بھی نہ ٹوٹی اور مال بھی جرائے میں۔ ان کے میں ایک ہی ہیں۔ تو یہ صاف غلط اور مشاہدے کے طلاف ہے۔ اورا گر دو ہیں تو مہر نبوت محمد ہوں واقعی وہ دو لوٹ گئی اور یہ کہنا غلط ہوا کہ محمد کی باس رہی اورا گر حضور میں تھی کی روح پاک مرزا غلام احمد قادیاتی ہیں آگئی تو یہ ہی ووئی کا عقیدہ نتائ ہے جو قطعاً باطل ہے اورا گر مراد یہ ہے کہ مرزا قادیاتی آپ کے اخلاق و مافات کے مظہر ہیں تو اس سے بڑھ کر دنیا ہیں کوئی غلط بیائی نہیں ہو سکتی کوئی جس پیڈ پر کے اخلاق و ماوات کے سامنے بڑے برے بڑا نقین نے ہتھیا ر بیائی نہیں ہو سکتی کوئی جس پیڈ پر کے اخلاق و ماوات کے سامنے بڑے برے بڑا نقین نے ہتھیا ر فیال دیے۔ اس کی ہمسری کا دعوئی مندرجہ بالاحوالہ جات و واقعات والاحمل کرے۔ یہ قطعاً میں۔ شطعاً نہیں۔

(۱۸) فلامرہ کی طل (سامیہ) اور ذی طل (جس کا سامیہ ہے) قطعاً ایک نہیں ہو سکتے۔ سامیٹ وہ تمام صفات نہیں آسکتیں۔اورا گر کوئی فض بعض صفات کی دجہ سے میں مجمہ ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ مرز اغلام احمد قاویانی نے اربعین نمبر سم (ص ۱ اخز ائن ج کمام ۲۳۷) ش لکھا۔

پہتے ہیں سروالما اس مداوی سے براس میں میں اسکو یا لئے والا یہ اسکو کیا گئے والا اسلامین سب کو پالنے والا اسلامی اللہ بغیر عوض کی خدمت کے خود بخو درجمت کرنے والا اور خدمت آجر کی خدمت برحق سے زیادہ انعام الموام کر الم کرنے والا اور خدمت کرنے والا اور خدمت تحول کرنے والا اور خدمت تحول کرنے والا اور خدمت تحر نے والا اور خدمت تحول کرنے والا سے بندوں کی عدالت کرنے والا سواجد وہی ہے جو ان چاروں صفتوں کو فلل طور پر اپنے ایمر جمع کرے۔ تو کیا مرز اغلام احمد قادیا فی یا رسول الشامین فلل طور پر خدا اور عین خدا ہو گئے؟ بیسب غلط اور ہذیان صرف نی بننے کے شوق کو پورا کرنا فللی طور پر خدا اور عین خدا ہو گئے؟ بیسب غلط اور ہذیان صرف نی بننے کے شوق کو پورا کرنا

(19) ایک بات اس معلوم کہ جب مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ مجمد کی نبوت محمد ہیں کہ مجمد کی نبوت محمد ہیں کے بیاں کہ مجمد کی نبوت محمد ہیں کے باس رہی اور مہر نبوت تو شخم ہے اور کوئی جد محمد میں اور مردر عالم اللہ بیا میں تو میں عین مجمد میں اور مردر عالم اللہ بیا تھیں کوئی جد مجمد میں بالکل وہی ہوں۔ (بیرمنہ اور مسور کی دال)

## دعاوی مرزا (ازمنت پرشنع)

یول تو میدی بحی ہوجیئے بھی ہوسلمان بھی ہو تم سجی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

دنیا یس بہت سے گراہ فرقے پیدا ہوئے اور آئے دن ہوتے رہے ہیں۔لیکن مرزائی فرقد ایک جیب چیستان ہے اس کے دعوے اور عقیدہ کا پند آئ کک خودمرزائوں کو بھی فہیں لگا جس کی وجہ اصل میں سے کہ اس فرقد کے بانی مرزاغلام احمد قادیائی نے خوداپ دجود کو دنیا کے ساخلا کیل معے کی شکل میں پیش کیا ہے اور ایسے شاتف اور متفاد دعوے کیے کہ خودان کی امت بھی معییت میں ہے کہ ہم اپنے گردکو کیا کہیں کوئی تو ان کو مستقل صاحب شریعت نی کہتا ہے کوئی فیر تشریعی نی مانتا ہے اور کی نے ان کی خاطر ایک نی فتم کا نی لفوی تراشا ہے اور ان کوئی موجود مہدی اور لغوی یا جازی نی کہا ہے۔

اور پر هیقت ہے کہ مرزاغلام احمد قادیائی کا دجودایک ایکی چیستان ہے جس کاحل خیس ۔ انعول نے اپنی تعمانیف میں جو پچھا ہے متعلق کھما ہے اس کود کھتے ہوئے یہ متعین کرنا بھی دشوار ہے کہ مرزاغلام احمد قادیائی انسان ہیں یا اینٹ پھر۔ مرد ہیں یا حورت ۔ مسلمان ہیں یا ہندو۔ مہدی ہیں یا حارث ۔ ولی ہیں یا ٹی ۔ فرشتے ہیں یا دیو۔

نوٹ: اگر کوئی مرزائی بے ثابت کردے کہ بیمبارت مرزاغلام احمد قادیانی کی نہیں ہے تونی عبارت دس روپے انعام۔

مرزائيول كتام فرقول كوكلافين

اس لیے دوئی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مرزائی امت کے تیوں فرقے مل کر قیامت تک رید میں تعین ہیں کر سکتے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا دوئی کیا ہے اور وہ کون ہیں اور کیا ہیں۔ دنیا سے اپنے آپ کو کیا کہلوانا چاہتے ہیں۔ لین جب ہم مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریرات کو بغور پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بید دعاوی ش اختلاط واختلاف بھی ان کی ایک گہری چال ہے۔ وہ اصل میں خدائی کا دوئی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن سمجھے کہ قوم اس کو تسلیم نہیں گرے گی۔ اس لیے قد ری سے کام لیا۔ پہلے خادم اسلام میلئے ہے۔ پھر مجد دہوئے۔ پھر مہدی ہوگئے اور جب دیکھا کہ قوم میں ایسے بے دقو قول کی کی تبین جو ان کے ہر دوئی کو مان لیں تو ہوگئے اور جب دیکھا کہ تو میں اور جونہا رمر دنے اپنے آخری پھر کھلے بندوں۔ نی، دسول، خاتم الانجیاء وغیرہ سمجی کے جو گئے اور جونہا رمر دنے اپنے آخری

دعویٰ (خدائی) کی بھی تمہید ڈال دی تھی جس کی تعمد این عبارات نہ کورہ صفحہ ۲۷ لغایت ۳۰ سے بخو بی ہوتی ہے۔ کنو بی ہوتی ہے۔ کنو بی ہوتی ہے۔ کنو بی ہوتی ہے۔ کیکن قسمت سے عمر نے وفانہ کی ورند مرزائل ونیا کا خدا بھی نئی روشی اور سے فیشن کا بن گیا ہوتا۔خود مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات ذیل اس تدریجی ترتی اور اس کے سب ہمارے دوکیٰ کی گواہ ہیں۔

ب با با برسان المحرية من ۵۳ ماشية شرائن جام ۸۸) پر لکھتے ہیں۔ میری دعوت کی دیرا ہیں احمد میں المحت ہیں۔ میری دعوت کی مشکلات ہیں سے ایک رسالت ایک وی اللی ایک سے موعود کا دعویٰ تھا (اور پیر لکستا ہے ) علاوہ اس کے اور مشکلات بیمعلوم ہوئیں کہ بعض اموراس دعوت ہیں ایسے بتھے کہ ہرگز امید نہمی کہ قوم ان کو قبول کر سکے اور قوم پر تواس قدر مجمی امید نہمی کہ دہ اس امر کو بھی تشکیم کر سکیل کہ بعد زمانہ نبوت وی غیر تشریعی کا سلسله منقطع نہیں ہوا اور قیا مت تک باتی ہے۔

یہ بروں وہ کی کر رہ کی کی عبارت ویل بھی خوداس تدریجی ترقی کی شاہد ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت کے قائل تھے اور اپنے کو نی نہیں کہتے تھے۔ بعد ارزانی غلہ نے نی بناویا۔

"ای طرح اوائل میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ جھے کو سے این مریم سے کیا نسبت ہے وہ ان مریم سے کیا نسبت ہے وہ نبی اور خدا کے بزرگ مقر بین میں سے اور اگر کوئی امر میری فعنیات کے متعلق ظاہر ہوتا تھا تو میں اس کو جزوی فعنیات قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں جوخدا تعالیٰ کی وتی بارش کی طرح میرے پر میں اس کے جھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور مرت کے طور پر نبی کا خطاب جھے دیا گیا۔
(حقیق الرق میں ماہ خرائن ۲۲، مرم ۱۵)

اس کے بعد ہم مرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی خودان کی تصانیف سے معد حوالہ مفات میں موجود ہیں۔ بغرض اختصار مفات میں موجود ہیں۔ بغرض اختصار عبارت توان میں سے ایک ہی نقل کردی گئی ہے باتی حوالہ سفحات درج کردیئے گئے ہیں۔

مبلغ اسلام اورمسلح مون كادعوى

'' بیرعاجز مولف برابین احربید حفرت قادر مطلق جل شانه کی طرف سے مامور ہوا ہے کہ بنی اسرائیل مسیح کے طرز پر کمال مسکینی وفروتنی وغربت و تذلل وتو اضع سے اصلاح فلق کے لیے کوشش کرے۔'' کے لیے کوشش کرے۔''

مجدد ہونے کا دعویٰ

اب بتلا دیں کہ اگر میاجز حق پرنہیں ہےتو پھروہ کون آیا جس نے اس چودھویں

صدی کے سر پرمجد دہونے کا ایسادعویٰ کیا جیسا کہ اس عاجزنے کیا۔'' (ازالہ ادبام ص۱۵۹، نزائن جسم ۱۷۹)

محدث ہونے کا دعویٰ

"اس میں کھوٹک نہیں کہ یہ عاجز خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہوکر آیا ہے اور محدث یکی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے گواس کے لیے نبوت تا مزہیں گر تا ہم جزوی طور پروہ ایک نبی ہی ہے۔"

تا ہم جزوی طور پروہ ایک نبی ہی ہے۔"

(توضیح الرام م افزائن ہے میں ہے۔"

امام زمان ہونے کا دعویٰ

میں لوگوں کے لیے تخصے امام بناؤں گا توان کارہر ہوگا۔

(حقيقت الوحي ص 9 يخز ائن ج ٢٢ص٨٨)

مہدی ہونے کا دعویٰ

اشتهارمعیارالاخیار ور ایو او آف ریلجنز نومبر و دسم ۱۹۰ وصفیه ۲۰۰۰ وغیره به دعوی مرزاغلام احمد قادیانی کی اکثر تصانیف میں بکثرت موجود ہے اس لیے نقل عبارت کی حاجت نہیں۔''

خلیفہ اللی اور خدا کا جانشین ہونے کا دعویٰ

یں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آدم کو بینی تجھے پیدا کیا۔ ( کتاب البریدس ۸۷ جزائن ج ۱۰۵ سام ۱۰۵)

حارث مددگارمبدی مونے کا دعویٰ

''داضح ہو کہ پیشن گوئی جو ابوداؤدگی جی شردج ہے کہ ایک شخص حارث نام یعنی حارث ما مینی حارث ما مینی حارث ما موری ہو کہ بیشن گوئی جو ابوداؤدگی جو آل رسول کو تقویت دے گا جس کی امدادادرنصرت ہرایک موئن پرواجب ہوگی۔ الہامی طور پر جھے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ بیشن گوئی ادر مسلمانوں میں سے ہوگا۔ دراصل ان ادر مسلمانوں میں سے ہوگا۔ دراصل ان درنوں کا مصداق بیری عاجز ہے۔'' (زالہ مصداق بیری عاجز ہے۔''

نی امتی اور بروزی وظلی یاغیرتشریهی مونے کا دعویٰ

"اور چونکہ وہ محمدی جوقد یم سے موعود تھا وہ میں ہوں۔اس سے بروزی رنگ کی

(اشتهارا كي غلطي كاازاله نزائن ج١٨ص٢١٥)

نبوت مجھےعطا کی گئا۔''

نبوت ورسالت اوروحی کا دعویٰ

بوت روس کے برور کی مدین سپاخداوہ میں خدا ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔ دافع البلاء صفحہ ااخز ائن ج ۱۸ص ۲۳۱ حق یہے ''کہ خدا کی وہ پاک وتی جومیرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود میں ندایک دفعہ بلکہ صدیا دفعہ۔

(ایک غلطی کا زاله ص مخزائن ج۸اص ۲۰۷)

ا پئی وجی کا بالکل قرآن کے برابر واجب الایمان ہوئے کا دعویٰ '' میں خدا کی تئیس برس کی متواتر وتی کو کیوں کررد کرسکتا ہوں۔ میں اس کی اس پاک وتی پرایسانی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پرایمان لاتا ہوں جو جھھ سے پہلے ہو پھی ہیں، (هیقة الوقی م ۵ افزائن ج۲۲م ۱۵۳۰)

سارے عالم کے لیے مدار نجات ہونے کا دعویٰ اپنی ....

امت كيسواامت محديد كي حياليس كرورم ملمان كافروجهني

"د کفردوهم پر ہے ایک کفرید کہ ایک فض اسلام سے افکار کرتا ہے آئے مخصر تعلیق کو خدا کا رسول نہیں ما تا۔دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کونیس ما نتا اور اس کو باوجود اتمام جمت کے جمعوٹا جات ہے جس کے مائے اور سیا جا وہ ہیں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نہوں کی کتاب میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منگر ہے۔ کا فر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں تم کے کفر ایک بی تتم میں وافل میں ۔" (حقیقت الوی ص کا خراک ہی تتم میں وافل ہیں۔" (حقیقت الوی ص کا خراک کا عرصہ کر دیکھی ہیں۔" رحقیقت الوی ص کا کا عرصہ کر دیکھی ہیں۔ کہ جب میں دیل می تا کا اور فر پائے جی اب ویکھو خدا نے میری وتی اور میری تعلیم اور بیعت کونو ح کی گئے۔" (اربین نہر سیات کو فر کا ورمیری تعلیم اور بیعت کونو ح کی گئے۔" (اربین نہر سیات کونو ح کی کونو کی اور میری تعلیم اور بیعت کونو ح کی گئے وارد یا اور قر پا اور کی اور میری آخیات کھیرایا (اربین سیاس کا ایک کا

(مستقل تشریق نی ہونے کا دعویٰ اور بیکدوہ اصادیث نبوید پرحاکم ہےجس کوچاہے

قبول کرے اور جس کو چاہے ردی کی طرح کھینک دے) اور جھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خرقر آن وحدیث ش موجود ہے اور تو بی اس آ بت کا ممداق ہے۔ "هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر علی الذین کله" (۱۶ اعزامری مدانزائن ۱۳۵۳)

اس عبارت بی بوت تشریعیہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمار ہے رسول اللہ اس آ یہ کے مصداق نہیں جو سرج کفر ہے (اور فرماتے ہیں) اگر یہ کہو کہ صاحب شریعت افتراء افتراء افتراء کو کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہرایک مفتری تو اول تو یہ دعویٰ ہے دلیل ہے۔ خدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی باسوااس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چز ہے جس نے اپنی وی کے ور لیعے چندامرونمی بیان کیے۔ وہ صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی دو سے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں کیونکہ میری وی بین امر بھی ہے اور نہی بھی مثلاً یہ "المهام قل لیا موسیدن یہ خضوا من ابصار و ھم یہ حفظوا فروج ہم ذلک از کی لھم" یہ کر رقی اور اس پر ۲۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اس پر ۲۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اس پر ۲۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اس پر ۲۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اس پر ۲۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اس پر ۲۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اس پر ۲۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اس پر ۲۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اس پر ۲۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اپ بھی امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی الے۔

(اربعين نمبر ماص ٢ فزائن ج ١٥ص ١٣٣١)

"اورہم اس سے جواب میں خداکی تیم کھا کربیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں ملکہ قرآن اور وہ وہ ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ وہاں تائیدی طور پرہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وہ کے محارض نہیں اور ووسری حدیثوں کوہم ردی کی طرح میں کہ دیتے ہیں۔ (اعجازاحدی ص ۳۵ فرائن جواس ۱۳۰)

اينے ليے دس لا كھ مجزات كا دعوى

"اور ش اس خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ بیس میری جان ہے کہاں نے جھے بھیجا ہے اور اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے جھے بھی موجود کے نام سے پکارا ہے۔ اور اس نے میری تقعد ایق کے لیے ہوے ہوئے نشانات طاہر کیے جو تین لا کھ تک وی پیتے ہیں۔ اور ( تمیۃ حقیقت الوی ص ۱۸ ، ٹزائن ج ۲۲ ص ۵۰ س م ۱۹ ، براین احمد سے حصد پنجم ص ۵۲ مزائن ج ۲۲ ص ۵۰ ، براین احمد سے حصد پنجم ص ۵۲ مزائن ج ۲۱ ص ۵۲ س

تمام انبياء سابقين سے افضل ہونے كا دعوى اورسب كى تو بين

''بلکہ کی تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستنا ہمارے نی اللہ نے نی تمام انبیاء علیم السلام میں ان کا جوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقین طور پرمحال ہے اور خدانے اپنی جمت پوری کردی ہے اب چاہے کوئی قبول کرے جاہے نہ

كريے

آ دم عليه السلام مون كا دعوى

کھتے ہیں کہ خدا تعالی نے ان کواس کلام میں آ دم علیدالسلام قرار دیا ہے یا ''آدم اسکن انت وزوجک المجنته'' (اربین نبر ۲۳ م ۲۳ نزائن ۱۵ ۱۵ میں ۱۸ اسکن انت وزوجک المجنته''

ابراهيم عليه السلام بونے كا دعوى

''آ یت' واتبخدوا من مقام ابراهیم مصلی'' اس کی طرف اشاره کرتی ہے کہ بب امت محمد کی ہے کہ بب امت محمد کی ہیدا ہوگا اوران بب امت محمد کی ہیں بہت فرقہ ہوجا ئیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراهیم پیدا ہوگا اوران سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گاجواس ابراهیم کا پیروہوگا۔'' سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گاجواس ابراهیم کا پیروہوگا۔'' (اربین نبرس ۳۲ نائن ج ۱۵س ۲۲۱)

نو مع، يعقوب، موسى، داؤر، شيق، بوسط، الطق مون كادعوى

میں آ دم ہوں، میں شیٹ ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراهیم ہوں، میں اکتی ہوں، میں داؤ د ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آنخضرت میں کہا ہے نام کا میں مظہراتم ہوں، لین ظلی طور پر میں مجد اوراحمہ ہوں۔ میں مجد اوراحمہ ہوں۔

تمام انبیا واسرائیلی وغیراسرائیلی هرنبی کی فطرت کانقش مول -(براین پنجم ۹۸ نزائن ج۲۴ ۱۲ ۱۲)

عيسى ابن مريم الهونے كادعوى

اس خدا کی تعریف جس نے تجھے مسے ابن مریم بنایا۔ ( عاشیہ هیقت الوی ص۲۷ کزائن ج۲۲ص ۷۵) بیدعوی تو تقریباً سب بی کتابوں میں موجود ہے۔

عیسیٰ سے فضل ہونے کا دعویٰ اوران کومغلظات بازاری گالیاں

ابن مریم کے ذکر کوچھوڑو۔اس ہے بہتر غلام احمہ ہے۔(دافع البلاء ص محزائن ج ۱۸ سی ۱۳۰۰)
خدانے اس امت میں ہے سے موجود بھیجا جواس سے پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔
جمعے تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر سے بن مریم میر نے زمانہ میں ہوتا تو وہ
کام جو میں کرسکتا ہوں ہرگز نہ کرسکتا اوروہ نشان جو جمھ سے فلا ہر ہورہے ہیں ہرگز نہ دکھلاسکتا۔
کام جو میں کرسکتا ہوں ہرگز نہ کرسکتا اوروہ نشان جو جمھ سے فلا ہر ہورہے ہیں ہرگز نہ دکھلاسکتا۔
(هیقند الوجی ص ۱۵۲ فرائن ج۲۲ ص ۱۵۲)۔

آ پ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آ پ کی زناکار سمبی عور تیں تھیں، جن کے خون سے آ پ کا دِجو دَظہور پذر یہوا۔

(حاشيفيمرانجام أتقم ص عفزائن جااص ٢٩١)

رسیدیده با اس اس ایلی نے ان معمولی باتوں کا پیشن گوئی کیوں نام رکھا۔ (ضیر انجام آعم من المرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشن گوئی کیوں نام رکھا۔ (ضیر ان اس ۱۸۸)۔ یہ بھی یا در ہے کہ آپ کوکس قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ (حاشینمیر ان جام آعم می دفرائن جاام ۱۸۹)

نوم ہونے کا دعوی اوران کی تو ہین

اور خدائے تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔

( تتمه هیقته الوی م ۲۷ انز ائن ج۲۲ م ۵۷۵)

مريم عليهاالسلام مونے كا دعوى

پہلے خدانے میرانام مریم رکھا اور بعد میں اس کو ظاہر کیا کہ اس مریم میں خداکی طرف ہے دوح پھوئی گئی اور پھر فرمایا کہ روح پھو تکنے کے بعد مریم مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف ختل ہوگیا اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہوکر ابن مریم کہ لایا۔

( ماشيه هيقة الوحي م ٢ كزائن ج٢٢م ٥٥)

آ تخضرت الله کے ساتھ برابری کا دعویٰ

یعن محرصطفی استالی اس واسط کو خو دارداس میں بوکراوراس نام محر واحدے مسلی بوکراوراس نام محر واحدے مسلی بوکر میں رسول بھی بول اور نبی بھی ۔ (ایک شلطی کا ازالہ خزائن ج ۱۸م سال بار بتلا چکا بول کہ میں بموجب آیت و اخسویس منہ منہ اسما یلحقوا بہم ۔ بروزی طور پرونی خاتم الانبیاء بول۔ (ایک شلطی کا ازالہ س مغزائن ج ۱۸م ۲۱۲) میں نے اکثر ان اوصاف کو اپنے لیے فارت کیا ہے جو آ مخضرت میں ہے کے لیے مخصوص ہیں۔ (ترجیقة داوی س ۲۸خزائن ج۲۲ س ۲۱۲)

مارے نی اللہ سے افضل ہونے کا دعویٰ

'' ہمارے رسول اکر میں کے میجوات کی تعدا دصرف نین ہزار کھی ہے۔'' ( تحذ کولڑ ویس مہمزائن ج ۱۵ س.۶)

اوراییے معجزات کی تعداد (براہین احربیصہ پنجمص ۵۱ خزائن ج۲۱ص۲۷) مردس لا کھ بْلَائَى بِي المحسف القمر المنيرو ان لي. غسا القمران المشرقان اتنكر "اس کے لیے بعن آن مخضرت اللہ کے لیے ایک جاند کے ضوف کانشان طاہر ہوااور مرے لیے جا نداورسورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرےگا۔ '(اعجاز احدی ص اعز ائن ج ١٥٣) اس میں آپ برفضیات کے دعوے کے ساتھ معجز امثق القمر کا اٹکاراور تو ہیں بھی ہے۔

میکائیل ہونے کا دعوی

اور دانیال نی نے اپنی کتاب میں میرانام میکائیل رکھاہے۔

(حاشيه اربعين نمبر ٢٥ مزائن ج ١٥ ص١١٦)

فدا کے مثل ہونے کا دعویٰ

اورعبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں۔خداکے مانند۔

( حاشيه اربعين نمبر ۳۵ منزائن ج ١٥ ص ٣١٣)

ا يخ بيني كفدا كامثل بوفي كادعوى الحق والعلى كان الله نزل من السماء انا نبشرك بغلام مظهر الحق والعلى كان الله نزل من السماء (استغاص ۵ مخزائن ج۲۲ ص۱۷)

فدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ

انت منى بمنزلته اولادى. (حاشياربعين نبرج ص ١٩ نزائن ج ١٥٥٥)

اين اعد خداك اترآن كادعوى

آپ کوالهام ہوا آ وائن جس کی تغییر ( کتاب البریة ص۸۸ نزائن ج۳ام ۱۰۲) برخود ی بیر تے میں کہ خداتیرے اندراتر آیا۔

خودخدا مونا بحالت كشف اورزيين وآسان پيدا كرنا

اور ش نے اینے ایک کشف ش دیکھا کہ ش خودخدا ہوں اور یقین کیا کہوہ ہی ہوں ( پھر بھونکتا ہے ) اوراس کی الوہیت جھے میں موجز ن ہے ( پھر کہتا ہے ) اور اس حالت میں ۔ یوں کمدر ہا ہوں کہ ہم ایک نیا نظام اورنی زمین جائے ہیں تو میں نے پہلے تو آسان وزین کوا جمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی تر تیب اور تفریق ندھی پھر میں نے منشا وحق کے موافق اس کی تربیب و تفریق کی اور ش دیکھا تھا ش اس کے طلق پر قادر ہوں۔ پھر ش نے کہا کہ اب ہم آسان و نیا کو پیدا کیا ورکہا انساز بنسا السسماء اللہ نیا ہمصابیح۔ پھر ش نے کہا کہ اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف نظل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا ''ار دت ان است خفک ف خلفت آدم انا محلقنا الانسان فی احسن تقویم'' بیالہا بات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر ہوئے۔ (آئینہ کمالات اسلام سم ۲۵ و مرائن ج مص ایساً)

مرزاغلام احمد قادیانی میس حیف کاخون ہونا اور پھراس کا بچہ ہوجانا منٹی الی بخش کی نسبت بیالہام ہوا۔ بیلوگ خون حیف تجھ میں دیکھنا چاہے ہیں۔ لین نایا کی اور پلیدی اور خباشت کی تلاش میں ہیں اور خدا چاہتا ہے اپنی متوائر نعمتیں جو مجھ پر ہیں دکھلا دے اور خون حیف سے مجھے کیونکر مشابہت ہواور وہ کہاں تھے میں باتی ہے۔ پاک تغیرات نے اس خون کوخوبصورت الرکا بنادیا اور وہ لڑکا جواس خون سے بنامیرے ہاتھ سے پیدا ہوا۔

حامله جونا

عبارت ذكوره مشتى نوح \_ (ص ٢٥ فزائن ١٩٥٥)

حجراسود ہونے کا دعویٰ

الہام پیہے۔ یکے پائے من ہے یوسیدومن یکفتم کہ حجراسود منم۔ (عاشیہ اربعین نبر ۴م م ۱۵ اثر ائن ج ۱۵ م ۴۸۵)

سلمان ہونے کا دعویٰ

الهام بوارانت صلمان ومني ياذ البركات.

(ر يويوآ ف ريليجترج نمبر۴ ص١٦٢ ابابت الريل ١٩٠٧)

كرش مونے كادعوى

" آربیقوم کدالگ کرش کے ظہور کا ان دنوں انتظار کرتے ہیں وہ کرش میں ہی اول - آ ہ۔" (هیعة الوی م ۸۵ فزائن ج۲۲م ۵۲۰)

آريون كابادشاه بونے كادعوى

داوربددعوی مرف میری طرف سے بی نیس بلکه خدانے بار بار جھ پر ظاہر کیا ہے کہ جوکرش آخری زبانہ میں ظاہر ہونے والا تھادہ تو بی ہے آریوں کا بادشاہ۔''

(طلقة الوي م ٥٨ فزائن ج٢٢ م٢٥)

چونکہ آریوں کا بادشاہ بننا فل ہرطور سے بھی آسان ندھااس کیے اس کے بعد الہام ک تغییر یوں کرتا ہے اور بادشاہت سے مراد صرف آسانی بادشاہت ہے۔

یہ ہے عمر وعیار کی زئیل جس کے چوالیس مظاہر آپ ملاحظ فر ما چکے ہیں۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کواس کے شرمے محفوظ رکھے۔آشن۔

توبين انبياعيهم السلام

یوں تو وعاوی مرزا کے زیرعنوان بعض حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں۔لیکن مشت ممونہ از خروارے چنداور حوالے بھی ملاحظہ کیے جائیں۔

مرزاغلام احدقا دياني ني نيس تو پيركوني بھي ني نييں ہوا

(۱) '' د حضرت موسی اور حضرت میسی کی نبوت جن دلائل اور جن الفاظ سے جابت ہے ان سے بردھ کر دلائل اور صاف الفاظ حضرت میسی موجود کی نبوت کے متعلق موجود ہیں۔ان کے ہوتے ہوئے اگر میسی موجود نبی نبیس تو دنیا میس کوئی نبی ہوائی نبیس۔''

(هنيقنة النووحصراول ص٠٠٠ ازمرز امحود)

(مرزاغلام احمد قادیائی) آیت "فسلا یسظهر علیٰ غیبه حداً الامن ارتضی من رسول" کاممدال ہے۔ عا

انبياء عليم السلام كى يخت توبين

(۲) ''اورخدا تعالی نے اس ہات کو ٹابت کرنے کے لیے کہ پس اس کی طرف ہے ہوں اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگر ہزار نبی پر بھی تقتیم کیے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ٹابت ہوسکتی ہے۔''

مزیدتو بین انبیا و معم السلام (۳) "اور اگر کو که اس وی کے ساتھ جو اس سے پہلے انبیا و معم السلام کو ہوئی تنی۔ مجرات اور پیش گوئیاں ہیں تو اس جگہ اکثر گزشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ میجزات اور پیش گوئیاں موجود ہیں بلکہ بعض گزشتہ انبیاع کیعم السلام کے میجزات اور پیش گوئیوں کوان میجزات اور پیش گوئیوں سے پچھے نسبت نہیں۔'' (بحالہ تر حقیقہ النو وس۲۹۲)

حفرت عيى عليه السلام برفضيلت كلي

(٣) حفرت سے موجود نے (مرزا قادیانی) اپنے آپ کوسے (حفرت عیسیٰ علیہ السلام)

المان کے افغال اس لیے نہیں قرار دیا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ غیر نبی نبی سے افغال ہوتا ہے۔ بلکہ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وی نے مرح طور پر نبی کا خطاب دیا اور وہ بارش کی طرح آپ پر نازل موقی اور یہ بھی فابت ہو گیا کہ آپ نے تریاق القلوب والے عقیدہ کو بدل دیا کیونکہ آپ نے تریاق القلوب والے عقیدہ کو بدل دیا کیونکہ آپ نے تریاق القلوب والے عقیدہ کو بدل دیا کیونکہ آپ نے تریاق القلوب والے عقیدہ کو بدل دیا کیونکہ آپ نے تریاق القلوب میں اور بعد میں فرمایا کہ میں تمام شان میں اس سے بڑھ کر مول۔

(هیقة المند وس مادوں۔

حضرت عیسی سے میری افضلیت پراعتر اض شیطائی وسوسہ ہے

(۵) آپ نے (مرزاغلام احمد قادیانی) ندمرف ہید کہ سے سے افضل ہونے کا ذکر
فرماتے ہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے حضرت سے سے افضل ہونے پراعتراض کرنا شیطانی وسوسہ ہے۔اور یہ کہنا کہ حضرت سے موقود ٹی نہیں کہلا سکتے۔خدا تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔''
(هیتة الله وس ۱۱)

حضرت عيستي كي صريح توجين اورقر آن يربهتان

(۲) لیکن سے کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راستباز دوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ یجی نی کواس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پتیا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کی فاحشہ عورت نے آکرا پنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا۔ یا ہا تھوں اور اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا۔ یا ہا تھوں اور اپنی مائی میں کہ بدن کو چوا تھا یا کوئی لیے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قر آن جس کجی کا نام حصور رکھا گریج کا بینا م ندر کھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ '' (ماشیدوانع البلاء ص ۵ خزائن ج ۱۸ ص ۱۳۰۰) نام کے رکھنے سے مانع تھے۔'' (ماشیدوانع البلاء ص ۵ خزائن ج ۱۸ ص ۱۳ میں خوا بین کی ہے۔ وہ مرز اتا دیائی نے جوتو بین ایسور عمی کے نام سے حضرت عینی علیہ السلام کی کی ہے۔ وہ مرز انے خود حضرت عینی علیہ السلام بی جن کا ذکر بیدوی عینی علیہ السلام بیں جن کا ذکر بی کی گو بین کی ہے السلام بیں جن کا ذکر

قرآن میں ہے۔ (۳) تیسری بات بیٹا ہت ہوئی کہ مرزا قادیانی کے خیال میں صفرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات کی تقید میں خود خدا تعالی نے بھی کر دی ہے درنہ کی پیڈ بیر پر غلط الزام کی تو خدا تعالی صفائی کیا کرتے ہیں۔

جناب ني كريم عليه السلام كي توبين

(2) ''اس پیش گوئی کی تقد تی کے لیے جناب رسول الله الله نے بھی پہلے سے ایک پیش کوئی فرمائی ہے کہ ''یعنی وہ می موجود یہوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولا دہوگا۔ اب فاہر ہے کہ تزوج اور اولا دکا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولا دکھی ہوتی ہے اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ اس سے مرادوہ خاص تزوج ہے جو لیطور نشان ہوگا اور اولا دسے مرادوہ خاص اولا دہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہر سول الله بھی تھی اس میاہ دل منظروں کو ان کے شبهات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ رہ یا تھی ضرور پوری ہوں گی۔''

(انجام آئتم ماشيص ٣٣٧ نزائن ج ١١ص ٣٣٧)

مرزاغلام احمد قادیانی کوجمدی بیگم کی محبت نے اعد معاببرا کردیا تھا۔اس نے سرور عالم اللہ کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی کہ کو یا حضور نے بھی محمدی بیگم کے لگار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا حضو ملک کے بیاشارہ کررہے تھے۔ کہ محمدی بیگم مرزا کے لگار میں آئے گی اور بیرنہ جانتے تھے کہ وہ بھی نہ آئے گی۔

قرآن يسرزاكانام "احد" ب

(۸) حفرت میں موعود کو بھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یا دفر مایا ہے، چنانچہ ایک جوآ ہت" مبشو آمین بعد اسمه احمد" سے ثابت ہے کہ آنے والے سے کا نام الله تعالیٰ رسول رکھتا ہے۔ (هیقتہ الله وس ۱۸۸)

الضأ

۔ (ورسری آیت جس میں سے موعود کورسول قرار دیا ہے ''و آخسویین منهم لما یا دوسری آیت جس میں سے موعود کورسول قرار دیا ہے ''و آخسویین منهم لما یا کہ سے ہوا کی ایت ہے۔ کس خروری ہے کہ دوسرابعث بھی رسالت کے ساتھ ہو! (هیت النبو قاص ۱۸۹)

مرزاغلام احدقادياني كي اخلاقي حالت مرصع اورغليظ كاليال

(۱) "المارة المارة مولویان، تم كب تك تن كوچهیاؤ كے كب وه وقت آئ كاك كم كم يود يا ندخسلت كوچهو دو وقت آئ كاك كم ياله بيا مي بيود يا ندخسلت كوچهو دو و كار المام كوي يا يا "

(انجام آئم من الانعام كوچ كا يا كار كار انجام آئم من الانزائن تا اس ۱۱)

(۲) "مركم كيا يا كوگ تم كما ليس كے برگرنيس كونك بيجمو في بين اوركتوں كى طرح الله كار كونك بيجمو في بين اوركتوں كى طرح

جعوث كامرداركمارے إلى " " (ضيرانجام آعم ص ٢٥ خزائن جاام ١٠٠٨)

(٣) "بيض جالل جاده شين اورمولويت كيدشر مرغ -

(ضميرانجام آتحم م ٨ اخزائن ج ١١ص٢٠١)

میرے مخالف جنگل کے سور ہیں

(٣) إِنَّ العدم صَارِوُ اَحنازَيُو الْفلاَ ونساء عُمْ مِّنُ دُونهِنَّ الْااكْلُبُ مِي مِنْ دُونهِنَّ الْااكْلُبُ مِيرِ مِينَ الرائي ورتبل كتيول سے يؤهر بيل -مير مِي الف جنگول كيسور بيل اوران كي ورتبل كتيول سے يؤهر بيل -(جم العدي ص٣٥ تراس ٢٥٠)

مولوي سعداللدي نسبت

مولوی سعداللہ صاحب لدھیا توی کے متعلق چندا شعار ملاحظ فرماویں:
 وَمِنَ الْلَثَامِ اربی رُجَیُلاً فَاسِقاً غَوْلاً لَمِیْناً نُطَفَتهَ السَّفَهَاءِ
 "اورلیموں میں سے ایک فاس آ دمی کود پکتا ہوں کہ ایک شیطان ملعون ہے۔

مغيرون كانطفه"

هَكُسٌ خَبِيْتٌ مُقْسِلًا وَمَزَوَّرٌ لَسَحُسُ يُسَمَّى السَّعَدَ فِي الْجَهُلاءِ الْجَهُلاءِ الْجَهُلاءِ

'' بدگوہاور خبیث اور منسد اور جموث کو لمع کر کے دکھانے والا منوس ہے جس کا نام جا ہوں نے سعد اللہ رکھا ہے۔''

آ ذَيْتَنِي خَبِيثًا فَلَسُتُ بِصَادِق إِنْ لَمْ تَمُتُ بِالْحِزْيِ يَا إِبُنَ بَعَاء "" تو نے اپنی خبافت سے جھے بہت وکھ پہنچایا ہے۔ پس بس سچانیس ہوں گا اگر ذلت کے ساتھ تیری موت نہ ہو (اے نسل بدکاراں)۔"

(ترسفية الوي مساوص ١٥ فرائن ج ٢٠ م ٢٣٨ ـ ٢٣٥)

مير يخالف تخريون كى اولادين

(٢) تِلْکَ کُتُبٌ يَنْظُرُ إِلَيْهَا کُلُّ مُسْلِم بِعَيْنِ الْمُحَبَّةِ وَالْمَوْدَةِ وَيَنعُفَعُ مِنُ
 مَعَارٍ فِهَا وَيُقَبُلِنِي وَيَصَدِقْ دَعُوتِي اللهُ ذُرِيَّةَ الْبُعَايَا.

(آ كَيْدَكَمَالات اسلام ص ٢٥ ه خزائن ج٥ص اييناً)

"ان میری کتابوں کو ہر مسلمان مجت کی نگاہ ہے ویکتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری دعوت کی تقمد بی کرتا ہے سوائے کنجر بول کی اولا دے۔"

# اےمردارخورمولو بواورگندی روحو!

دوبعض خیبی طبع مولوی جو یہودیت کاخیرا پے اندرر کھتے ہیں .....دنیا میں سب جا تداروں سے زیادہ پلیدوہ لوگ ہیں جو جا تداروں سے زیادہ پلیدوہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گوائی کو چھپاتے ہیں۔اے مردار خور مولو ہو! اور کندی روحوتم پر افسوس کہتم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی کچی گوائی کو چھپایا اے اندھرے کے کیڑو .....سوتم جھوٹ مت بولواوروہ نجاست ندکھا کی جو عیسا نیوں نے کھائی۔ اندھرے کے کیڑو .....سوتم جھوٹ مت بولواوروہ نجاست ندکھا کہ جوعیسا نیوں نے کھائی۔

### چور،قذاق،حرامي

'' ہم ۱۸۵۷ کی سوائح کو دیکھتے ہیں اوراس زمانے کے مولو ہوں کے فتووں پر نظر ڈالتے ہیں، جنموں نے عام طور پر مہریں لگا دی تھیں۔جواگریزوں کو آل کردینا جا ہے تو ہم بحر عمامت میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ کیسے مولوی تقے اور کیسے ان کے فتوے تھے جن میں شدر تم تھا نہ عمّل، نہ اطلاقا نہ انساف۔ ان لوگوں نے چوروں اور قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن محور نمنٹ پرجملہ کرنا شروع کیا اس کانام جہادر کھا۔ (حاشیہ ازالہ ادبام س ۲۸ سے نزائن جسم ۴۹۰)

### حرامى بدكار

''اس گورنمنٹ ..... ہے جہاد کرنا درست ہے یا نمیں سویا درہے کہ بیروال ان کا نہا ہے جماقت ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیسا میں کچ کہتا ہوں کہ محن کی بدخوائی کرنا ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔ سو میراید فد جب جس کویش بار بار فلا بر کرتا جول بید ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ایک بیہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔دوسرےاس سلطنت (بین گورشنٹ برطانیہ) کی جس نے امن قائم کیا ہو۔'' (گورشنٹ کی توجہ کے لاکن از الداد ہام ص ۸ منز ائن ج ۲ ص ۲۸۰)

### مولوي فتاءالله

''اے عورتوں کے عارثنا واللہ کب تک مروان جنگ کی طرح پلتگی دکھلائے گا۔'' (ا کِازاحہ کی ۱۹۸ دُزائن ج۱۹ س۱۹۹)

حفرت امام حسين كي نسبت

(اعادامری ۱۹۳۸) اعتراحری ۱۹۳۸ کار ۱۹۳۸)
دور مجھ میں اور تمعارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ جھےتو ہرایک وقت خداکی تا ئیداور مدول رہی ہے۔ محرحسین کہن تم وشت کر بلاکویا دکرلو۔اب تک تم روتے ہوسوچ لو۔'' (اعجاز احمدی ۱۹۳۸ نزائن جواص ۱۸۱)

# مولاتارشيداح كنكوي كي نبيت

''اندهاشیطان اور تمراه دیو۔'' (انجام آعم م۲۵۲، نزائن جاام ۲۵۳) (ای کے ساتھ جولوی نذیر حسین ، مولا نا احریلی سہار نیوری ، مولا نا عبد الحق وہلوی ، محرحت امر وہوی پر بھی ندکورہ کتاب میں تیراء کیا ہے )

# پيرمبرعلى شاه كواز وي كي نسبت

ہے'' مجھے ایک کتاب کذاب کی طرف سے پیٹی ہے۔ وہ خبیث کتاب اور پچھو کی طرح نیش زن۔ پس میں نے کہااے گولڑہ کی زمین تھے پرلعت تو ملعون کے سبب سے ملعون ہوگئی۔ پس تو قیامت کو ہلا کت میں پڑے گی۔''

اس فروایہ نے کمیناوگوں کی طرح گالی کے ساتھ بات کی ہے۔"

🖈 '' کیا تو اے کمرای کے شخ بیر کمان کرتا ہے کہ میں نے جبوٹ بنالیا ہے۔ اس جان کہ میرا

دامن جوث سے باک ہے۔"

اوردل بے منے دیکھا کہ تیرادل ساہ ہوگیا تو آگھوں سے آنسوجاری ہو گئے اوردل بے قرار تھا۔'' قرار تھا۔''

﴿ '' ثم نے شرک کے طریق کواپے دین کا مرکز بنالیا۔ کیا بھی اسلام ہےا ہے متکبر۔'' ﴿ '' اے دیوتو نے بدیختی کی وجہ ہے جموٹ بولا۔اے موت کے شکار غداسے ڈرکیوں دلیری کرتا ہے۔''

الله اورزیس میں سانپ بھی میں اور در ندے بھی ، گرسب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو میری تو ہیری تو ہیں ہے۔ اور کا فرکتے ہیں۔''

(اعاداحرى م ۷۵،۲۵ ترائن ج۱۱ م۱۸۸۱)

شيعه عالم على حائيري كي نسبت

دویں شمسیں حیض والی عورت کی طرح و یکتا ہوں۔ نداس عورت کی طرح جوجین سے پاک ہوتی ہے۔'' (اعجازاحدی ۱۸۸، نزائن ۱۹۵، ۱۸۰)

#### مسلمانول سے بانیکاٹ

'' حضرت مسیح موثود کا تھم ہے اور زبردست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کو اپنی لڑکی نددے۔اس کی قبیل بھی ہرایک احمدی کا فرض ہے۔''

(برکات فلانت می ۵ یکواله تا دیا فی فد بسب) "بهتدوو اور عیسائیول کے بچول کی طرح فیراحمدی بچون کاجنازه بھی نیس پڑھنا جا ہے۔" (الور فلانت م ۹۳ ملائد الله م

مرزاغلام احرقادياني كى كاليال ..... بحساب حروف هجى

اب مم مرزا غلام احد قادیانی کی گالیاں اور ان کے ''ستخرے الفاظ'' ابجد کے طریقے پر الف سے ی ویک فقل کرتے ہیں تا کرمرزائی پڑھ کر لطف اٹھا کیں۔

الف: ''اے بدذات فرقہ مولویان۔ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا۔ وہی عوام کا الف: ''اے بدذات فرقہ مولویان۔ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا۔ اندھے نیم کا الفعام کو بھی پلایا۔ اندھے نیم درید۔ ابولہب۔ اسلام کے دخمن اسلام کے عارمولو ہو۔ اے جنگل کے وحتی ۔ اے تا بکار۔ ایمانی روشن سے مسلوب۔ احتی مخالف۔ اے بلید دچال۔ اسلام کو بدنام کرنے والے۔ اے بدبخت۔

مفتر ہو۔ اعلیٰ۔ اشرار۔ اول کا فرین۔ اوباش۔ اے بدؤات خبیث دشن اللہ اور رسول کے۔ ان بے وقو فوں کے بھا گئے کی جگہ نہ رہے گی اور صفائی سے ناک کٹ جائے گی۔''

ب پ:بایمان اند معے مولوی۔ پلید طبع۔ پاگل۔ بدذات۔ بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بے حیا انسان۔ بدذات فقد آگیز۔ بدقست محر۔ بدچلن مخل بداندیش۔ بدطینت۔ بدبخت قوم۔ بدگفتار۔ بدباطن۔ باطنی جذام۔ بحل کی سرشت والے۔ بے وقوف جائل۔ بہودہ۔ بدعلاء۔ بے بعر۔

ت: تمام دنیاہے بدتر۔ تک ظرف برک حیار تقوی ودیانت کے طریق کو ہلکا چھوڑ دیا۔ ترک تقوے کی شامت سے ذلت بھنچ گئی۔ تکفیر ولعنت کی جماگ مندہ نکالنے کے لیے۔

ث: تعلب اومرى - ثم اعلم ايها الشيخ الضال والدجال البطال-

ح چ: جموٹ کی نجاست کھائی۔جموٹ کا گوہ کھایا۔ جاہل دحش۔ جادہ صدق و تو اب سے منحرف ودور۔جلساز۔ جیتے ہی بی مرجانا۔ چوہڑے۔ چمار۔

ح: حمار محقاری ورائ سے مخرف ماسد حق پوش۔

خ: خبیث طبع مولوی جو یہودیت کاخیرا پنے اندرر کھتے ہیں۔خزیر سے زیادہ پلید۔خطا کی ذلت انمی کے منہ پر۔خال گدھے۔خائن۔خیانت پیشہ خاسرین خیالیہ من نور الوحمن۔خام خیال ۔فخاش۔

دڑ: دل سے مجدوم ۔ دمو کا دہ۔ دیانت ، ایمانداری ، رائتی سے خالی۔ د جال دروغ گو۔ڈومول کی طرح منخرہ۔ وخمن سچائی۔ دخمن قرآن دلی تاریکی ۔

ذ: ذلت کی موت۔ ذلت کے ساتھ پر دہ داری۔ ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چیروں کوسوروں اور بندروں کی طرح کردیں گے۔

ر: رئیس الد جالین - ریش سفید کومنافقانه سیا ہی کے ساتھ قبر میں لیے جا کیں گے۔ روسیاہ - روباہ یاز - رئیس المصلفین - راس المعتدین - راس الغاوین -

ز: زهرناک ادے والے۔ زئدیق۔ زور کم یفشوالی مواحی الزوادا۔
س: سچائی چھوڑنے کی لعنت انہی پر بری سفلی طارسیاه دل محر سخت بے حیار سیاه دل فرقہ کی قدر شیطانی افتر اروں سے کام لے دہا ہے۔ سادہ لوح رسابتی سفہا۔ سفلہ۔ سلطان المتکبرین الذی اضاع دینہ ہالکہو و التواهین۔ سگ بچگان۔

ش: شرم وحیا سے دور۔شرارت۔خیانت وشیطانی کارروائی والے۔شریف از سفلہ نے ترسد۔ بلکہ از سفلکی او ہے ترسد۔شریر مکار۔ پیخی سے بہرہ ہوا۔ پیٹنے نجدی۔ ص:صدر القناة نيوش صدرك ضربه ويريك رماني بحار دماء.

ض: ضال. ضورهم اكثر من ابليس لعين.

ط: طالع منوس \_طبتم نفسا بالغاء الحق والدين-

ظ: ظالم ظلماني حالت\_

ع:علماء السوء عداوت اسلام عجب ويداروا في عدوالعل عقارب

عقب الكلب \_عدوما-

غ: غول الاغوى \_غدار مرشت \_غالى \_غافل \_

ف: فيمت باعبدالشيطان فري فن عربي سيبير وفرع في رمك . ق: قبريس يا وَل الكائر بوع قست قلوبهم. قد سبق الكل في

الكذب.

ک ک: کے ۔ گدھا۔ کینہ ور۔ گندے اور پلید فتویٰ والے۔ کمینہ۔ گندی کارروائی والے۔ کہماء (مادرزاد اندھے) گندی عادت۔ گندے اخلاق۔ گندہ دہائی۔ گندے اخلاق والے ذلت سے فرق ہوجا۔ کج دل قوم کوتا ونظر۔ کو پڑی میں کیڑا۔ کیٹووں ک طرح خودہی مرجاویں کے۔ گندی روحو۔

ل: لاف وكزاف والے لعنت كى موت \_

م: مولویت کوبدنام کرنے والے مولو بول کا منہ کالا کرنے کے سلیے ۔ مثالی ۔ مفتری موروففب ۔ مند ۔ مرے ہوئے کیڑے۔ مخذول مجور ۔ مجنون ۔ مغرور ۔ منکر۔ محبوب مولوی ۔ مکس طینت ۔ مولوی کی بک بک ۔ مردار خورمولو ہو۔

ن: نجاست ند کھاؤ۔ ناالل مولوی۔ ناک کٹ جائے گی۔ ناپاک طبع لوگول نے۔ نابیعا علاء۔ نمک حرام۔ نفسانی۔ ناپاک نفس۔ نابکار قوم۔ نفرتی و ناپاک شیوہ۔ نادان متصب۔ نالائق نفس امارہ کے قبضہ میں۔ نااہل حریف نجاست سے بحرے ہوئے۔ ناوانی میں ڈوبے ہوئے نجاست خوری کا شوق۔

و: وحثى طبع \_ وحشانه عقائد والے \_

ه: بإمان \_ بالكين \_ مندوزاده \_

ی: یک چشم مولوی یهودیا نتر نف یهودی سیرت باایها الشیخ المصال و المفتری البطال یهودی علاء یهودی صفت وغیره وغیره (ازعصائے موی)

# جہاداورمرزاغلام احمدقادیانی کے تفرید خیالات

جہادرام

(۱) اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قمال (میر تخذ کولا دیم ۲۲، خزائن ج ۱۵، ص ۷۷)

دین کے لیے جنگ ختم ہے

(۲) اب آ کیا میچ جو دیں کا امام ہے دیں کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے (۲) اب آ کیا میچ جو دیں کا امام ہے (ضمیر تخذ کولڑ دیں ۲۲، خزائن ج ۱۵، ص

جہاد کا فتوی فضول ہے

(س) اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فغول ہے (س) اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے (سے بیٹھ کواڑ ویس ۲۶ بزرائن ج ۱۹ میں دور سے ۲۷ بزرائن ج ۱۹ میں دور سے ۲۷ بزرائن ج ۱۹ میں دور سے دور سے

جہاد کرنے والاخدا کا رشمن ہے

(۳) و من ہو و خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد مکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد (۴) دمن ہے دو یہ رکھتا ہے اعتقاد (ضیمة تخد کولزویس ۲۷ ہزائن ج ۱۶م ۵۸)

تکوار کا جہاد سراسر غلط اور نہایت خطرناک ہے

(۵) "دمسلمانوں میں بیدومشکے نہایت خطرناک اور سراسرغلط ہیں کہوہ دین کے لیے تکوار کے جہادکوا سے نہ جب کا ایک رکن جمعتے ہیں۔ " (ستارہ قیصر میں ۹، تزائن ج۱۵، ص۱۲۰)

قرآن میں جہادی ممانعت ہے

(۲) " و قرآن میں صاف تھم ہے کہ دین کے پھیلانے کے کیے تکوار مت اٹھاؤ۔'' (ستارہ قیمریں ۹ بخزائن ج ۱۵ میں ۱۲)

میں جہاد کوشم کرنے آیا ہوں

(2) "دمیں ایک علم لے کرآپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اس تلوار کے چہاد کا خاتمہ ہے گراپ نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد ہا تی ہے۔'' جہاد کا خاتمہ ہے گراپ نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد ہا تی ہے۔'' (گورنمنٹ انگریزی اور جہاد س ۱۵، نز ائن ج ۱۵، س ۱۵)

# میرا آنادینی جنگوں کے خاتمہ کے لیے ہے

''صحیح بخاری کی اس حدیث کوسوچو جہاں سے موعود کی تعریف میں لکھا ہے کہ یضع (A) الحرب يعنى جب ميح آئے كا تو دينى جنگوں كا خاتمہ كردے كا۔''

( گورنمنٹ انگریز ی اور جبادص ۱۵ نخز ائن ج ۱۵ ص ۱۵)

#### جہادتیج اور حرام ہے

(٩) لوگوں كو يہ بتائے كه وقت مسيح ہے اب جنگ اور جہاد حرام اور فیج ہے (ضميمة تخذ گولژوپه ص ۲۹ ،خزائن ج ۱۵م ۰ ۸)

جہاد کی شدت کم ہوتے ہوتے مرزا قادیائی کے وقت قطعاً موقوف ہوگیا (۱۰) "جہاد یعنی و بی اڑا ئیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہند آ ہند کم کرتا گیا ہے حضرت

موی کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بیانہیں سکتا تھا۔اور شیر خوار یے بھی قبل کیے جاتے تھے ۔ پھر ہمارے نی تعلقہ کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قبل كرناحرام كيا كيا\_اور پيربعض تومول كے ليے بجائے ايمان كےصرف جزيددے كرمواخذے

ہے نجات یا نا قبول کیا گیااور پھرسے موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔''

( عاشيه اربعين نمبر عن ١٦٠ مزائن ج ١١٩ ص٥١٣)

ان عبارات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن وحدیث

كاليك تهم منسوخ كيا، جبار حديث مين بالجهاد ماض الى يوم القيامة. جهاوتيا مت تك باتی رے گا۔ مرزاغلام احمدقادیانی نے بخاری ہے بھی استدلال کیا ہے جہاں آپ نے حصرت عيسى عليه السلام كووت ك لي فرمايا ويفع الحرب بعض ميس يضع الجزية ب-جسكا مطلب میہ ہے کہ کفارمغلوب ہوجائیں گے اور جو باتی ہوں ھے وہ بھی مسلمان ہوجا کیں گے جیے کہ حدیث میں ہے تو ہزید کا فررعا یا سے لیاجاتا ہے۔اب جب سب لوگ مسلمان ہوجا تیں

مے تو جزیہ خود بخو دختم ہوجائے گا۔اس طرح جب اہل عالم مسلمان ہوجا ئیں مے تو لڑائی خود بخودخم ہوجائے گی۔مرزاغلام احمد قادیانی نے شریعت کا حکم منسوخ کردینے کامعنی سمجھا۔ یا

جان بوجه کردهو که دیا۔

(۱) مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے نزول کا وقت برطانوی عہد قرار دیا ہے ادر وہ بھی قاویان میں مگر مرزاغلام احمد قادیانی کوخبر نہیں کہ آخری زمانہ میں دمثق میں زبر دست جنگیں

ہوں گی، جس کی تیاری مہدی علیہ السلام کررہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کوفل کریں گے۔ ہر درخت آواز دے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے چہا ہوا ہے۔ جب بتمام خالف ایمان لے آئیں گے تو لڑائی بند ہوجائے گی اور بڑنہ یہی ندرہے گا۔ (۲) مرزا قادیانی نے جا بجاخونی مہدی اور خونی میسے لکھ کرمسلمانوں کو پریشان کیا ہے اور کیا جہاد پہلے سے شائع نہ تھا۔ کیا خود مرزا غلام احمد قادیانی نے حوالہ نمبرے میں نہیں کہا کہ اب سے تکوار کے جہاد کا خاتمہ ہے۔ گویا پہلے تھا۔ اب یہ پیغام لے کرمرزا غلام احمد قادیانی منوخ کرنے آئے ہیں۔

اور حوالہ نمبرا کے مطابق'' کہ نزول میے کا وقت ہے اب جنگوں کا خاتمہ ہوگیا ہے۔
گویا پہلے سے جنگیں جاری تھیں اب میے نے آ کر بند کرا دیں۔ ان حوالوں میں ایک طرح
اقرار ہے کہ جہاد پہلے تھے اور جاری تھا مگرافسوں کہ جا بجا مرزا غلام احمد قادیا نی نے لکھا ہے کہ
'' دین کے لیے کموارا ٹھا تا غلط ہے۔ اسلام کو پھیلا نے کے لیے جہاد کرنا خطا ہے۔ اور سرحدی و
کو جستانی علاقوں میں علماء جہالت سے لوگوں کو ان غلط کا موں میں لگاتے ہیں۔ یہ کوئی جہاد تہیں

اورحضور ﷺ نے جوتکوا ۔اٹھا کی تھی وہ ان لوگوں کے مقابلہ بیں اٹھا کی تھی ، جنھوں نے پہلے مسلمانوں پر بڑاظلم روارکھا تھا۔ورنہ اسلام میں تکوار کا جہادنہیں ہے۔''

حالا تکہ بیصدیوں پہلے مسلمانوں کے دین وقیم پر برزاحملہ ہے۔ اور تاریخی لحاظ ہے بھی غلط ہے۔ قریش نے ہمیشہ پہل کی اور اسلام اور مسلمانوں کے استیصال کے در پے رہے۔ گاڑر وم واہران نے مسلمانوں کو پریشان کیا۔ سلطنت عثمانی در ترکی ) کے وقت یورپ ترکی کے خلاف نیر دآزیا تھا اور ترکی عکومت کو وہ مردیار کہتے رہے۔ یہاں تک کہ طرابلس اور بلتان کی رہے۔ یہاں تک کہ طرابلس اور بلتان کی رہائیں مسلمانوں سے چھین لیس۔

آخر میں انگریزنے ہندوستان کی مسلم حکومت کو دجل دفریب اورخاص جالبازیوں سے نباہ کیا۔ حق کہ توگ کیا کرتے وو سے نباہ کیا در بہاڑی علاقے کے لوگ کیا کرتے وو جانتے تھے کہ زی افقیار کرنے سے انگریز سب کو ہڑپ کرجائے گا۔ وہ بھی جنگ کے لیے مجبور سے مرز اغلام احمد قادیانی کومعلوم ہے کہ مدا فعانہ جنگ کیا ہوتی ہے۔

(۱) دفا کی جنگ ایک تووه ہوتی ہے کہ دشمن حملہ کردے اور ہم اس کا جواب دیں۔

 (۳) جب دوحکومتوں میں کوئی معاہدہ نہ ہواورمسلمان خطرہ محسو*س کریں* تو بھی بید دونوں فریق جنگ میں ہیں۔

ری بعث میں ہیں۔
(۴) اگر دو حکومتوں میں معاہدہ ہے تو اگر مسلمان اس کو مفر سیحے ہیں اور خطرہ محسوس کرتے ہیں تو معاہدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں۔اس ویمن کو معاہدہ کی منسونی کی اطلاع کردین و چیے۔ پھر دونوں حکومتیں ہوشیار رہیں گی۔اگر مسلمان اپنی بقاء ادر اسلامی تبلیغ کی حریت و آزادی کے لیے ضروری تصور کریں تو بے شک اعلان جنگ کردیں گر پہلے فتح معاہدہ کرتا ہوگا۔
پہلام ہا تیں دراصل اپنا دفاع ہیں اور کا فر اسلام کی قدرتی کشش اور روز افزوں پھیلا وُد کھی کر مدید فررے مسلمانوں کی بیخ کئی کے دریے ہوتے تھے۔ گرمدید منورہ کا کرنٹ جب تک باقی معد یا ڈریے مسلمانوں کی بیخ کئی کے دریے ہوتے تھے۔ آگر مدید منورہ کا کرنٹ جب تک اسلام آگے ہی کو جاتا رہا۔ گر جب معاملہ پر عکس ہوا۔ دوسری طرف ملک کی توسیع ہوئی تو قدرتا مخافیوں نے جلے جاتا رہا۔ گر جب معاملہ پر اس اس طرح ہوئیں۔ریع مسکون کا بڑا حصہ جومسلمانوں کے ذریع گئیں تھا۔ اس طرح دشنوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ خدا خدا کر کے اب دہ بارہ انفرادی طور سے تنگیس تھا۔ اس طرح دشنوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ خدا خدا کر کے اب دہ بارہ انفرادی طور سے سمی گر پھر بھی مسلمانوں نے کروٹ لی ہے اور تقریباً سارے ملک آزاد ہو گئے ہیں۔ خدا کر کے اگر ایک خلافت قائم نہیں ہوتی تو نہ سمی گر سب کا آپس میں معاہدہ اور تعاون رہے تو گر بھر بھی فنیمت ہوگا۔

یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے تلوارا ٹھائی یا کسی کو جبراً مسلمان کیا۔ لیکن ضروری دفاع اورا پنی بقاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی حیوان کو پنجے دیے تو کسی کوسینگ، کسی کو ڈاڑھیں کسی کولا تیں کمبی دے دی ہیں۔ اگر مرزائی بیچا ہیں کہ مسلمان خرگوش بن کر بھا گتے ہی رہیں تو یہ نہ ہب ان کو مبارک ہو۔ ہم جہاداور جہادی قوت کو اسلام اور مسلمانوں کی بقاء کے لیے ضروری مجھتے ہیں۔ اور یہی اسلام کا تھم ہے۔

#### مرزائي وہم كاجواب

اگر کوئی مرزائی میہ کیے کہ دراصل جہادی ضرورت نہ تھی اس لیے مرزا غلام احمہ قادیانی نے اس کوحرام کیا تو یہ قطعاً غلط ہے۔ مرزا غلام احمہ تعریف نے اس کوحرام کیا تو یہ قطعاً غلط ہے۔ مرزا غلام احمہ تعریف کرکوئی ٹوڈی نہیں کرسکتا۔ گریہ سب تعریف و توصیف اور وفاداری محض اس لیے تھی کہ اگریزوں کی سرپرتی اور پہرے میں مرزا غلام احمہ قادیانی اپنی کفریات خوب پھیلاتے اور روپیہ کماتے رہے۔ ورنہ کیا اگریز کے زمانہ میں کسی کو

میلانوں پرظلم وستم کے پہاڑ نہیں تو ڈرہی تھی؟ اور کیا اگریزی حکومت باتی دنیا کے مسلمانوں پرظلم وستم کے پہاڑ نہیں تو ڈرہی تھی؟ اور کیا فارور ڈپالیسی کے تحت سرحد کی مجدیں اور عورتوں، بچوں کو شہید نہیں کررہی تھی۔ کیا جب تم پراگریز نے احسان کیا تو اس کواجازت ہونی چاہیے کہ وہ قسطنطنیہ میں داخل ہو کرعواتی پر قبضہ کرے۔ وہ پارس کے حلیف مسلمان بچوں اور تون کو تی اور اس کے حلیف یونانی سمبلمان عورتوں کی چھا تیاں کا ٹیس اور عسکی شہر پر قبضہ کر کے افترہ پر چڑ ھائی کی تیاریاں کریں تا کہ ترکوں کو بالکل ختم کردیا جائے۔ کیا انگریزوں کو مرز اغلام احمد قادیا نی پر احسان کرنے کے عوض ہم اجازت دیں کہ وہ ونیا مجر کے بیاد کی میں بسائے اور عربوں کے سینے پر مونگ دیے ۔ کیا عدن و یمن کی جنگ آزادی ظلم تھا۔ کیا نہرسویز کووا لیس لینا ظلم تھا؟ کیا موبلہ تو م کوانگریزوں نے زمانہ خلافت جنگ آزادی ظلم تھا۔ کیا نہرسویز کووا لیس لینا ظلم تھا؟ کیا موبلہ تو م کوانگریزوں نے زمانہ خلافت میں سارے ہندوستان کی جیلوں میں تقسیم کرکے کھانسیاں دے کرظلم نہیں کیا؟

دوسراوهم

مرزائی دوسراوہم یہ پیش کرتے ہیں کہ بعض دوسروں نے بھی جہاد کے بارے بیں یا انگریز سے جنگ نہ کرنے کے بارہ میں یوں کہا ......اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کی کا انفرادی قول ہوسکتا ہے متعقل کی سلمان فرقے نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے الا ان تعقو امنہم تقد کے خت صرف اپنے بچاؤک کے کیا ہے تو اس کی حیثیت اور ہے اور سرزاغلام احمد قادیا نی نے بحوالہ عبارت نمبر ۱۰ صاف صاف نہیں لکھا کہ موکی علیہ السلام کے زمانہ میں جہاد میں بولی شدیت کی مردرعالم علیہ نے اس میں بہت کی نرمی کی بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے تل سے روک ویا اور سے (لیمنی سرزاغلام احمد قادیا نی ) کے وقت بالکل بوٹھوں اور عورتوں کے تل سے روک ویا اور سے (لیمنی سرزاغلام احمد قادیا نی ) کے وقت بالکل بیم موقوف ہوگیا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی انگریز کے لیے اسلام کا مسئلہ جہاد بالکل ختم کرنا چا ہتا تھا۔ جوفرض سے بھی تو فرض میں اور بھی فرض کفاریہ۔

سیسسمرزا قادیانی نے انگریزی نی بن کرفتوی دیا۔ نبوت کے نام سے بلکھیلی ابن مریم کے نام سے بلکھیلی ابن مریم کے نام سے مسلمانوں کو دھوکا دینے والے کو دوسروں پر قباس کرنا کسے درست ہوسکا

م ..... بعض فتوے جوانگریز ہے جہاد کرنے کے خلاف ہیں وہ کوئی اتھار ٹی نہیں ہیں ان کی مثال مرز ا قادیاتی اور چوہدری ظفر مللہ ہیں ۔ ۵..... پھرفتوئی دینے والوں نے صرف مسلط حکومت کے بارہ میں فتوئی دیا ہے۔ جہاد کو حرام یا موقوف نہیں کیا۔ (ان میں بڑا فرق ہے)

ایک خاص دجل

مرزائیوں اوران کے نمائندوں نے مئلہ جہاد اوراسلام بالجبر کو طاکر غلط طور پر خلط مجٹ کیا ہے۔ کیا آج یہود اور شام کی جنگ جہاد نہیں۔ کیا اس میں مسلمان ظلم کررہے ہیں۔ کیا خدانخواستہ اگر دمشق میں عظیم فقصان ہوجائے اور مسلمانوں کی باگ ڈورکوئی اللہ والاسنجال کر تمام مشرق وسطی کو دوبارہ منظم کردے۔ پھر یہودی کوئی بڑی طاقت مقابلہ کے لیے آجائے تو یہ غلط ہوگا کہ حضرت سے ابن مریم ہمارے اجماعی عقیدے کے مطابق نازل ہوکر اس یہودی طاقت کو تہس نہیں کردیں۔

کیا حالیہ عرب واسرائیل جنگ میں عرب لیڈروں کوخونی لیڈر کہہ سکتے ہیں کیا ہہ جنگ عرب اس لیے لڑرہے ہیں کہ یہودونصار کی کو جرآ مسلمان کردیں۔اگریہ جنگ جائز ہے تو اس کی امداد بھی جائز ہے اور کمزور کی کی صورت میں فرض ہے۔ کیا مرزائی ابھی تک نہیں سمجھے کہ مشرقی وسطی میں یہودنے مسلمان سردوں،عورتوں اور بچوں پر کتنے انسانیت سوزمظالم ڈھائے ہیں۔

انكر يزيسے وفا داري

عنوان بالا کے تحت مرزا کی بارگاہ ملکہ دسرکاراگریز میں عاجزی واکلساری کے چند حوالے ملاحظہ کیے جائیں ۔ کیابیشانِ نبوت ہے؟

عالى جناب قيصرة مندملكه معظمه دام إقبالها

"اور بینوشته ایک بدید شکرگزاری ہے کہ جوعالی جناب قیصرۂ مند ملکه معظمہ والی الگتان مندوام اقبالها بالقابها کے حضور میں بتقریب جلسہ جو بلی شت سالہ بطور مبارک اللہ بیش کیا مبارک مبار

میری جماعت کا ظاہر و باطن گور نمنٹ برطانی کی خیر خواہی سے بھراہواہے '' بالخصوص دہ جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت دمریدی رکھتی ہے۔ ایسی کچی کلص اور خیر خواہ اس گور نمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعویٰ سے یہ کہ پیکٹا ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نہیں بائی جاتی۔ وہ گور نمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے جن کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خبرخواہی ہے بھرا ہواہے۔'' (تحد قیصریہ ۱۲،خزائن ج۱۱،ص۲۹۳)

اے ہاری ملکہ! تھ پربے شار برکتیں نازل ہوں

''اے ہماری ملکہ معظمہ تیرے پربے شار برکتیں نازل ہوں۔خدا تیرے وہ تمام فکر دورکرے جودل میں ہیں۔جس طرح ہوسکے اس سفارت کو قبول کر۔''

(تخذ تيمرييص ٢٥ ,نز ائن ج١٢ ,م ٢٧٧)

هماري قيصرهٔ هنددام اقبالها

''ان واقعات پرنظر ڈالنے سے نہایت آرزو سے دل چاہتا ہے کہ ہماری قیصر ہُ ہمٰد دام اقبالہا بھی قیصرروم کی طرح .....'' (تخذ قیصر ہے ۲۷ ہزائن ج ۲۲ ہم ۴۷۹)

اے قادروکریم ہماری ملکہ کوخوش رکھ

''اے قادر وکریم اپنے نصل و کرم ہے تماری ملکہ معظمہ کوخوش رکھ جبیبا کہ ہم اس کے سابیہ عاطفت کے نیچےخوش ہیں۔'' (تحفہ قیصر پیص۳۲ ہزائن ج۲۱،ص۲۸۳)

# میرے والداگریزی سرکارے دل سے خیرخواہ تھے

''اورمیرے والد مرزا غلام مرتفے در بارگورنری میں کری نشین بھی تھے۔اور سر کار انگریز کے ایسے خیرخواہ اور دل کے بہا درتھے کہ مفیدہ ۱۸۵۷ء (یعنی جہاد آزادی) میں بچپاس گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور بچپاس جوان جنگ جو بہم پہنچپا کر اپنی حیثیت سے زیادہ اس گورنمنٹ عالیہ کو مدودی تھی۔'' ''کورنمنٹ عالیہ کو مدودی تھی۔''

# خدا کا حکم ہے کہ اس گورنمنٹ کے لیے دعامیں مشغول رہوں

'' بلکہ خدا سے مامور ہوں کہ جس گور نمنٹ کے سامیہ عطوفت کے بینچ میں امن کے ساتھ زندگی بسر کررہا ہوں اس کے لیے دعا میں مشغول ہوں۔اوراس کے احسانات کا شکر کروں اوراس کی خوشی مجھول۔'' اوراس کی خوشی کواپنی خوشی مجھول۔''

## ملكہ کے لیے دل اور وجود کے ذرہ ذرہ سے دعا

''اس موقعہ جو بلی پر جناب ملکہ معظمہ کے ان متواتر احسانات کو یا دکر کے جو ہماری جان و مال اور آبر و کے شامل حال ہیں ہدیہ شکر گزاری پیش کرتا ہوں اور وہ ہدید د عائے سلامتی و آل ملکہ ممروحہ ہے جودل سے اور وجود کے ذرہ ذرہ سے نگلتی ہے۔'' (تخد قیصر بھی ۱۲ ائن ج ۲۱م ۲۲۲)

ملکہ معظمہ کی اقبال وسلامتی کے لیے ہماری روحیں سجدہ کرتی ہیں '' ''ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لیے حصرت احدیت میں سجدہ کرتی ہیں۔'' (تخذیصریص ۱۸ خزائن ج۱۱ میں ۱۲۲)

#### ملکہ کا وجود ملک کے لیے خدا کا برافضل ہے

'' خدا تحقیے ان نیکیوں کی بہت بہت جزادے جو تھے سے اور تیری بابرکت سلطنت سے اور تیری بابرکت سلطنت سے اور تیرے امن پیند حکام سے ہمیں کی ہے۔ ہم تیرے وجودکواس ملک کے لیے خدا کا برا الفل سیجھتے ہیں۔''
فعل سیجھتے ہیں۔''

# شكررك ليالفاظ ندمك پرجمين شريدگى ب

''اورہم ان الفاظ کے نہ ملنے سے شرمندہ ہیں جن ہے ہم اس شکر کو پورے طور پرا دا کر سکتے ہیں۔ ہرایک دعا جوا یک سچاشکر گزار تیرے لیے کر سکتا ہے۔ ہماری طرف سے تیرے حق میں قبول ہو۔'' (تخدیم میں ہم، نزائن جا، ص ۲۱۱)

## خدا نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ

## محن گورنمنٹ برطانیہ کی سچی اطاعت کی جائے

'' سو فدا تعالیٰ نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کیمحن گورنمنٹ کی جیسا کہ یہ گورنمنٹ برطانیہ ہے تچی اطاعت کی جائے اور تچی شکر گزاری کی جائے۔'' ( تخذیبے میں ۱۱، خزائن ج۲۱، ص۲۲۳)

#### محور نمنٹ کی سجی اطاعت کے لیے تصانیف

''سومیں اور میری جماعت اس اصول کے پابند ہیں، چنانچے میں نے اس مسئلہ پر عملار آید کرانے کے لیے بہت می کتابیں عملدر آید کرانے کے لیے بہت می کتابیں عملدر آید کرانے کے لیے بہت می کتابیں عملدر آید کرانے کے لیے بہت می کتابیں اس کتابیں کتابیں کا بہت کے لیے بہت میں ان خوائن ہے کا بہت کے لیے بہت کی کتابیں کتابیں کتابیں کتابیں کتابی کتابیں کتابی کتابیں کتابی کتابی کتابی کتابیں کتابی کتابی کتابیں کتابی کتابی کتابی کتابی ک

محورثمنٹ برطانبہ کی نسبت خیال جہاد بھی ظلم اور بغاوت ہے '' پھراس مبارک اورامن بخش گورنمنٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جہاد کا دل میں لانا کس قد رظلم اور بغاوت ہے۔'' ( تخذ قیصر پیش ۱۲ نزائن ج۱۲ م ۲۲۳)

## ملكه يع وفاداري بعظيم الشان خوشي

''اس خدا کاشکر ہے جس نے آج ہمیں پیخظیم الثان خوشی کا دن دکھلایا کہ ہم نے اپنی ملکہ معظمہ قیصرہ ہندوانگلتان کی شت سالہ جو بلی کو دیکھا۔ جس قد راس دن کے آنے سے مسرت ہوئی کون اس کا اندازہ کرنمگتا ہے؟ ہماری محسنہ قیصرہ مبارکہ کو ہماری طرف سے خوشی اور شکر سے بعری ہوئی مبارکباد پہنچے۔خدا ملکہ معظمہ کو ہمیشہ خوشی سے رکھے۔''

(تخفه قيصرييط) منزائن ج١٢، ٩٥٣)

# مرزاغلام احمد قادیانی کی کلمهٔ شامانه کے لیے تڑپ

اور دربار انگریزیه میں انتہائی عاجزانہ وفاداری مرمور تنہ سے کا میں مجمع میں نہری کا

حکومت انگریزی کے قیام سے میر ہوالد کو جواہرات کا خزانہ ل گیا "اور پھر جب گورنمنٹ انگریزی کا اس ملک پر دخل ہو گیا تو وہ اس نعت یعنی انگریزی حکومت کی قائمی سے ایسے خوش ہوئے کہ گویاان کوایک جواہرات کا خزانہ ل گیا ہو۔" (ستارہ قیصریص ہم خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۱۲)

میرے والدسر کارانگریزی کے بڑے خیر نواہ جانٹار تھے ''اور وہ سرکارانگریزی کے بڑے خیرخواہ جانثار تھے۔ای وجہ سے انھوں نے ایام غدر ۱۸۵۷ء (الین جہاد آزادی) پل پہاس گوڑے مدسواران بہم پہنچا کرمر کار اگریزی کو بطور مدد ہے تھے اور وہ بعد اس کے بھی ہمیشہ اس بات کے لیے متعدد ہے کہ آگر پھر بھی کمی وقت ان کی مدد کی ضرورت ہوتو بدل وجان اس گور خمنث (برطانیہ) کو مدد ہیں۔"
دقت ان کی مدد کی ضرورت ہوتو بدل وجان اس گور خمنث (برطانیہ) کو مدد ہیں۔"
(ستارہ تیم ریمی ۳ بزتائی ۱۵۵ س

مرزاغلام احمدقادیانی نے سرکارا تکریز کی خدمت کے لیے پیاس بزار کے قریب کتابیں، رسائل اوراشتہارات لکھے

''اُور بھے سے سرکارا گریزی کے تن میں جوخدمت ہوئی دہ بیٹی کہ میں نے پہلے اس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اوراشتہارات چمچوا کراس ملک اور نیز دوسرے بلا واسلامیہ میں اس مضمون کے شاکع کیے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محن ہے۔''

(ستاره قيمريم ٣٠٠ ائن ١٥٥ ١١١)

گورنمنٹ برطانید کی تجی اطاعت ہرمسلمان کافرض ہے '' فہذا ہر ایک مسلمان کا بدفرض ہوتا جا ہے کہ اس گورنمنٹ (برطانیہ) کی کئی اطاعت کرے اوردل سے اس دولت کا شکر گزاداوردعا گورہے۔'' اطاعت کرے اوردل سے اس دولت کا شکر گزاداوردعا گورہے۔'' (ستارہ تیمریس ۳ بڑائن ج۱۵س۱۱۲)

ممالك اسلاميد من الكريزى وفادارى كى اشاعت

"اوريكايل ش في قلف زبانول ينى اردوه قارى ، وفي ش تالف كركاملام كتام ككون ش جميلادي -" (عدد يم مريس منزائن ١٥٥ س١١)

میری کوشش سے لاکھوں مسلمانوں نے جہاد کے فلط خیالات تجھوڑ دیئے ''جہاں تک ممکن تھا اشاعت کردی گئی۔ جس کا بہ نتجہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلط خیالات چھوڑ دیے جونافہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ بیا یک الی خدمت جھے سے ظہور میں آئی کہ جھے اس بات پر فخر ہے کہ پرکش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی فطیر کوئی مسلمان دکھلانہ سکا۔'' (ستارہ تیمریس میں بنزائن ج ۱۵سم ۱۹۳۱)

دونول باتھ اٹھا کردعا کرتا ہول "شمر مدایے تمام عزیزوں کے دونوں باتھ اٹھا کردعا کرتا ہوں کہ یا الی اس مبار کہ قیصرہ ہند دام ملکہا کو دیرگاہ تک ہمارے سرول پرسلامت رکھ اور اس کے ہرایک قدم کے ساتھ اپنی مدد کا سابیٹال حال فر مااور اس کے اقبال کے دن بہت لیے کر '' (ستارہ قیصریم سم بزائن ج ۱۵ ص۱۱۱)

# عالى شان جناب ملكه معظمه كي عالى خدمت مين

''اور ش اپنی عالی شان جناب ملکه معظمہ قیصرہ بند کی عالی خدمت میں اس خوشخری کو پہنچانے کے لیے بھی مامور ہوں کہ جیما کہ زمین پر اور زمین کے اسباب سے خدا تعالیٰ نے اپنی کمال رحمت اور کمال مصلحت سے ہماری قیصرہ بنددام اقبالها کی سلطنت کو اس ملک اور دیگر ممالک میں قائم کیا ہے تاکہ زمین کو عدل اور امن سے مجرے۔'' (ستارہ قیصریہ من مزائن ج ۱۵م ۱۵۵)

## غیب سے، آسان سے، روحانی انظام

"اس نے آسان سے ارادہ فرمایا ہے کہ اس شہنشاہ مبارکہ کے دلی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جوعدل اور امن اور آسودگی عامہ خلائق اور رفع فساد اور تہذیب اخلاق اور وحشیا نہ حالتوں کا دور کرنا ہے۔ اس کے عہد مبارک میں اپنی طرف سے اور غیب سے اور آسان سے کوئی ایسار دوانی انظام قائم کرے جو حضور ملکہ معظمہ کے دلی اغراض کو مدود سے۔ اور جس امن اور عافیت اور صلح کاری کے باغ کو آپ لگانا چاہتی ہیں۔ آسانی آبیا شی سے اس میں امن اور عافیت اور صلح کاری کے باغ کو آپ لگانا چاہتی ہیں۔ آسانی آبیا شی سے اس میں امداد فرمادے۔ "

# مرزاغلام احمرقادياني كيميح موعود بنني كامقصد

''سواس نے اپ فقد یم وعدہ کے موافق جو سے موقود کے آنے کی نبیت تھا۔ آسان سے جھے بھیجا ہے۔ تامیں اس مرد خدا کے رنگ میں ہو کر جو بیت اللحم میں پیدا ہوا، اور ناصرہ میں پر درش پائی۔ حضور ملکہ معظمہ کے نیک اور بایر کت مقاصد کی اعانت میں مشغول ہوں۔ اس نے مجھے بے انہتا پر کت کو خدا آسان مجھے بے انہتا پر کتوں کے ساتھ چھوا۔ اور اپنا سے بنایا۔ وہ ملکہ معظمہ کے پاک اغراض کو خدا آسان محمد ددے۔''

#### ملكه كينوري كشش

''سوخدانے تیرے نورانی عہدیں آسان سے ایک نورنازل کیا کیونکہ نورنورکواپی الرف کھینچتا ہے اور تاریکی تاریکی کو کھینچتی ہے۔اے مبارک اور باا قبال ملکہ زبان جن کتابوں میں سیح موعود کا آنا لکھا ہے۔ ان کتابول میں صریح تیرے پرامن عہد کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔''

#### ماری پیاری قیصره مند

"سواے ہماری پیاری قیصرہ ہندخدا تھے دیرگاہ تک سلامت رکھے۔ تیری نیک نیتی اور رعایا کی مجی ہمدردی قیصرروم سے کم نہیں۔ بلکہ ہم زور سے کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ ہے۔"

مرزاغلام احمدقادیانی کی بعثت ملکه وکورید کی برکت سے ہوئی "سویہ سے موجود دنیا میں آیا تیرے ہی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور کی مدردی کا نتیجہ ہے۔"
(ستارہ تیمریس ۸، نزائن ج۵اس ۱۱۸)

# خدا کا ہاتھ ملکہ وکوریدی تائید کررہاہے

'' تیراعبد حکومت کیا ہی مبارک ہے کہ آسان سے خدا کا ہاتھ تیرے مقاصد کی تائید کرر ہاہے۔ تیری ہدردی رعایا اور نیک ٹیتی کی را ہوں کوفر شینے صاف کررہے ہیں۔'' (ستارہ تیمریس ۸، نزائن ج۵اص ۱۱۹)

#### تیری سلطنت کے ناقدر شریراور بدذات ہیں

'' تیرے عدل کے لطیف بخارات بادلوں کی طرح اٹھور ہے ہیں تا تمام ملک کورشک بہار بنا دیں۔ شریر ہیں وہ انسان جو تیری عہد سلطنت کی قدر نہیں کرتا اور بدذات ہے وہ نغس جو تیرے احسانوں کا شکر گزار نہیں۔'' (ستارہ قیصریہ میں ہزائن ج ۱۱۹ ساوال

#### مرزاغلام احمدقادياني كي ملكه وكثور بيه يصولي محبت

''چونکہ میں مسکا تحقیق شدہ ہے کہ دلی کودل سے راہ ہوتا ہے۔ اس لیے جھے ضرورت نہیں کہ میں اپنی زبان کی لفاظی سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی محبت اور عظمت ہے۔ ہماری دن رات کی دعا تمیں آپ کے لیے اور آپ رواں کی طرح جاری ہیں۔'' (ستارہ قیصر میص ۹، خزائن ج ۱۵ص ۱۱۹) اے باہر کت قیصر و ہند جس ملک پر تیری نگاہ اس پر خدا کی نگاہ "اے باہر کت قیصر و ہند تھے یہ تیری عظمت اور نیک تامی مبارک ہو۔ خدا کی اس ملک پر ہیں جس پر تیرا ای رصت کا باتھ اس رعایا پر ہے جس پر تیرا

(ستاره قيصرييم ٩ ،خزائن ج١٥م ١٢٠)

خدانے مرزا کو ملکہ کی پاک نیتوں کی تحریک سے بھیجاہے
'' تیری ہی (ملکہ مند) پاک نیتوں کی تحریک سے بھیجا ہے۔ تاکہ
پر ہیزگاری اور نیک اخلاقی اور ملک کاری کی را ہوں کو دوبارہ دنیا میں قائم کروں۔''
(ستارہ قیم ریم ۹، تزائن ج۱۵ میں ۱۲)

## ملکہ کی خدمت پورے طور سے اخلاص ، اطاعت اور شکر گزاری کے جوش کو ادا نہیں کر سکے

"اب بیل مناسب نہیں ویکھا کہ اس عربین زکوطول دوں ۔ گویش جانتا ہوں کہ جس قدر میرے دل میں میہ جوش تھا کہ بیل اپنے اخلاص اور اطاعت اور شکر گزاری کو حضور تیمرہ ہندوام ملکہا میں عرض کروں ۔ پورے طور پر بیل اس جوش کوادا نہیں کر سکا۔ بلکہ ناچار دعا سے ختم کرتا ہوں .....وہ (اللہ تعالی) آسان پر سے اس محدد قیمرہ ہندوام ملکہا کو ہماری طرف سے نیک جزادے۔" (ستارہ قیمریم ۱۴۵ اُن جرائی ج 100)

**گورنمنٹ برطانیہ کے مخالف، چور،قزاق اور ترامی ہیں** ''ش بھی تھ کہتا ہوں کو محن ( گورنمنٹ برطانیہ ) کی بدخواہی کرنا ترامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔''

اسرنام کے دوجھے ہیں دوسراحصہ گور نمنٹ برطانید کی اطاعت

دیس بار بار فاہر کرتا ہوں بھی ہے کہ اسلام کے دوجے ہیں۔ایک بید کہ فدا تعالی کی اطاعت کریں۔دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔جس نے فالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں بناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت عکومت برطانیہ ہے۔''
ہاتھ سے اپنے سایہ میں بناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت عکومت برطانیہ ہے۔''
(گورنمنٹ کی توجہ کے لائق ہم ۳۔ ہاحقہ شہادة القرآن میں میں بڑوائن جو میں دوسروں

میں نے ابتداسے آج تک گورنمنٹ برطانید کی بے نظیرخدمت کی ہے میں نے اپنی قلم ہے گورنمنٹ کی خیرخواہی میں ابتداسے آج تک وہ کام کیا ہے جس کی نظیر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک بھی نہیں ہوگی۔'' (انجام آئتم ص ۲۸ نزائن ج ااص ۲۸)

## مورنمنث برطانيك مخالفت سخت بدذاتى ہے

''اور میں نے ہزار ہارہ پیر کے صرف سے کتابیں تالیف کرکے ان میں جا بجا اس بات پرزور دیا ہے کہ مسلمانوں کو اس گور نمنٹ کی کئی خیرخواہی چاہیے اور رعایا ہو کر بغاوت کا خیال بھی ول میں لا تانہا ہے درجہ کی بدؤاتی ہے۔'' (انجام آتھم ص ۲۸ ہزائن جااس ۲۸)

#### مرزا قادياني ادرملكه انكلشان

آپ حوالہ جات ذکورہ کو باربار پڑھیں اور انعماف ہے کہیں کہ چوتف یہ کہتا ہے کہ میں عین حصرت عینی ابن مریم کی پوری روح ہونیت جھ میں اثر آئی ہے اور کبھی کہتا ہے کہ میں عین محصولی ہوں، میں نبی اور رسول ہوں۔ پھر یہ کافر حکومت کی تعریف میں زمین آسان کے قلابے طائے اور باربار طکہ لنڈن کے لیے دعا میں کرے اور دام اقبالها کہہ کہہ کراس کی زبان خشک ہوجائے اور آرز وکرے کہ ایک لفظ شاہانہ ہی طکہ اس کو لکھ کر بھیج دے اپنے نور کے نزول کو طکہ نورانی عہد کی کشش قرار دے اگریز کی حکومت کو خدا کی رحمت کہے اور تمام طکوں میں اس کی خیر خوابی کے لیے اشتہارات بھیجے۔ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ ایسے آ دمی کو عام لوگ آگریز کا ٹو ڈی کہتے ہیں۔ کاش کہ بیا ہے آ ہے کو سلمان کہہ کرمسلمانوں کو ذیل در سوا نہ کرتا ۔ ناظرین ان عبارتوں کو پڑھ کرخور سوچیں اور عبرت حاصل کریں۔ کیا خدا کے پینجبرا یہ عبی ہوا کرتے ہیں۔

بهلامتله .... حيات سيح عليه السلام

ناظرین کرام .....جیما کہ ہم نے دوسکے کے زیرعنوان لکھاتھا کہ مرزانا صراحہ کے بیان کے بعداب ساری بحث ان دوسکوں پر ہوگی۔(۱) آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا پہلے ہیں یا زندہ آسان پر موجود ہیں اور آخری زبانہ میں دوبارہ نازل ہوں گے۔(۲) اگر بالفرض وہ فوت ہو بچکے ہیں تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی وہی آنے والاسے ابن مریم ہوسکتا ہے بالفرض وہ فوت ہو بچکے ہیں تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی وہی آنے والاسے ابن مریم ہوسکتا ہے

جس کی خبرسینکڑوں حدیثوں میں موجودہے۔

چنانچے مسئلہ نمبر ایر کافی بحث کر دی گئی جس سے بیر ثابت او گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی قطعاً آئے والا سے بی نہیں بلکہ وہ مسلمان بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔ اب ہم مسئلہ نمبرالیمیٰ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر بحث کرتے ہیں۔

#### اسلامي عقائدا درموجوده سائنس

پہلے پہل جوسائنس کا جرچا ہوااوراگریزوں کی غلامی کا طوق بھی گردنوں میں تھااور ہرارے غیرے کو سائنس کے نام سے اسلامی عقائد پر اعتراض کر کے اپنے کو روش خیال عابت کرنے کا شوق تھا، اس وقت قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کی گواہی بھی قابل اعتراض بھی جاتی تھی۔ دور سے سننا بھی بجھ میں نہ آتا تھا، وزن اعمال پر بھی بحث تھی، جہم کے ساتھ معراج اور صفرت عیسی علیہ السلام کی زندگی سے افکارتھا، اوران کے مجرات مردوں کو زندہ اور بیاروں کو اچھا کرنے پر بھی اعتراض تھا۔ حتی کہ آسانوں اور فرشتوں کا وجود بھی محل نظر سجھا جاتا تھا۔ کو اچھا کرنے پر بھی اعتراض تھا۔ حتی کہ آسانوں اور فرشتوں کا وجود بھی محل نظر سجھا جاتا تھا۔ مرفی اور ور ہوتے چلے گئے گرامونون کی سوئی اور پلیٹ نے جوانسانی دماغ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی کوائی کو سمجھا دیا۔ جوانسانی دماغ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی کوائی کو سمجھا دیا۔ ڈاکٹروں نے مرک کوزندہ کردیئے ۔ فلموں نے تمام انسانی اعمال کے محفوظ ہونے کا مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ ڈاکٹروں نے مردہ مینڈک کوزندہ کرے بھی اپنا کمال دکھایا۔ چاند پرجانے اور مرتخ کوراکٹ پہنچانے نے نے مردہ مینڈک کوزندہ کرے بھی اپنا کمال دکھایا۔ چاند پرجانے اور مرتخ کوراکٹ پہنچانے نے نے اور برخ کی بات بھی سمجھا دیا۔

ایسے ایسے اجرام (جسموں) کے جوت نے جوہم سے اربوں کھر بوں میل سے بھی زیادہ دور ہیں اور تمام کے تمام یا قاعدہ حرکت کرتے اور مقررہ راستوں پر چلتے اور باہم کراتے ہی بھی نہیں ۔ نے تمام ان باتوں کو معقول خابت کر دیا جوغیر معقول معلوم ہور ہی تھیں اور ذرہ بے مقدار کے تجربے سے روشتی ، کڑک اور حرارت کی زبر دست پیدائش نے تو طاقت کا معیار ہی مقدار کے تجربے ہوائی جہاز کی اڑان نے تخت سلیمانی علیہ السلام کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اس دریافت بدل دیا۔ ہوائی جہاز کی اڑان نے تخت سلیمانی علیہ السلام کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اس دریافت نے کہ درخت ہوا میں سے آسیجن جدا کر کے اپنی غذا بناتے ہیں۔ ہواؤں اور عناصر کے جدا کرنے اور ملانے کا فلفہ بلکہ تجربہ بھی بتا دیا۔ خرضیکہ ایک ناچیز انسان کی مادی تو جہات سے وہ کرنے اور ملانے کا فلفہ بلکہ تجربہ بھی بتا دیا۔ خرضیکہ ایک ناچیز انسان کی مادی تو جہات سے وہ کو کام دیکھے گئے جن کوسوسال پہلے کوئی نہا نیا۔ حالانکہ بیتمام امور مادیات سے تعلق رکھتے ہیں اور مادیات سے تعلق رکھتے ہیں اور مادیات سے تعلق رکھتے ہیں اور مادیات سے تعلق رکھنے والی تعلی کا میام میں کہا ہے کہا ہو ہے کہ ہیں ہزار میل موثی چا در سے وہ آن

کی آن میں گزر سکتی ہے اور روشی جواجہام سے تعلق رکھتی ہے وہ منٹوں میں کروڑوں میل کی رفتار سے چلتی ہے۔ اب آپ اس خدائے برتر کی طاقت کا کیا انداز ولگا سکتے ہیں جس نے ان سب میں میدید قو تیں رکھی ہیں مجران قو توں کو صرف دریافت کیا گیا ہے ان کی حقیقت کی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ معلوم نہیں ہو سکتی۔ ان کی معلوم نہیں ہو سکتی۔ بات میں شبہ کرنا کسی صحیح الفطرت آ دمی کا کا منہیں ہو سکتا۔

دراصل پہلے کی کام کاام کان دیکھاجائے آیا ایسا ہونامکن ہے، اگرمکن ہے تو پھر پاک اور سے پنیبروں کی اطلاع پریفین کیوں نہ کیا جائے جولا کھسے زیادہ ہو کربھی سب متفق ہیں۔

بحث حيات مي عليه السلام كي حيثيت

لہذا اب بحث صرف اس بات پر کرنی ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے اس بارہ میں کیا فر مایا۔ اس میں تو بحث بی نہیں رہی کہ ایما ہوسکتا ہے یا نہیں اور ہم کو بحثیت مسلمان ہونے کے اس بات کو دیکھنا ہے کہ آیا قرآن وحدیث نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام کو یہودی سولی و بے رہے جو گر اللہ تعالی نے انھیں اٹھا کرآسان پر لے جا کر بچالیا اور قرب قیامت کو پھر نازل کر کے یہود و نصار کی کو راہِ راست پر لائیں گے اور اسلام کو ساری و نیا بھی بھیلائیں گے اور اسلام کو ساری و نیا ہمیں بھیلائیں گے۔ اگر قرآن وحدیث سے یہ بات ثابت ہوجائے کہ وہ جھوٹے لوگ جو سے کو انکار کرنے کی کوئی گئی آئی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہوجائے کہ وہ جھوٹے لوگ جو سے کے نام سے آتے ہیں یا آتے ہیں سب کذاب اور جھوٹے ثابت ہوجائیں گے۔

مسئله کے دو پہلو

اس مئلہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک سے کہ حضرت میے بن مریم آسان کو اٹھائے گئے، دوسرا سے کہوہ نازل ہونے والے ہیں۔ نزول رفع جسمانی کی فرع ہے اگر نزول ثابت ہوجائے تو سے بات خود بخو د ٹابت ہوجائے گی کہ وہ جسم سمیت آسان پر اٹھائے گئے ہیں اور رفع ثابت ہوجائے تو نزول وصعود بالقابل زیادہ واضح ہوجاتے ہیں۔

قرآن یاک ی تفسیر کے چنداصول مسلمة قادیانی

(۱) " قرآن شریف کے وہ معانی ومطالب سب سے زیادہ قابل قبول ہوں سے جن کی تائیر آن شریف ہی ( گویا شواہ قرآنی ) میں دوسری آیات سے ہوتی ہے۔'' ( برکات الدعاص ۱۵ اندائن ۲۵ ص ۱۵ امراز)

(۲) رسول الشک کی کوئی تغییر تابت ہوجائے تو پھراس کا نمبر ہے۔ اس لیے کر آن ا پاک آپ پر نازل ہواادر آپ بی اس کے معانی بہتر جانے ہیں۔ مرز اغلام احمد تادیائی نے بھی (ریکات الدعاص ۱۸ نیز ائن ج۲ س ۱۸) میں اس کوشلیم کیا ہے۔

(۳) تیرے قبر برصحابہ کرام کی تغییر ہے کیونکہ بید معرات علم نبوت کے پہلے وارث تھے۔اس کو چمی مرزاغلام احمد قادیائی نے (برکات الدعاص ۱۸، نزائن ج۲ص ۱۸) ش تسلیم کیاہے۔

(۳) پاک، وی کادل مین خودایتانش مطیروده مجی جائی کی پر کھ کے لیے اچھامعیاں وتا ہے۔ (یکات الدعاص ۱۸، خزائن ج۲س/۱۸)

(۵) اس کی تائید مرزاغلام احمقادیانی کے مندرچہ ذیل اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ (i) ہرصدی کے مر پر خدا تعالی ایک ایسے بندے کو پیدا کر تاریخ کا کہ اس کے دین

كَتِدِيدَكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(ii) (شہادة الحرآن ص ۱۸ مترائن ج۲ ص۳۳۳) ش ہے'' مجد دلوگ دین ش کچھ کی دید شی بیس کرتے ہاں کم شدہ دین کو پھر دلوں ش قائم کرتے ہیں۔''

اس بات برا بھائ ہو چکا ہے کہ تھوس کو ظاہر پر حمل کیا جائے۔اس کو مرزاغلام احمد اور اللہ علیہ اس میں اس میں اس م ازالہ صددم من اس میں جسم اس میں ا

(٢) جس مديث عل قتم مواس عن تاويل اورات ثناء ما جائز برزا غلام احد قادياني كان ما مدة الماري المدقادياني كان ما مدينة المن المارية الما

والقسم يدل على أن المنجسر محمول على الظاهر لا تاويل فيه واستثنا والافاى فائدة فى ذكر القسم. "اورتم كاحديث شاس بات كادليل ب كداس مديث كم فاجرى متى عى قائل قول إن ركونى تاويل اوراشتنا و بين بوتى ورندتم كمائے ش كيافا كدو تھا۔"

(٤) "موكن كايدكام بيل كر تغير بالرائ كرك."

(ازالداد بام م ۱۳۸۸ ترائن جس ۱۲۷)

میرمدیث شریف کامنمون ہے کہ جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے کو دخل دیا تو اپنا شمکانا جہنم میں بنا لے اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے مجع بھی کیا۔ تو بھی ظلعی کی۔ بہر مال قرآن پاک کی تغییر وی معتمر ہوگی جو خود قرآن کی کی دوسری آیت سے ہو پھر دہ تغییر قابل اعتاد ہوگی جوخود سرور کا کنات ملک نے بیان فرمائی ہو۔ تیسرا نمبر صحابۃ کا ہے جنھوں نے اپنے علوم سرو رِ عالم اللہ ہے۔ حاصل کیے ہیں۔اس کے بعد ان حضرات کی تفسیر کا نمبرہے جن کواللہ تعالی نے دین کے تازہ کرنے کے لیے، بعد ہرصدی میں پیدا کیا ہے۔ان چار باتوں کے سواج تغییرا پی رائے سے کی جائے گی پیقطعاً جائز نہیں نہمومن کا کام ہے۔اور ا گر کسی آیت یا حدیث میں قتم کے لفظ ہوں تو ان کوتا ویل واستثناء کے بغیر ظاہری معنوں پرحمل

انجیل برنباس نہایت معتبر انجیل ہے۔ (سرمہ چٹم آ ریس ۲۳۰ بزرائن ج ۲س ۲۸۸) ان اصول کواچی طرح ذہن نثین کرلیں ۔ان کومرز اغلام احمد قادیانی نے بھی تسلیم كياب جس كحوالي بم فيتادي ميں۔

## تيره صديول كے مجددين كي مسلمه فهرست

ایک کتاب ہے' جسل مصفیٰ''جس کوخدا بخش مرزائی نے لکھا ہے۔ یہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کوسنائی گئی،اس پرمرزائیوں کےخلیفہ دوم اور محمیلی لا ہوری کی تقیدیق وتقریظ درج ہے اس نے تیرہ صدیوں کے مجددین شار کیے ہیں جوتقریباً اس بیں۔ ہم ان میں مشہور تمیں حضرات کے نام لکھتے ہیں۔

- امام شافعی مجد دصدی دوم (1)
- امام احمر بن ختبل مجد دصدي دوم (r)
  - ا بوجعفر مجد دی مجد دصدی سوم (٣)
- ابوعبدالرحن نسائي مجد دصدي سوم (r)
  - حا فظ الونعيم مجد دصدي سوم (a)
- امام حاتم نيثا بورى مجد دصدي چهارم **(Y)** 
  - امام البيهقي مجد دصدي جبارم (4)
    - امام غزالي مجد دصدي پنجم **(A)**
- امام فخرالدين دازي مجد دصدي ششم (9)
  - امام مفسرابن كثير مجد دصدي ششم (+)
- حفرت شهاب الدين سهرور دي مجد دصدي ششم (11)

(۱۲) امام این جوزی مجدد صدی مشتم

(١٣) حفرت في عبدالقاور جيلاني مجدومدي شقم

(۱۳) امامابن تيميه خبلى مجد دصدى مفتم

(١٥) حفرت خواجه معين الدين چشتى مجد دمدى الفتم

(۱۲) مافظ ابن تیم جوزی مجدد صدی جفتم

(١٤) مافظ ابن جرعسقلاني مجدد صدى بشم

(۱۸) امام جلال الدين سيوطي مجد دمدي نم

(۱۹) طاعلی قاری محدد صدی دہم

(۲۰) محمد طاهر مجراتی مجدد صدی دہم

(۲۱) عالمكيراورنگزيب مجدد مدى يازدېم

(۲۲) في احمر فاروتي مجد دالف ثاني مجد دصدي ياز دېم

(۲۳) مرزامظهر جان جاتال دبلوي مجد وصدى دوازدجم

(۳۴) حفرت شاه ولی الله محدث د بلوی مجد دصدی دواز و جم

(٢٥) الم م شوكاني مجدد صدى دواز دبم

(۲۷) شاه عبدالعزیز د بلوی مجد دصدی دواز دہم

(۲۷) شاه رفع الدين مجد دصدي دواز دجم

(۲۸) مولانامحداساعیل شهیدمجددصدی سیزدیم

(۲۹) شاه عبدالقادر مجد دی مجد د صدی سیز دہم

(۳۰) سیداحد بر یلوی مجد دصدی سیز دہم

(عسل مصفی ، ج ا،ص ۱۲۱ تا ۱۲۵)

## حفرت عیسی علیدالسلام کے بارے میں عقائد

بهود بول كاعقيده

یہودیوں کاعقیدہ ہے کہ ہم نے حضرت سیح علیہ السلام کوسولی دے کرفتل کر دیا ہے۔ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ۔ پھر ہا دشاہ سے کہہ کران کے خلاف تھم جاری کر دیا اور پولیس کے ذریعے ان کواپنے خیال کے مطابق سولی پر چڑھا کرفتل کر دیا۔قرآن پاک نے اس کی بخق سے تر دید کی بلکدان کے اس کینے کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آل کر دیا ہے۔ان پر لعنت کی۔اور طاہر ہے کہ یہود کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم نے سولی کے ذریعے ان کو آل کر دیا ہے۔

عيسائيون كاعقيده

عیمائیوں نے خودتو دیکھانہ تھا۔حوار پین موقعہ پرموجود نہ تھے۔ یہود یوں کے کہنے سے انھوں نے بھی انہ تھا۔ کا محترت عیمیٰ علیہ السلام کو یہود یوں نے آل کر ڈالا۔ پھر کھارے کا عقیدہ گھڑ لیا کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے ساری امت اور مخلوق کی نجات کے لیے اپنی قربانی دے دی۔سب کی طرف سے وہی کھارہ ہوگئے۔

بعض عيسائي سيت بين

البنة بعض عيسائى ميعقيده ركھتے ہيں كەحفرت عيسى عليدالسلام پرزنده موكرة سان پرتشريف لے مكئے۔

مسلمانون كاعقيده

ال سلسله میں مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہی ہے جوقر آن پاک نے بیان کیا ہے۔ قرآن اللہ اسلم اللہ علی ہے۔ قرآن پاک اینے پاک ہیں ہیں ہم میں ہم توں اور فلط بیانیوں کی اصلاح فرما ویتا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیما السلام کے خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی تر دید فرمادی۔ عیسائیوں کے عقیدہ مثلیث السلام اور حضرت مریم علیما السلام کوصدیقتہ کہہ رافین خدا ہونے ) کی تر دید بھی کردی۔ اور حضرت مریم علیما السلام کوصدیقتہ کہہ کراور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بیان کرکے کہ بیفرشت کی پھوٹک مارنے ہے، کراور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مریم علیما السلام کی صفائی بیان کی۔ قرآن جوضیح فیصلے کرنے ، اور اختلافات میں حقرت مریم علیما السلام کی صفائی بیان کی ۔ قرآن جوضیح فیصلے کرنے ، اور اختلافات میں حق کا اعلان فرما دیا۔ اور یہ بھی اعلان کردیا کہ تمام بہودیوں اور یہود ویں اور سے بھی اعلان کردیا کہ تمام بہودیوں اور نفراندوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیوں کو تعرب عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے بہلے ان پرائیمان لا ناہوگا۔ اور نیہ بھی اعلان کردیا کہ ہی ایک تربیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے بہلے السلام کوسوئی دے کرفل کرادیں اور ہم دیا کہ بھی تربیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے براہ کو کہترین تدبیر کی والے جیں۔ یہی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے براہ کو کہترین تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے براہ کو کہترین تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے براہ کو کہترین تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے براہ کہترین تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے براہ کو کہترین تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے براہ کو کہترین تدبیر کی والے جیں۔ یہی

مسلمانوں کاعقیدہ ہے۔ ساڑھے تیرہ سوسال ہے مسلمان یہی کہتے لکھتے اور مانتے مطے آئے ہیں کہ یہود نے سولی وین جاہی۔ تکر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفرشتوں کے ذریعے آ سان پراٹھا لے گئے۔اور خفترت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر لیتنی باتوں اور صورت میں ایک ا یسے مخض کو کر ڈالا جس نے حواری ہو کرغداری کی اورا پی طرف سے پولیس کو لے کر حضرت عیسیٰ علیه السلام کو پکڑوا نا چاہا۔ جب پولیس آئی تو اس مخض کو گرفتار کر کے سولی دے دی۔جس کی شکل وصورت اور با تیں ہو بہوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو چکی تھیں۔اس طرح بہودیوں کی تدبیر دھری کی دھری رہ گئی۔غدار کوبھی سزامل گئی اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان ہے اٹھا کرآ سان پر لے مگئے \_یہی فیصلہ قرآن یا کہ ۔ نے دیا اوراس پرمسلمانوں کا ایمان ہے۔اورسینکڑوں حدیثوں میں حضوریتا ﷺ نے فرمایا کے عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زین پرآسان سے نازل ہوں گے، دجال کولل کریں مے۔ساری ونیایش اسلام تھیل جائے گا اور اس وجہ سے لڑائی ختم ہوجائے گی اور اس وجہ سے کسی سے جزید (غیرمسلموں کا نیکس ) نہ لیا جائے گا ۴۰ برس تک وہ زندہ رہیں گے حج کریں گے، شادی کریں گے۔ پمر وفات ہوگی۔ اور حضور علقہ کے روضہ پاک میں دفن ہوں گے۔

مرزاغلام احمرقادياني كاعقيده

مرزا قادیانی نے نہ مسلمانوں کے عقیدے کو بیچ قرار دیانہ یہود ونصاریٰ کی بات کو درست مانا، بلکداس نے چونکہ خوو آنے والاسیح ابن مریم بننا تھا۔اس لیے پہلے تو یہ کہا کہ اصلی عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکے ہیں اور فوت شدہ کوئی آ دمی دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔اس لیے آنے والاسیج بن مریم میں ہوں اور اپنی طرف سے میچ موعود کی اصطلاح گھڑ لی۔ حالا تک تمام پرانی کتابوں میں سی ابن مریم یاعیسی ابن مریم ند کور ہے۔ سیح موعود کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ مرزاغلام احمدقادیانی کہتا ہے کہ یہودی قتل تونہیں کر سکے محرسولی پرعیسیٰ علیہ السلام کو ضرور چڑھایا۔ان کو گرفتار کیا۔ان کے مند پرتھوکا،ان کے مند پرطمانیجے مارے،ان کا خداق اڑا یا اور سولی پر چڑھایا۔ان کے جسم میں میخیں ٹھونکیس اور ان کو مار کراپنی طرف سے مراہواسمجھ كرسولى سے اتارليا \_مكر دراصل اس ميں انجھى رئت باتى تھى \_مرجم لگائے مكے \_خفيدعلاج كيا گیااورا چھاہوکروہ وہاں سے چیکے سے نکل گئے اور ماں سمیت کہیں طلے گئے ۔ جاتے جاتے وہ ا فغانستان پنچے۔ وہاں سے پنجاب آئے۔ پھر کشمیر چلے گئے اور سری نگر میں دن گز ارے وہیں مر مھئے ان کی قبر بھی وہیں ہے۔ اور آنے والا سے این مریم میں ہوں اور آگیا ہوں۔ جھ پر ایمان لے آؤ میں کہتا ہوں اگریز سے جہاد حرام ہے۔ اس کی اطاعت آ دھا اسلام ہے ۱۸۵۷ء کا جہاد غنڈ وں کا کام تھا، میرے سارے خاندان نے اگریز کی خدمات بجالا کیں۔ میں فقیرتھا اور کچھ نہ ہوا تو ممانعت جہاد کی کتابیں لکھ لکھ کرسارے مسلمان ملکوں تک پہنچا دیں۔ خدا قیمرہ لندن کا اقبال ہمیشہ قائم رکھے۔ اس کی سلطنت میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کس نے کہا کہ آنے والے میں تو پہلے زمانے میں نبی تقے اور اب بھی ان کی شان نبوت اس طرح رہ کی۔ وہ امت محمد یہ کو خدمت اس شریعت کی روے کر کے اس کو غالب بنا کیں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیا نی نے کہا مدمت اس شریعت کی روے کر کے اس کو غالب بنا کیں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیا نی نے کہا ابو بکر صدیق ، حضرت میں نوٹ نی الرسول ہو کر نی بنا ہوں حضرت میں ہی ہو گئی ہوں اور بے شک نبوت ختم ہوگئی ہے بھر میں فنا فی الرسول ہو کر نی بنا ہوں حضرت میں نا کی دھنرت حسین ، حضرت میں اور جی محمدت خواجہ اجمیری ، امام ربانی اور شخ اسکری کی میرے برابر درجہ حاصل نمیس کرسکا۔ نبوت کا نام مرف مجھے ملا ہے قیا مت تک ، اور بھی امت میں ہے کو کی نی ہوگا کی میں میں ہوگئی ہوں ہیں سے کو کی نی ہوگا ہیں کہ میں سے کو کی نی ہوگا ہوں کی پیغیمری ان سے ٹابت ہو کئی ہے ہوئے ہیں اور پیشری ان سے ٹابت ہو کئی ہے ہیں۔ آپ تہید میں بیان کے ہوئے اس میں کہ کو کے تھیں۔ اس مسلہ پر روشنی ڈالئے ہیں۔ آپ تہید میں بیان کے ہوئے اس کی کھیں۔ اس مسلہ پر روشنی ڈالئے ہیں۔ آپ تہید میں بیان کے ہوئے اس میں کہ کو کی تھیں۔ اور ہی تھیں بیان کے ہوئے اس کہ کو کو کے کہ کے کہ کو کو کھیں۔ اس میں کو کو کی کھیں۔ آپ تہید میں بیان کے ہوئے اس کو کو کھیں۔ اس میک کو کھیں۔ اس میک کو کو کھیں۔ اس میک کو کو کھیں۔ اس میک کو کھیں۔ اس میک کو کو کھیں۔ اس میک کو کو کھیں۔ اس کو کو کھیں کو کھیں کے کو کھیں کے کو کھیں۔ اس کو کھی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کو کھی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھی

#### قرآنى آيات سے حيات عيسىٰ عليه السلام كا ثبوت

بل آيت: واذقالت الملائكة يماريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة (آل عران ٢٥)

اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کوخوشخری سناتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ تم کوخوشخری سناتا ہے اپنے ایک کلمہ کی (یعنی بیچ کی) اس کا نام سے ابن مریم ہے جود نیا میں بھی صاحب عزت ووجا ہت ہے اور آخرت میں بھی ۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی دینوی و جاہت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بلکہ اس کی خوشخبری دی۔ اب یہ و جاہت وہ و جاہت وعزت تو ہے نہیں جو دنیا داروں کو عام طور پر حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ خاص کر ذکر انعام داکرام کے موقعہ پر۔ روحانی و جاہت بھی مراد نہیں ہے۔ وہ تو گھنرت مریم علیہا السلام کو لفظ کلمہ سے اوراخروی و جاہت سے معلوم ہوسکتا تھا۔ وجیہا فی الدنیا کے بیان کا کیا مقصد ہے۔ پھر اللہ

تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ووجاہت معمولی عزت وجاہت بھی نہیں ہوسکتی جو خاص طور پر بطور نعت وبشارت کے ہو۔

اب فاہر ہے کیسلی علیہ السلام کو پہلی عمر شدد ینوی وجاہت تو حاصل نہیں ہوئی بلکہ یہود کی مخالفت نے جو گل کھلائے وہ سب کے سامنے ہیں۔ لازما اس سے وہی وجاہت مراد ہے جو نزول کے بعد ہوگی۔ اس وقت تمام اہل کتاب بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ساری دنیا مسلمان ہوجائے گی وہ چالیس سال تک دنیا بحر میں شریعت محمد ہی روشنی میں دین کی خدمت کریں گے۔ بیوی اور اولا وبھی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر دینوی وجاہت کیا ہوسکتی ہے۔ اس سلسلہ میں مرزائی حوالہ جات بھی ملاحظہ ہوں۔

(1) رسالہ سے ہندوستان میں ص ۵ ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے۔ ' ونیا میں مجی استے علیہ السلام کواس زندگی میں وجاہت، لینی عزت، مرتبہ، عظمت بزرگی ملے گی۔اور آخرت میں بھی اب طاہر ہے کہ حصرت میں نے ہیرو دلیس اور پلد طوس کے علاقہ میں کوئی عزت نہیں ' میں کہ کا تا ہے کہ حضرت کیے گئے۔''

(۲) محمعلی لا ہوری (امیر جماعت لا ہوری مرزائی) نے بھی اس کوشلیم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود بیت المقدس میں کامیا بی حاصل نہیں ہوئی۔

(تغيير بيان القرآن ج اص ٢١١، آل عمران ٣٥)

(۳) مرزاغلام احمد قادیانی کو جب تک خود عیسی این مریم بننے کا شوق نہیں چرایا تھا تو خود انھول نے بھی (براہین احمد پیم ۹۹ سنز ائن ج ام ۵۹۳) میں لکھا۔

"هو اللهى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كلمه" بيآ يت جسمانى اورسياست ملى كطور يرحفرت مي كحق بس پيش كوكى باورجس غلبكاملة دين اسلام كاوعده ويا كيا ب-وه غلب كار كور ليد كار شرائل آئ كار"

پی مسلمانوں کے اس معنی کو مانے بغیر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ کر دینوی جاہ وجلال کے مالک ہوں مے چارہ ہی نہیں ہے۔اس کے سوا سری تکر میں کسی وجاہت کی بات کسی مفسریا مجدد کے قول سے مرزائی ٹابت نہیں کر سکتے ۔

ووسرى آيت: فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إلى الله قال المحقول المحواريون نحن انصار الله عقل الله والله المحواريون نحن انصار الله عقل الله والله الزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 0 ومكرو ومكرو (مكر الله والله خير الماكرين 0

'' پھر جب عیلی علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے اٹکار محسوس کیا فرمایا کون
کون اللہ کی راہ بل میرے مددگار ہوں گے۔حوار پین نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کریں
گے۔ہم اللہ پرایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔اے ہمارے رب ہم ایمان
لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا اور پیٹیمر کی ہم نے اطاعت کی۔ تو ہم کو گواہوں میں لکھ
دے۔اورانھوں (یہودیوں) نے تدبیر کی اوراللہ نے بھی تدبیر کی۔اوراللہ تعالی بہترین تدبیر
کرنے والا ہے۔' (تمام مدبروں سے بوھر)

اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ یہود یوں نے تدبیر کی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور ہماری تدبیر بہتر ہوسکتی ہے۔

یہودیوں کی مذہبر بیتھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرا کرسولی پر چڑھا دیں۔ تا کہ بقول مرزاغلام احمدقا دیانی تورات کی تعلیم کے مطابق (معاذ اللہ) و گعنتی ہوجائیں۔

الله تعالیٰ کی مذہبر میجی کے عیسیٰ علیہ السلام کوفر شخے کے ذریعے آسان پراٹھالیا۔ اور ان کی شکل وصورت کے مشابہ ایک اور آدی کوکر دیا کہ جس نے جاسوی کر کے آپ کو پکڑوا کر سولی دلائی تھی۔ چنا نچہ وہی (جاسوس) سولی پر چڑھایا گیا۔ اس کا ساراواو پلافضول گیا۔ سب نے اس کو سے ابن مریم ہی سمجھا۔ وہ لوگوں کو پاگل سمجھ رہا تھا کہ جھ بے گناہ کو کیوں قبل کررہے ہیں اور لوگ اس کو پاگل سمجھے اور کہتے تھے کہ اب موت سے نیچنے کے لیے یہ پاگل بنتا ہیں اور لوگ اس کو پاگل سمجھ کہ اب موت سے نیچنے کے لیے یہ پاگل بنتا ہے۔ اب آپ مرز اغلام احمد قادیائی کی قابلیت کی وادد میں 'دکرتو رات کی تعلیم میتھی کہ جوسولی پرلٹکا یا جائے وہ تعنی ہوتا ہے۔ کیا کوئی بے گناہ سولی پرلٹکا کے جائے سے خدا کے ہاں تعنی ہو کہ سکتا ہے؟ تو رات میں بھی گناہ گاراور مجرم آدی کاؤ کر ہے۔

بے گناہ تو کتنے پیغمبرخو قرآن کے ارشادات کے مطابق قل کیے گئے جوشہید ہوئے۔

مرزاغلام احمد قادیانی کی دوسری قابلیت کی جھی داددیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرفآر ہوئے۔ ان کے منہ پر (معاذ اللہ) تھوکا گیا، طمانچے مارے گئے، سولی پر چڑھائے گئے۔ یعنیں تلویک کئیں۔خوب نداق اڑایا گیااوروہ چیخ چیخ کرخدا کو پکارتے رہے۔اور آخر کاران کومقتول جھے کران تاردیا گیا۔ بھلا بیخدا کی تدبیر تھی جو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔اس طرح تو یہود کی تدبیر کامیاب ہوئی اور بقول مرزاغلام احمد قادیانی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم راخ کی کی گئی کے مشرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم راخ کی کیا گیا اور جو یہودی چاہتے تھے وہ کرگز رہے۔ حتی کہ ندمراندں کو بھی یقین دلادیا ہم میٹی بیوری میں کوئی کردیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خدا کی تدبیر بیر ہوئی کہ جان کہم ہیڈے بیوری میں کوئی کردیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خدا کی تدبیر بیر ہوئی کہ جان

کیا یمی وہ قد برتھی کہ جس کو قیامت میں اللہ تعالی بطوراحسان کے جتلا کیں ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جومسلمان سمجھے ہیں وہ حق ہے۔

اس آیت کریمہ کے قعمن میں مجدوین نے کیالکھا ہے وہ من لیجے۔

(۱) حضرت مجد دصدی ششم امام فخر الدین رازی نے (تنبیر بیرص ۲۹ - ۷۰ تر بر بر مر آلک کے اللہ بین رازی نے (تنبیر بیرص ۲۹ - ۷۰ تر بر بر تقی کہ آل عران آیت بنر ۴۵ میں لکھا ہے کہ یہود کی تدبیر توقتل کی تیاری تھی اور خدا کی تدبیر بیتی کہ چرائیل حضرت عیمی علیہ السلام کو مکان کے روزن سے آسان کو اٹھا لے سمجے ۔ اور ایک اور شخص کو حضرت عیمی علیہ السلام کی شکل پر کردیا جس کو یہود یوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے یہود کا شران تک نہ بینجے دیا۔

مجد دصدي ششم حضرت حافظ ابن كثير كي تفسير

(۲) (ابن کثیرص ۳۱۵ آل عمران آیت نمبر۵) پر انھوں نے بھی لکھا ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر لے جایا گیا۔اور ان کی جگہ اس غدار شخص کوسو لی دی گئی۔ جس کی شکل حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی گئے تھی۔

(۳) حفرت مجد د صدی تنم امام جلال الدین سیوطیؒ نے فرمایا کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے قبل کے لیے انتظام کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے میتذ بیر کی کہ ان کوآسان پراٹھالیا اور ایک اور آ دمی کوان کی شکل پر کردیا۔ جس کوسولی دے دمی گئی۔ (جلالین ص۲۵، آلِ عمران:۵۳)

(۴) یکی تغییر مجد دصدی دواز دہم حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے کی اور فر مایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ کرفل عیسیٰ علیہ السلام مجھ کرفل کردیا گیا۔ . کردیا گیا۔ .

اب ان مجددین کی تغییر کوسیح نه ماننے والا کیسیے مسلمان ہوگا؟

آیت نمبر ۱۳۰۰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تد بیری تفصیل بتا کر حضرت میں علیه السلام کو اظمینان ولایا۔ وافقال الله یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی و مطهرک من اللہ ین کفرو اللیٰ یوم القیامة فم اللہ ین کفرو اللیٰ یوم القیامة فم اللہ موجعتم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون (آیت نمبر ۱۵۵ ل عران) جب کہا اللہ نے اے عیلی میں تم کو پوری طرح اپنی طرف اٹھاؤں گا اور کا قرول

ے پاک کروں گا اور تمھارے بعین کو کا فروں پر ( قرب ) یوم قیامت تک عالب رکھوں گا۔ پھرمیرے پاس آؤ گے ادر میں تمھارے درمیان فیعلہ کروں گا۔ یہاں بھی مرزا قادیانی کی جہالت آپ پرخوب واضح ہوجائے گی۔ کوئکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے متوفیک کامعنی کیا ہے۔'' میں تجھے موت دوں گا۔'' بھلا یہ بھی کوئی تسلی ہے کہ یہودی تو تہیں ہم اس کولل کرتے ہیں اور اللہ تعالی تسلی دیتے ہیں کہ بیں موت دوں گا۔ یوں تو اور ڈرانا اور پریشان کرتا ہے۔ متوفیک کے معنی میں ان مجددین کے اقوال ملاحظہ فرما کیں کہ جومرزا ئیوں کے ہاں بھی مسلم مجدد ہیں۔

ایک مجدد کی تفسیر

اس آیت کامتی اور مطلب مجد دصدی ششم امام رازگا (تغییر کیبر ج ۲ مر ۲ مس ۲۷ تا ۱۵ آل عران آیت ۵۵ ) میں وہی لکھتے ہیں جوہم نے یہاں بیان کیا۔ فرماتے ہیں تونی کے معنی ہیں افذایشی دافیا۔ یعنی کی چیز کو ہر لحاظ ہے اپ قالو میں کر لیما۔ اے بیسی میں تیری عربی کروں گا اور پھر تجھے وفات دوں گا۔ میں ان یہود کو تیر کی آلے لیے بہاں گاور تھے وال گا۔ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ بعض لوگ خیال کریں گے کہ حضرت بیسی علید السلام کا جہم نہیں بلکہ دوح اٹھائی گئی معلوم تھا کہ بعض لوگ خیال کریں گے کہ حضرت بیسی علید السلام کا جہم نہیں بلکہ دوح اٹھائی گئی سے ۔ اس لیے متوفیک فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ روح اور جمد دونوں آسان کی طرف اٹھائے گئی۔ اگر کہا جائے کہ جب تو فی کے متی پوری طرح قابو کر لیما ہے تو پھر اس کے بعد رافعک کئے۔ اگر کہا جائے کہ جب تو فی کے متی پوری طرح قابو کر لیما ہے تو پھر اس کے بعد رافعک کیے وف مور تیں ہیں۔ کہ پوری طرح قابو کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک تو فی موت کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک بعد جمم آسان کی طرف اٹھا لینے ہے۔ ورافعک نے دوسرے متی کہ تعین کردیا۔ '(یہ سارا بیان حضرت امام رازی کا تھا)

دوسرے مجدد کی تفسیر

امام جلال الدین سیوطی جوقاد یا نی ۔ لا ہوری دونوں کے ہاں مجد دصدی تم ہیں۔ اوران کواس درجہ کا آ دمی سیحتے ہیں کہوہ'' متنازع فید مسائل میں آنخضرت ملطقہ سے بالشافہ یوچے لیتے تھے'' (ازالہ اوہام ص ۱۵ افزائن جسم ۱۷۷) وہ فرماتے ہیں۔

یاعیسی انی متوفیک (قابضک) و رافعک الی و من الدنیا من فیر موت موت (تغیر جالین ۱۵۲ ل عران آیت نم ۵۵)

ہم نے قرآن پاک کے وہ معانی کیے جن کی تائید دوسری آیت بھی کرتی ہیں۔ پھر حضور ملاق مت بھی کرتی ہیں۔ پھر حضور ملاق تنظیم کے دو معانی کے جن کی تائید دوسری اللہ میں کا ذکر کرتے ہیں۔ جو بلحاظ اصول ندکورہ خاہر پر محمول ہے۔ پھر صحابہ نے یہی نر مایا اور دومجد دوں کی تغییر بھی آپ کے سامنے ہے۔ محمر مرزائی ایک ہی

رث لگاتے چلے جاتے ہیں۔اوراس مقولے رجمل کیے ہوئے ہیں۔ ''کر جمون اتنا بولو کہ اس کے مج ہونے کا مگمان ہونے گلے۔ مرزائی ہلدی کی گرہ لے کر پشماری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔اور خاص کراین عباس کے معنی کولے کرلوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کرتونی کے معنی اور حضرت این عباس کی تغییر پر ذراتفصیلی روثنی ڈالیں۔

لغزاتوني كالختين

لون کا لغوی متی اخرایشی وافیا مینی کی چرکو پورا پورا قابو کر لیما یا پورا پورا لے اللہ اللہ متی وی ہے جودومجد دین نے بیان کر دیا۔ لیمنا میں وی ہے جودومجد دین نے بیان کر دیا۔

اب ان مجدوین کے مقابلہ میں ہم اگریز کے خاص وفادار مرزا قادیانی کی بات کیے مان مجد میں۔

تيسر بيجدد كي تغيير

الم ابن تيمير ومدى بغتم الى كاب "المجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" ركع بير.

"لفظ التو في في لغته العرب معناه الاستيفاء والقبض وذالك ثـلثة انـواع احـنـها تو في النوم والثاني تو في الموت والثالث تو في الروح والبدن جميماً فانه بذالك خرج عن هال اهل الارض."

تونی کامعنی لفت عرب میں استیفا واور قبض (لینی کسی چیز کو پورا پورالے لینا اوراس کواپنے قابو میں کر لینا ہے) اس کی پھر تین تسمیں ہیں ایک نیند کی تونی ایک موت کی تونی اور ایک جسم اور روح دونوں کی توفی ۔اورعینی علیہ السلام اس تیسر ے طریقہ سے اہل زمین سے جدا ہوگتے ہیں۔

قرآن ياك اورلفظاتو في

قرآن پاک میں لفظ تو فی ہائیس مقامات پر آیا ہے۔اگر تو فی کا حقیق معنی بقول مرزا غلام احمد قادیا فی کے موت دینے کے مانے جائیں تو بعض مقامات پر معنی بی نہیں بنا \_

(1) الله يتو في الانفس حين موتها والتي لم تمت في منا مهافيمسك التي قطعي عليها الموت ويرمل الاخوى الي اجل مسمى (الزمرآ يت بُر٣٢)

اللہ تعالیٰ قابو کر لیتا ہے۔روحوں کو آن کی موت کے وقت جومری نہیں ان کو قابو کر لیتا ہے۔ نیند میں پھر جن کا فیصلہ موت کا کیا اس کوروک دیتے ہیں اور دوسری روحوں کو والپس کر دیتے ہیں معین میعاد تک۔

اگرموت وینامرادلیس تومعنی بیهوگا که الله تعالی روحول کوموت ویتے ہیں حالانکہ بیغلط ہے، بلکمعنیٰ بیہ ہے کہ الله تعالی روحول کو قابوکر لیتے ہیں موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی۔

(۲) هو الذي يتوفاكم باالليل ويعلم ماجرحتم باالنهاره.

(آلعمران آيت نمبر٢٠)

'' خداوہ ہے جوتم کورات کے وقت قابوکر لیتا ہے اور جوتم دن کوکرتے ہواس کوجانتا

یہاں بھی توفی سے مراد نیند ہے در ندلازم آئے گا کدرات کو سار ہے لوگ مرجایا کریں۔
(٣) والملہ دین یتوفون منکم البقرة (اوروه لوگ جوتم میں سے اپنی عمر پوری کر لیتے
ہیں) جب قرائت زبر کے ساتھ ہوتو پھر یہاں موت دینے کے معنی بن بی نہیں سکتے ور نہ معنی نہ ہوگا جولوگ اپنے کو موت دیتے ہیں۔

تو فی کا اصلی اور لغوی معنی تو یہ ہوا۔ اور چونکہ موت میں بھی روح قابو (قبض) کی جاتی ہے اس لیے اس کوتو فی کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح نیند میں بھی روح کوایک طرح قبض کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کوبھی تو فی کہد دیا جاتا ہے۔ گر اصلی معنیٰ کے سواباتی معانیٰ کے لیے قرینے اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جیسے قرآن پاک کی بعض دوسری آیات میں قرینے موجود ہیں۔ جن کی وجہ سے وہاں موت کا معنی ہوتا ہے۔

أيك مسئله

یں ہاتی رہا بید سکلہ کر کسی لفظ کا استعمال زیادہ تراس کے اصلی معنی کی بجائے شرعی معنی یا عرفی معنی یا عرفی معنی یا عرفی معنی میں مدنی میں بدونے کی تو کیا اس کا ریمطلب ہے کہ اب اصلی معنی میں بید نظام میں استعمال نہ موگا، پر قطعاً غلط ہے۔

يلى مثال

مثلاً صلوٰ ق کے معنی دعا کے جیں ، گرشری اصطلاح بیں صلوٰ ق ایک خاص عبادت ہے جس بیں رکوع اور سجدے وغیرہ ہوتے جیں اور قرآن پاک بین اس اصطلاحی معنی بین سینظروں جگرصلوٰ ق کااستعال موتار ہتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے۔ وصل علیہ مان صلوتک مسکن لھم o (التو بنبر۱۰۳)

"اورآپان کے لیے دعا کریں اس لیے کہآپ کی دعاان کے لیے ہاعث سکون

"-4

دوسری مثال

ای طرح زکوة کا لفظ ایک خاص معنی میں زیادہ استعال ہوتا ہے بعنی مالی عبادت کا ایک مخصوص طریقة مراصلی معنی میں بھی بلاروک ٹوک استعال ہوتا ہے۔ مثلاً و حسنا سا من لدنا . وز کونة O و کان تقیاط (سورہ مربع: ١٣)

''اور یکی علیه السلام کوئم نے اپنی طرف سے شوق دیا اور سخرائی اور تعابی ہیزگار'' یہاں زکو ہ اپنے اصلی معنی پاکی میں مستعمل ہوا۔ یعنی سخرائی اور پاکیزگی۔ ای طرح تو فی کا لفظ ہے، زیادہ تر اس کا استعال روح کوقیش کرنے میں ہوتا ہے، چاہے نیند کی صورت میں ہو یا موت کی صورت میں، لیکن بھی اس کا استعال روح اور جم دونوں کے قبض کرنے میں بھی ہوتا ہے اور یہی اس کے اصل معنی ہیں ۔ یعنی: احد المشیبی و افعیا۔ (کسی چزکو

پوری طرح قابوکر لیزا) جیسے کہ اہل لغت اور مجددین نے کہا ہے۔ ایک مرز ائی ڈھکوسلہ اوراس کا جواب

مرزا قادیانی اوراس کے پیرو کہددیا کرتے ہیں کہ تو فی کا فاعل خدا ہواور مفعول کوئی ذی روح ہوتو اس کامعنی قبض روح اور موت ہی کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ یا ڈھکوسلہ ہے۔ہم کہتے ہیں تو نی کا فاعل خدا ہو مفعول ذی روح ہواوراس کے بعدر فع کا ذکر ہوتو تو فی کا معنی جسم وروح دونوں کا اٹھایا جانا مراد ہوتا ہے۔

ایک اور دھو کہ

مرزائيول بلكه خودمرزاغلام احمدقاد يانى في حضرت ابن عباس كاس تول سه مسلمانوں كو برا دهوكه دين كى كوشش كى ہے كه انھوں في بخارى بين "متوفيك" كامعنى "مميتك" كيا ہے۔ بين تجيم موت دين والا ہول ..... كو ياوہ وفات من كے قائل ہيں۔ يہ قطعاً دهوكه اور غلط ہے كه حضرت عبدالله بن عباس في "متوفيك" كامعنى "مميتك" كيا ہے۔ يہ تو دهوكه اور وعدہ ہے كہ بين تجيم تونى كركا بي طرف اشاؤں كا۔ اب يہ بات كه بيدوعدہ كب خدا

نے پورا کیا ہم کہتے ہیں کہ جب وہ سولی پر چڑھانے کا ارادہ کرنے گئے۔اللہ تعالیٰ نے وعدہ کے مطابق ان کو پوری طرح قبض کر کے آسان کی طرف اٹھا لیا۔مرزائی کہتے ہیں کہ پوری پوری تکلیف اور ایڈاؤں کے بعد سال گزار کرموت دی۔موت تو ہر شخص کو دی جاتی ہے یہ کیا وعدہ تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے شایاب شان یہی تھا۔

کیکن اماتت کے حقیقی معنی صرف مار تا اور موت دینائہیں بلکہ سلا تا اور بے ہوش کر تا بھی اس میں داخل ہے۔

دیمومرزاغلام احمدقادیانی کی کتاب ازالداد بام حصد دوم ۱۹۳۳ بزائن جساص ۲۶۱) نومعنی بیر ہوا کہ اے عیسیٰ میں بچھے سلا کریا ہے ہوش کر کے آسان کی طرف اٹھائے والا ہوں ۔ تواب تمام آیات اورتفییریں ایک طرح ہوگئیں ۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر ممیتک کا معنی وہی موت دینے کے لیے جائیں تو ا سکا مطلب میہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا پینیں دے سکتے اور فی الحال آسان کی طرف اٹھا تا ہوں اوران لوگوں ہے تم کو پاک کرتا ہوں۔ گویا آیت میں وہ تقدیم دتا خیر کے قائل بیں کہ موت میں دوں گا،لیکن بعد میں اور فی الحال تم کواٹھا تا ہوں۔

یہ معنی ہم اپنی طرف سے ، مرزائیوں کی طرح نہیں کرتے بلکہ مجد دصدی نہم امام جلال الدین سیوطیؒ نے خود حضرت ابن عباسؒ سے روایت نقل کی ہے کہ تا بعی ضحاک حضرت ابن عباسؒ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مراواس جگہ رہے کہ میں تجھے اٹھاؤں گا اور پھر آخری زمانہ میں فوت کروں گا۔ (درمنثور)

ای طرح مجدد صدی دہم حضرت علامہ محمد طاہر مجراتی مصنف مجمع البحار نے فرمایا کہ:
انسی معتوفیک ورافعک السی علی التقدیم و التا خیر و یبجینی اخو الزمان للتواتسو خبسو النؤول. ''بیم توفیک اور رافعک الی تقدیم و تا خیر کے ساتھ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں آئیں گے۔ کیونکہ ان کے نزول کی خبر متواتر ہے۔''

ا مام رازی نے تقیر کیرج دوم سورہ آل عمران میں تکھا ہے کہ یہاں واؤسے ترتیب طابت نہیں ہوتی کہ پہلے وفات ہو پھر رفع ، بلکہ آیت کا مفہوم سے کہ اللہ تعالیٰ سے کام کریں گے ، باتی کب کریں گے ؟ توبہ بات دلیل پرموتوف ہے اور دلیل سے طابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور حضورت سے بات فابت ہے کہ وہ نازل ہوکر د جال کوتل کریں گے ۔ پھران کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد وفات دیں گے ۔ اور یہ تقدیم و تاخیر قرآن میں بہت ہے مثلاً

(۱) یا مریم اقنتی لوبک واسجدی وارکعنی: (آل عمران: ۳۳) "ا مریم این رب کی عبادت کراور کده اور کوع کر۔"

تو یہاں سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ رکوع سے مجدہ پہلے کرے۔ کیونکہ مجدے کا ذکر

ميلية مياب

(۲) الى طرح "واوحينا الى ابراهيم و اسبماعيل واسحاق و يعقوب والاسباط وعيسى و ايوب و يونس و هارون و آتينا داؤد زبودا."(سروناه:۱۲۱۳)

اس آیت میں بھی واؤے ترتیب ٹابٹ نہیں ہوتی کیونکہ هنرت میسیٰ علیہ السلام ندکور

باقی انبیاعلیم السلام سے بعد میں آئے ہیں۔ مُرآیت میں ان کاؤکر پہلے ہے۔ دسری سے جم کھیں کے باریز رہے کو ان زار ہے باترین کا معزمیں ک

(۳) اگرہم کہیں کہ یہاں زیدعم، بکراور خالد آئے تواس کا بیمٹی ٹہیں کہ پہلے زید آیا بھر عمر آیا بھر بکراور آخر میں خالد آیا۔ واؤ تر تیب کے لیے ٹہیں ہے۔مطلب سے ہے کہ بیسب مصر سے میں قریب میں تا کہ اور کست تا

عنرات آئے۔ ہاتی کس طرح اور کس ترتیب سے آئے اس کا ذکر نہیں ہے۔ سرات آئے۔ ہاتی کس طرح اور کس ترتیب سے آئے اس کا ذکر نہیں ہے۔

مطلب بیہ ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ کے لفظوں کامعنی موت دینا تل لے لیس تو بھی وہ حیات سے کے قائل ہیں اور آیت میں نفذیم و تا خیر کے قائل ہیں ۔

چندنكات اورسوالات

(۱) جب تونی کے بعد رفع ہوااور رفع کا وقوع بھی بعد میں ہوتو اس کامعنی یقیناً موت نہ ہوں گے۔الین کوئی مثال نہیں ہے۔

(۲) اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ یہودیوں نے بھی تذہیر کی اور اللہ تعالی نے بھی تدہیر کی اور اللہ تعالی نے بھی تدہیر فرمائی اور اللہ تعالی کی طرح کون بہتر تدہیر کرسکتا ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ اگر مرز اغلام احمد قاویانی کی تغییر مان لیس اور متوفیک کا مغہوم ہم تیرہ سو برسوں کے مجدوین وحدثین کے مطابق نہ لیس تو پھر کس کی تدہیر غالب آئی۔ یہود کی باقتول مرز اغلام احمد قادیانی کے یہود نے حضرت عیسی علیہ السلام کو پکڑوایا، غداق اڑایا، منہ پر تھوکا، منہ پر طمانچے مارے، سولی پرچ مایا، ان کے اعضا میں میٹیں ٹھوٹیس اور جو پھر کر سکتے تھے کیا۔ آخر کا رمرا ہوا سمجھ کر سولی سے اتارا۔ حالا نکہ ان میں ابھی جان تھی۔ خفیہ علاج کیا گیا وہ وہ گئے اور زخم ا پھے ہونے کے بعد ماں سمیت وہاں سے چلے گئے اور دو ہزار سال پہلے کے جنگلوں، صحراؤں، وریاؤں، میا بانوں کو طے کرتے کرتے افغانستان پنچے۔ خدا جانے کس طرح پھر پنجاب آئے۔ کی نہ کی طرح سری تگر جا پنچے وہاں ساری عمر گمتا می جس گڑا دی اور مرسے۔

یبود اول نے اپنی طرف نے آل کر کے ان کو کشتی قرار دے دیا ،عیسائوں کو جوموقعہ پرموجود نہ سے یقین دلا دیا ، جنموں نے کفارے کا عقیدہ گھڑ لیا۔اللہ تعالی اتابی کرسکے کہولی پر جان نہ نکلنے دی۔

کیا پی خدا تعالی کی بہترین تدبیر تھی ، پھرای تدبیر کا قیامت کے دن احسان جما ئیں کے کہیں نے بنی اسرائیل کوتم سے رو کے رکھا کیا بھی روکنا تھا؟

(۳) کیاموت کے بعداوروں کا رفع روحانی نہیں ہوتا۔ اس میں معرت میسیٰ علیہ السلام کی کون ی تخصیص ہے۔

(٣) اگرمتوفیک کامعنی موت دیتا ہے اور رافعک کامعنی بھی روح کا اٹھانا ہے تو پھر رافعک کا لفظ زائداور بے سود ہو جاتا ہے جس سے قرآن کی بلاغت قائم ٹیس رہتی۔ بٹس کی شان سب سے اعلیٰ وارض ہے اور ندع کی ش ایسا ہوتا ہے۔

(۵) خدا تعالی کی بیتر بیرتو فترسلیب کے وقت کے لیے تی ۔ای وقت کی سلی کے لیے اللہ متونیک فرمایا گیا۔ مرزاغلام احمد قادیائی کے مطابق بیدرفع روحانی اس وقت ہوا اور موت اس وقت ہوا اور موت اس وقت ہوا کی متابع مرح کی تکالیف کر ریکی تھیں۔اچھی تسلی دی گئ!

آیت نمبرا

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 0 وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم طوان اللين اختلفوا فيه لفى شك منه طمالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً 0 بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما 0 (مردالتاء: آء مـ ١٥٨١)

"(اورہم نے ان بہود پرلعنت کی) ان کے قراورم یم پر بردا بہتان با عدھنے کی وجہ
سے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے سے ابن مریم کوئل کرڈ الا ہے جواللہ کے رسول ہیں۔ حالا تکہ
انھوں نے ان کو زول کیا نہ سولی پر چ حایا۔ البتہ ان کے لیے (ایک آ دمی) مثابہ کر دیا۔ اور
اس میں اختلاف کرنے والے (خود) شک کے اعمد ہیں۔ ان کو اس واقعہ کا کوئی قطعی علم نہیں
ہے۔ صرف ظن (جمین) کی ہیر دی ہے۔ اور انھوں نے اس کو (عینی علیہ السلام) بیٹینا تل نہیں
کیا بلکہ اس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ بردے عالب اور حکمت والے ہیں۔"
اس آ بت کر یمہ نے اصل مسلک کا بالکل فیصلہ کر دیا کہ نہ تو یہود یوں نے حصرت عینی

عليه السلام كولل كيا اورندي سولى يرها بالكه الله تعالى في ان كوا يي طرف الماليا

مرزاغلام احمد قادیانی بمعی کہتے ہیں کہروح کواٹھایا بھی کہتے ہیں اٹھا نا بمعنی عزت دی۔ بھلاآ پ خودخور کریں۔

(۱) کور آن پاک بین ای ذات کے اٹھانے کا ذکر ہے جس کے آل کا بہودی دعویٰ ا کرتے تھے تو کیا وہ روح کو آل کرتے تھے۔ یا جہم اور روح دونوں پر آل کا نفل واقع ہونا تھا۔ اس سے صاف وصرت مطوم ہوا کہ رفع اس کا ہوا جس کو وہ آل کرنا یا سولی پر چڑھانا چاہتے ہے۔ اور حضرت عینی علیہ السلام کا جسم اور روح دونوں تھے۔ صرف روح زیمتی ۔

(۲) وما قتلوه وما صلبوه أور پھر وما قتلوه میں جبتمام خمیری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع نہیں۔ السلام کی طرف راجع نہیں۔

(۳) بات میمی قابل خور بے کہ رفع کا ذکر ای وقت کا بے جس وقت وہ آل کرنا جا ہے ۔ تھے۔ مرزاغلام اجمد قادیانی روح کا رفع مراد لے کر ۸۵سال بعد کشمیر میں رفع روحانی کہتے ہیں۔ ایس کا راز تو آیدومرداں چنیں کنند

(۴) یہود مطلق قل کے قائل نہ تھے، بلکہ وہ سولی پرچڑھا کرسولی کے ذریعے تل کے قائل تھے۔ تو جب اللہ تعالی نے فرمایا''و ما قتلوہ و ما صلبوہ'' تو اس کامعنی یہ ہوا کہ ان یہودیوں نے ان کو قل جب کہاں کے ان کو قل جب کہاں کے ان کو قل کہا ۔ اور نہ بی سولی پرچڑھایا۔ مرز اغلام احمد قادیا نی کا ترجمہ یوں ہے کہ نہان کو قل کیا نہ سولی پرقل کیا۔ ( کتنا بحد انرجمہ ہے )

(۵) آے بی بی ہے کہ انعول نے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کول نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بلت کی طرف انھا لیا۔ ہر تقلند جانتا ہے کہ بل کے بعد والی بات بل سے پہلے والی بات کی ضد ہوتی ہے۔ جیسے کہا جائے کہ زید لا ہور نہیں گیا بلکہ سیا لکوٹ گیا۔ یا یوں کہیں زید مسلمان نہیں بلکہ مرز ائی ہے تو اس کا بھی معتی ہے کہ دوسری بات پہلی بات کے خلاف ہے۔

اب الله تعالی کاریفر مانا که ان کوتل نہیں کیا بلکہ میں نے اپنی طرف اٹھا کیا تو یہ تب ہی مسیح ہوسکتا ہے کہ دفع جسمانی مراد ہو۔ ور شہر زاغلام احمد قادیا ٹی کامعنی یہ ہوگا کہ انھوں نے لل خہیں کیا بلکہ الله تعالیٰ نے ان کوموت دے دی تو قتل اور موت میں کوئی تضاد نہیں ، کیونکہ لل میں مجمی موت ہوتی ہے۔ اس' نیل' نے بھی مر آ ائیوں کا بل نکال دیا ہے۔ سب جانے ہیں کہ لل میں میں بھی موت خدا ہی دیا کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انھوں نے تی نہیں کیا بلکہ خدا فیص دے دی۔

(٢) آیت ہمعلوم ہوتا ہے کہ آل کے ارادے کے وقت خدا تعالیٰ نے ان کواپی طرف

اللها كربچاليا۔ اور مرزاغلام احمد قادياني كہتے ہيں كه اس واقعہ سے ٨٨ سال بعد سرى تكريش مکمنامی کی موت مرے۔ (معاذاللہ)

## مجددین امت کے بیانات

(۱) اس آیت کریمہ کی تغییر میں مجد دصدی نم امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔ "اور نقل كرسكے يهود حضرت عيلى عليه السلام كواور نه مجانسي پر بى الكا سكے - بلكه بات يون موئی کہ یہود کے لیے حضرت سے علیہ السلام کی هبیبہ بنا دی گئی اور وہی قتل کیا گیا اورسولی دیا مليا\_(تغيرجلالين ص ٩١)

# تفيرجلالين زبرآيت كريمه

عجددمدی میزددم حفرت مولاناشاه عبدالقادرد الوگ این ترجمه ی فرمات میں که "ننانعول في حصرت عيلى عليه السلام كولل كيانه ولى يرهايات (ترجمه شاه عبدالقادر م ١٣٢)

(٣) "وكان الله عزيز حكيما ط" الريرة عدفتم كردي كي كالله تعالى كوكمال قدرت اور كمال علم حاصل بي والله تعالى في متنب فرمايا كميسى عليه السلام كا دنياسي آسانون کی طرف اٹھانا۔اگر چہ آ دمیوں کے لیے تعذر رکھتا ہے۔ مگر میری قدرت و حکمت کے لحاظ سے اس میں کوئی تعذر نہیں ہے۔ یہ تغییر حصرت امام رازی مجد دصدی مشتم نے بیان فر مائی ہے۔

یماں یا کی باتیں ہیں۔ اگر صلیب کا معنی سولی رقل کرنا ہے قوسولی پر چڑھانے کے کیے عرب میں کون سالفظ ہے۔

دوسرى بات

یے کہ اگرسولی پرمعرت عیسی علیہ السلام کوج حایاتھا تو بچائے اس کے کداعنت کی وجدان کے قبل کا قول متاتے۔ یوں فرماتے (وبصلبهم) لیعنی ان پرلعنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام كوسولى يرج مان كى وجهس موكى-

تيسرى بات

یے بہودی تو قائل ہی اس بات کے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوسولی و ر كول كيا بر . تو چر و ما فعلوه كانى تما . و ما صلبوه كى كيا ضرورت تقى معلوم مواكه مرف سولى يرج مان كوملب كمت بين اور الله تعالى عمل طور يرحقيقت آشكار اكرنا جاج على على المرف المرباع المناح الم

چوتھی بات

یہ ہے کہ واقعہ صلیب کا ضرور ہوا تھا۔ لا کھوں لوگوں کو علم تھا۔ ایک آ دمی کوسولی دی گئی اور مشہور کیا گیا تھا کہ وہ حضرت سے علیہ السلام تنے ۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ سولی دی گئی میں اگر وہ حضرت عیسی علیہ السلام نہ تنے تو پھر کون تھا۔ اس کا جواب قرآن پاک نے دیا "ہسل منسب لمھم " کہ ایک شخص پر حضرت عیسی علیہ السلام کی ھیجہہ ڈال دی گئی ( یکی غدار یہووا تھا) اس کوسولی پر لئکا کر کیفر کر دار تک پہنچا دیا گیا۔

بانجوس بات

يب كريم من عليدالسلام كدحرك -اس كاجواب دياكياك "بسل رفعه المله الميه "(التماء،١٥٨) كدان كوالله تعالى في طرف الخاليا-

آ خریس "عزیزاً حکیما" فرماکرملمانوں کے عقیدے کومغبوط سے مغبوط فرمادیا۔

آیت تمبر۵

"وان من اهل الكتاب الاليومن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم الساء، ١٥٩ (التاء، ١٥٩)

'' جننے فرقے ہیں۔اہل کتاب کے سوئیسیٰ علیہ السلام پریفین لاویں مے اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگاان پر گواہ''

مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب سارے صفرت عیسیٰ علیہ السلام پران کی وفات سے پہلے پہل ایمان لے آئیں گے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔اس آیت کریمہ نے تو بہت ہی صفائی سے اعلان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذیرہ ہیں۔ان کے مرنے سے پہلے یہود و نصاریٰ ان پرایمان لائیں گے۔ گویا وہ بیبیوں حدیثیں اس آیت کی شرح ہیں جن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ سئید السلام عادل حاکم (فیصلے کرنے والے) ہوکر نازل ہوں گے، میں اس وقت اسلام تمام اکناف عالم میں پیل جائے گا اور جو یہود و نصاریٰ وجال کوئل کریں گے۔ اس وقت اسلام تمام اکناف عالم میں پیل جائے گا اور جو یہود و نصاریٰ تکیس گے۔ سب ان پرایر ن لے آئیں گے اور ایسے مجزات اور تو حات و کیمنے کے بعد جو

اسلامی روایات کے عین مطابق ظہور پذیر ہوں کے کوں ایمان ندلا کیں گے۔اب آپ ذرا چوتی اور یا نچویں آیت کا ترجمہ ملا کر پڑھیں۔

(۱) مرزا غلام احد قادیانی اس آیت کر جے اور مطلب میں بری طرح مینے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہود و نصار کی تو قیامت تک باتی رہیں گے۔ حالا نکہ صور پھو گئے (بگل بجانے) کے بعد کون زئدہ رہےگا۔ الی تمام آیوں میں مراد قرب قیامت ہوتی ہے در نہ عام محادرہ ہے۔ مثلاً یہ کہیں کہ مرزائی قیامت تک مرزا غلام احد کومسلمان ٹابٹ نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب فیمیں ہے کہ ہمارا مناظرہ قیامت تک جاری رہےگا۔

یہ مسب میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے سارے یہود و نصاری میج ہات پرایمان لے آتے ہیں کیونکہ موت کے وقت ان کو حقیقت معلوم ہوجاتی ہے۔ ان ہا توں سے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے مریدوں کو قابور کھنے اور سادہ لوگوں کو دھو کہ دینا چاہتے ہیں۔ ورنہ سب مجھ سکتے ہیں کہ آیت کریمہ میں (لیومنن) کے مینے نے اس بات کو ستنقبل کے ساتھ خاص کرلیا ہے کہ آئی کندہ ایسا ہوگا کہ وہ ضرورا کیان لائیں مے گرم زا غلام احمد قادیانی اس کا متی المومنن کی جگہ لیومن کرتے ہیں کہ تمام الل کتاب ایمان لے آتے ہیں حالانکہ بیگرائمر (مرف تحویک) قواعد کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔

(۳) پھر مرزاغلام احمد قادیانی یہاں ایمان کامعنی وہ ایمان کرتے ہیں جو آخری وقت (غرخرہ اور نزاع کے وقت) کا ایمان ہے جوایمان مقبول نہیں جیسے فرعون کا ایمان او و بے وقت کا نامنظور تعا۔ حالا تکہ قرآن پاک میں صرف ایک سورہ بقرہ میں ایمان یا اس کے مشتقات تقریباً بچاس جگہ ذکر ہوئے ہیں۔ ان سب مقامات پر بلکہ قرآن پاک کی دوسری سینکڑوں جگہوں پرایمان سے مرادایمان مقبول ہے۔

جب مرزا غلام احمد قادیانی عمی آیت کے معنی میں دموکہ دینا جاہتے ہیں تو لکھ مارتے ہیں کہ پیلفظ قرآن میں اتی جگہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے مگر یہاں پیشکر وں مقامات پرائیان کے معنی ایمانی مقبول سے گریز کر کے دموکہ دینے کی کوشش کی ہے۔

(٣) اگرا يمان سے ايمان مردوداور تامتول بى مراد ہوتا ہے تو پھر اليومنن به قبل موته " ندكها جاتا كو تكدم نے سے پہلے كا يمان تو متول د متلور ہے۔ ہاں موت كو دت ينى فرر سكا ايمان متبول ايمان متبول ايمان متبول ايمان متبول ايمان متبول ايمان متبول ايمان موته " كى جگه اعد موته " موتا چا ہے تا كہا تا ہے ، حالاتك قرآن پاك جيسى فسيح و بليخ كاب الله الله موته " فرماتى ہے۔ الله موته " فرماتى ہے۔

(۵) مجمى مرزائى آ ژليتے ہیں كه 'قبل موسه" كی خمیر عینی علیه السلام كی طرف راجع تميس إورايك شاذقر أت كاسهاراليت بين جس بس "قبل موته" كى جكه "قبل موتهم" آیاہے، حالانکہ پہلے تو قر اُت متواترہ کے مقابلہ میں قر اُت شاذہ کا کیا اعتبار ہے جبکہ وہ کمزور ہے۔ پھراگر مان لیا جائے تو اس صورت میں معنی اس طرح کریں گے جوقر اُت متواترہ کے مطابق ہوں۔اس طرح معنی بوں ہوں مے کہ جب (عیسیٰ علیہ السلام) دوبارہ آئیں مے تو اس وقت کے بیچے ہوئے سارے اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔

اور بیمعنی ان بیمیوں حدیثوں کے عین مطابق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ز مانے میں ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔

(۲) اب آیت نمبر ۱۴ اور آیت نمبر ۵ کو ملا کر پھر پڑھیں یہاں ذکر ہی حضرت عیلی علیہ السلام کا ہے۔ان کو قل نہیں کیا۔ان کوسو لی نہیں دی۔ان کواللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ان پران کے مرنے سے پہلے تمام اہل کتاب کوا بمان لانا ہوگا۔اوروہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ تمام خمیریں حفرت عیسیٰ علیه السلام کی طرف داجع ہیں انھیں کا ذکر ہے۔ اس کے سوا کوئی اور معنی کرنا قرآن پاک سے نداق کرنے کے مترادف ہے۔قرآن پاک کا فیصلہ بالکل

اب آپ مرزا قادیانی کا ترجمه دیکه کر ذرالطف اٹھا ئیں ۔وہ اس کامعنی (ازالہادہام طع اول م ٢١ ١ مزائن ج عص ٢٩١) من يول لكهت بن:

''کوئی اہل کتاب میں سے ایسانہیں جو ہمارے اس بیان مذکورہ پر جوہم نے (خدا نے) اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیے ہیں۔ایمان ندر کھتا ہو یکل اس کے جووہ اس حقیقت پرایمان لاوے جوت اپنی طبعی موت سے مرکمیا۔''

پہلے تو مرز اغلام احمد قادیانی کے اس ترجے کا مطلب ہی کوئی نہ سمجھے گا اگر سمجھ مجی جائے تو مرزا ناصراحمداورسارے مرزائی بتائیں کہ بیالفاظ جومرزاغلام احمد قادیانی نے ترجمہ میں تھییئے ہیں قرآن یاک کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ورنہ پھرحدیث رسول کے مطابق جہم کے لیے تیار ر ہیں۔خودمرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ 'مومن کا کامنہیں کہ تغییر بالرائے کرے۔'

(ازاله او ہام حصه اول ص ۳۲۸ فزائن جساص ۲۲۷)

اگرایمان ہے تو تیرہ سوسال کے مجددین ماکسی حدیث سے بیمعنی ابت کریں۔اس آ بت کریمہ کا مطلب بالکل صاف ہے۔ ۱۲۸ مرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ مزید وضاحت یا تائید کے لیے بعض بزرگان سلف کے ارشادات بیان کردیئے جا تیں۔امام شعرانی (الیواقیت والجواہر ۲۶س ۱۳۲۷) میں لکھتے ہیں۔

الدليل على نزوله قوله تعالى وان من أهل الكتاب الاليومنن به قبل موته اح حين ينزل ..... والحق انه رفع بنجسد لا الى السماء والايمان به

راجب. ''اور جب معزت عیلی علیه السلام کے نزول کی دلیل بیآ یت ہے ''وان مین اہل دیمیں میں دور

(٢) مجروصدى بقتم الم مابن تيمياً في كتاب المجواب المصحيح لمن بدل دين

المسيح (ج٢ص٢٨) ميل فرماتے ہيں۔ ''الا ليبؤمنن به ميں ايمان ناخع مراد ہے جو آبل ازموت ہے۔موت کے وقت غرف میں ندع کی منت کردوں نہوں ہے۔ جس سرکر کی ناکر نہیں ان ترام کافروں کے

غرفرے اور نزع کے وقت کا ایمان نہیں ہے۔جس سے کوئی فائدہ نہیں اور تمام کا فروں کے لیے ہے اور تمام ہاتوں کے مان لینے کے لیے ہے۔جس سے بھی انکار کرتے تھے اس میں حضرت مسلح کی کوئی خصومیت نہیں ہے۔لیسو منن مستقبل ہی میں ستعمل ہوتا ہے اور سب اہل کتاب حضرت مسلح علیدالسلام کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔''

(٣) حفرت ابو ہر بر الجلیل القدر محالی ہیں۔ انھوں نے ایک حدیث بیان کرکے میہ آت کریمہ پڑھی اور بتایا کہ اس آت کریمہ میں اس میں علیہ السلام کی زندگی کا ذکر کیا ہے۔ جن کے زول کی خرسرو دیا المستان نے دی ہے۔ ہزاروں محابظی سے کسی نے اٹکارٹیس کیا۔ اور اس طرح اس مسئلہ پراجماع محابۃ منعقد ہوگیا۔

(بخارى ج١٩٠، ١٩٠، بابنزول عيلى بن مريم)

ايك فيلخ

بیت کی مسلمان کے معنی کے لحاظ سے تو معنی طاہر ہیں گر مرز الی بتا کیں کہ 'یہوم السقیہ مسلمان کے معنی کے لحاظ سے وہ کس بات کے گواہ ہوں گے ، حق وناحق کو تو تمام کا فر موت کے وقت پیچان لیس کے قوہ کس پر گوائی دیں گے اور کس بات کی دیں گے۔

وسراجيلنج

کیا کسی ایک محدث منسراور مجدد کانام لیاجا سکتا ہے جس نے اس آیت کاوہ معنی کیا

ہوجومرزاغلام احمدقادیانی نے کیا ہے؟ اگرید من گھڑت معنی ہے قومرزاغلام احمدقادیانی کے اس قول کو یا در کھیں کہ'' ایک نیامعنی اپنی طرف گھڑنا الحاددوز عدقہ ہے۔''

(ازالداوبام ١٥٥٥، فزائن جسم ١٠٥)

آيت نمبر٢

واذقال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والمنتك اذا يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد و كهلا الواذ علمتك الكتاب والمحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني و ابرئي الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جيئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين (المائدة:١١)

"اور جب کے گا اللہ اے بیٹی بیٹے مریم کے میری مہر مانی یاد کر جوتم پر اور تماری والدہ پر ش نے گی۔ جب ش نے تماری مددروح القدس سے گی۔ تم گود ش اور بردی عمر ش لوگوں سے با تیں کرتے تھے۔ اور جب ش نے تعمیں کتاب و حکمت اور تو رات و انجیل کی تعلیم دی۔ اور جب ش نے تعمیں کتاب و حکمت اور تو رات و انجیل کی تعلیم دی۔ اور جب ش نے بی امرائیل کورو کے رکھاتم سے۔ جب تم ان پر ندہ ہوجا تا میر ہے تھم سے۔ اور جب ش نے بی امرائیل کورو کے رکھاتم سے۔ جب تم ان کے پاس کھلے دلائل لائے تو کا فرول نے ان ش سے کہا ہے تو بس صاف صاف جادو ہے۔ " کی پاس کھلے دلائل لائے تو کا فرول نے ان ش سے کہا ہے تو بس صاف صاف جادو ہے۔ " اس آ بت کر بہ ش اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر فر مایا ہے کہ اس دن اللہ تعالی معرب علی علیہ السلام پر اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے علاوہ اور احسانات کے یہ بھی فرمائیں گے کہ شل نے ان کو تم سے رو کے رکھا۔ یعنی وست درازی اور ہا تھوں کو روکنا تو فرمائیں گے کہ شل نے ان کو تم سے رو کے رکھا۔ یعنی وست درازی اور ہا تھوں کو روکنا تو در کنار جم نے ان کو آپ تک ویٹے بھی نہ دیا۔ اس میں کمال حفاظت کی تعمت کا ذکر ہے اورائی مصورت میں یہ اللہ تعالی کی تعمت اوراحسان ہے ورنہ جس طرح مرز اتا دیائی نے بیان کیا۔ وہ ایک نداتی بی ندیا۔ اس میں کمال حفاظت کی تعمت اوراحسان ہے ورنہ جس طرح مرز اتا دیائی نے بیان کیا۔ وہ ایک نداتی بی بے اللہ تعالی کیا۔ وہ ایک ندیا۔ اس میں خداتی بی ہے۔

 ۳۳۷) بین اس بات کا افرار کیا ہے اور خاص کر بیآ بت کریمہ والملہ بعصمت من الناس دوران سفر ذات الرقاع غزوہ انمار بین نازل ہوئی تھی جو ۵ بجری بین واقع ہوا۔ یہ بات مرزائیوں کے مسلم مجد دصدی تنم امام سیوطیؓ نے ' د تغییر انقان جزواول س۳۲ ' بین لکھی ہے۔ لیس (نزول آسے ص ۱۵ افزائن ج۸۸، ص ۵۲۹) بین مرزا قادیا نی کاریکھنا کہ وعدہ عصمت کے بعد حضور کو جنگ احد بین لکلیف کپنی تھی بالکل جموث ثابت ہوجاتا ہے۔ اب مجددین کی رائے ملاحظہ ہوں۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات میں صفائی سے یہ بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کوتم سے دو کے رکھا۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاں تو خدا تعالیٰ نے ان یہود کواس طرح دو کے رکھا کہ وہ پکڑ کر لے گئے۔ مند پر تعوکا ، ہمانے مارے۔ فدا قدا آزایا ، سولی پر چڑ حایا ، اعضا میں میخیں شوکلیں ، وہ چیخار ہا کہ اے خدا تو نے جھے کوں چھوڑ دیا۔ پھر یہود یوں نے اس کوم دہ بحق کرا تاردیا۔ خفیہ علاج ہوا۔ مربم رکھتے رہے آخرا چھا ہو کر وہ وہاں سے بھا گے اور پہاڑوں اور دریاؤں ، بیابانوں کو طے کرتے ہوئے سرحد پنجاب پنچے۔ پھر کسی طرح کشیر پہنچ کے اور سے اور دریاؤں ، بیابانوں کو طے کرتے ہوئے سرحد پنجاب پنچے۔ پھر کسی طرح کشیر پہنچ کے اور اللہ تو اللہ تعالیٰ کی کامیاب تد بیرتمی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودکو عیلی علیہ السلام تک نہیں پہنچنے دیا۔ (اٹاللہ واٹا الیہ دا جمون)

كف كامعني

کف کامتی عمر فی میں رو کے رکھنے کے بیس قرآن پاک میں ہے۔
سورہ نساء آیت نمبرا ہیں ..... فکف ایدیہم
سورہ نساء آیت نمبر کے میں ..... کفوا ایدیہم
سورہ نساء آیت نمبر کے میں ..... 'وکف ایدی الناس عنکم "
سورہ فی آیت نمبر کا میں ..... 'وکف ایدی الناس عنکم "
سورہ فی آیت نمبر کا میں ..... 'الذی کف ایدی النام عنکم وایدیکم عنهم"
ان تمام مقامات میں قرآن پاک نے ای کف کورو کے رکھنے کے معنی میں استعال

ليا ہے۔

قرآن پاک کااعجاز

چونکدان جگہوں میں ایک دوسرے کا سامنا ہوا یا مقابلہ کی شکل بنی تو الله تعالیٰ نے

فر مایا کہ ہم نے ایک کے ہاتھ دوسرے تک فکنچ سے دو کے رکھے۔ گر حضرت میسیٰ علیہ السلام کے قصد میں یہوداور پولیس سے مقابلے اور آ منے سامنے ہونے کی ٹوبت بی ٹیل آئی اس لیے "ایدی" نہیں فر مایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے رو کے رکھا۔ نہ تو وہ آپ تک وکنچنے پائے اور نہ بی مقابلے کی صورت پیدا ہوئی۔ ایک صورت اعجاز کی بیا بھی ہے۔ اب آپ مجدوین کی رائے ملاحظ فرما کیں۔

(۱) مجدومدى نم امام جلال الدين سيوطئ تغير جلالين زير بحث آيت يش فرمات بين: "وكهدلا" يضيد نزوله قبل الساعة لانه دفع قبل الكهولة كما سبق في آل عموان . (جلالين شريف)

''وکھلا'' سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے بازل ہوں گے اس لیے کہ وہ کہولت سے پہلے بی اٹھالیے مئے تھے۔

(٢) مجدومدى تقشم امام فخرالدين رازي (تغير كير جنه، ٢٥) يل قرمات بين: نقل ان عمر عيسى عليه السلام الى ان رفع كان ثلاثا وثلاثين سنته و سنة اشهر وعلى هذا التقدير فهو ما بلغ الكهولة والجواب من وجهين ..... والثانى قول المحسين بن الفضل ان المراد بقوله وكهلا ان يكون كهلا بعد ان ينزل من السسماء في آخر الزمان ويكلم الناس ويقتل الدجال قال الحسين بن الفضل وفي هذه الاية نص على انه عليه السلام سينزل الى الارض.

'''نقل ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ان کی عمر ساڑھے ۳۳ برس تھی۔ (گویا انھوں نے ادھیڑعر میں لوگوں سے ہا تیں نہیں کیس ) حضرت حسین بن الفعنل فرماتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ نزول کے بعد کہولت کے زمانہ میں وہ ہا تیں کریں گے۔ دو ہزار سال کے بعد بوڑھانہ ہوتا پھراد میڑعر ہوکر ہاتیں کرتا بیوہ نسمت ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جما کیں گے۔ حضرت حسین بن فعنل فرماتے ہیں کہ آیت میں تعری ہے کہ حضرت عسیٰ علیہ السلام عنقریب زمین براتریں گے۔''

ہاتی دوسرااحسان معزت عیسیٰ علیہ السلام کا پھموڑے میں باتیں کرنا یہ کیا مشکل ہے جب جرائیل علیہ السلام کا پھموڑے میں باتیں کرنا یہ کیا مشکل ہے جب جرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچ کی مٹی سے سامری کا بچٹر اجود حات سے بناتھا بول اٹھا، تو جو ہزرگ پیدا ہی جبرائیل علیہ السلام کی پھوٹک سے ہوئے تھے۔ ان کا بچپن میں باتیں کرنا کیوں تعجب خیز ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے تو لکھا ہے کہ میر سے اس لڑکے نے دو بارماں کے بیٹ میں باتیں کیں۔خدا جانے کہاں کان رکھ کریہ باتیں نی کئیں۔ بہر حال بیاس

سےزیادہ مشکل ہے۔

آیت نمبرے

واذ قال الله باعبسی ابن مریم ا انت قلت للناس اتخلونی و امی الهین من دون الله قال سبحنک مایکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ط ان کنت قلته فقد علمته ط تعلم ما نفسی و لا اعلم ما فی نفسک ط انک انت علام الغیوب ط ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبلوالله ربی و ربکم، و کنت علیم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم ط و اتت علی کل شیء شهید ط ان تعلیهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الماکده: ۱۱۸)

"اور جب الله على الله تعالى العينى بن مريم كياتم في لوكوں على الله المجھے اور يرى مال كو خدا تعالى كے سوا معبود بنالو۔ وہ عرض كريں كے كدا الله آپ برتر اور شرك سے پاك بين ، يدير ب ليے كيے مكن ہے كدوہ بات كوں جس كاكى طرح جھے ہيں ہيں۔ اگر ميں نے كہا تعالى الله آپ الله كو بات كوں جس كاكى طرح جھے ہيں جس آپ كى ميں الله بات نہيں جانت آپ بي جن كا باقول كو اچى طرح جانتے بيں جس نے ان كو وى بات كى ہے جس كا آپ نے تك فيب كى باقول كو اچى طرح جانتے بيں۔ جس نے ان كو وى بات كى ہو اور ش ان كا بات كى ہے جس كا آپ نے تك ان شرب اور اپنے ما لك كى عبادت كرواور ش ان كا تكم بان (يا كواہ) تعالى الله آپ خودى تكم بان شرب الله كر جب آپ نے جھے اٹھا ليا آپ خودى تكم بان (يا كواہ) تعالى الله آپ خودى تكم بان شرب الله كا بان كو تقواب ديں تو يہ آپ ليا كواہ) تعالى الله آپ خودى تكم بان الله الله كا بان كو تقواب ديں تو يہ آپ ليا كہ تك بيں۔ (آپ كو تن حاصل ہے) اور اگر آپ ان كو تحق ديں تو آپ (يورى طرح) عالى اور تحكمتوں والے بيں۔ (سب كھ كور سکتے بيں)۔ "

یہاں اللہ تعالی قیامت کے دن کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہاس لیے نہیں کہ اللہ تعالی جانے نہیں کہ اللہ تعالی جانے نہیں یا حضرت عیسی علیہ السلام (نعوذ باللہ) ملزم ہیں، بلکہ اہل کتاب کو ذکیل ورسوا اور لا جو اب کرنے کے لیے ہو چھاجائے گا۔ کو تکہ عیسائی ان کو خدا اس لیے بناتے ہے کہ ان کا خیال تھا یہ بیاجان ہو جو کر جوٹ کھڑلیا تھا کہ بیتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے دی ہے۔ اس سوال کے جواب میں صفرت عیسی علیہ السلام وی کچھ کہیں گے جواب پیٹے بیر کے شایان شان ہے۔ آخر میں فرائن سے جب تک میں ان میں رہاان کا گران تھا، کمر جب آپ نے جھے اٹھا لیا چمر شرعا نہیں اور گواہ تھے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے یہاں بھی " توقیقی" کا معتی غلاکیا آپ خود دی گران اور گواہ تھے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے یہاں بھی " توقیقی" کا معتی غلاکیا

ہے کہ''جب آپ نے جملے وفات دی'' مگر مریحاً غلا ہے کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی تو ستای سال واقعہ مسلیب کے بعد سری تگریش ان کو مارتے ہیں اور اس وقت تک بھول ان کے وہ زیمہ تصاور عیسائی ان سے پہلے ہی بگڑیکے تھے۔

چنانچہ (چھر مُعرفت م ۲۵۴ فزائن ج ۲۳ م ۲۷۱) پر لکستا ہے۔ ''انجیل پر ابھی تمیں برس بھی نہیں گز رے تھے کہ خدا کی جگہ عاجز انسان کی پرستش نے لے لی۔''

اس طرح بقول مرزاغلام احمد قادیانی کے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات سے ای نوے سال پہلے عیسائی بگڑ چکے تھے۔ تو وہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہیں گواہ تھا۔ وہ تو دروں، پہاڑوں، دریاؤں اور بیابانوں ہیں پریشان پھرتے پھراتے سری گر پنچے جبکہ اس زمانہ میں وہاں بغیر لشکر کے پنچ نا اور اپنی تو م کے حالات سے واقف ہونا مشکل تھا۔ نیز آیت کریمہ سے مرزائی ترجمہ کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی علیحدگی ان لوگوں سے موت کے ذریعے ہوئی تھی۔ حالانکہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی علیحدگی عرصہ دراز کی اورموت بعد ہیں۔

اب آپ آیت کریمدکا عباز طاحظ کریں که "مسادمت فیہم" فرمایا ہے۔
"مسادمت حیسا" نہیں فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہا۔ بلکہ یفر مایا کہ جب تک میں ان
میں رہا۔مطلب صاف ہے کہ جب آپ آسان کی طرف لے جائے گئے آو آپ کی ذمہداری
یا تکرانی کیے باتی رہی۔

مرزاغلام احمد قادیانی لوگوں کواحق بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب ان کو دوہارہ آنا ہے تو وہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ جھے کوئی علم نہیں۔

(۱) حالانکہ قرآن پاک میں ایبانہیں ہے۔اور اگر یکی مطلب ہوتو سارے انہیا ویلیم السلام کے بارہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا خیال ہے جب ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ صافرا اجہتم قالوا لاعلم لنا ٥ ''قسمیں کیا جواب دیا گیاوہ عرض کریں ہے ہمیں کوئی علم نہیں۔''

مرزاغلام احمد قادیانی، جوجواب یہاں دیں گے دہی جواب ہمارا بھی سجولیں۔ (۲) دوسرے مرنا غلام احمد قادیانی خود شلیم کرتے ہیں کہ آسان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کی امت کی بے راہ روی کاعلم ہوا تو انھوں نے زمین پر اپنامٹیل اور صفاتی رنگ میں اپنا پروز چاہا۔ جب مرزاغلام احمد قادیانی کو پروزی مسیح بننے کی ضرورت ہوئی تو یہاں تک مان لیا کر حضرت عیمی علیہ السلام کو آسان علی ان کی امت کی برائیوں کاعلم ہوا۔ اور جب مسلمانوں کو دو کو دینا ہوتو یوں کو یا ہوتے ہیں کہ "لاعلمی ظاہر کریں گے؟ حالا تکہ آنے ہے پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے سب باتوں کاعلم دے دیا ہوتا ہے اور خیاب کے زمانہ کی کوئی فر مدداری ان پرعائد خیس ہوتی نہ وہ گران ہوتے ہیں۔ باتی انعوں نے علم سے انکار خیس کیا ہے۔ "کسنت ان پرعائد خیس علیهم" علی شہید کے مقابلہ علی رقب استعمال کر کے صاف بتا دیا کہ یمال علم کا سوال ہی تہیں۔ بات مرف بیہ کر میں نے ان خلا باتوں کا خیس کہا اور جب تک میں ان علم باتوں کا خیس کی اور جب تک میں ان علم باتوں کا خیس کی ان خلا باتوں کا خیس کی اور جب تک میں ان علم باتوں کا خیس کی اور جب تک میں ان علم باتوں کا خیس کی اور جب تک میں ان علم باتوں کا خیس کی اور جب تک میں دیا ہے۔

آ يت نمبر ٨

وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون طهذا صراط مستقيم.

(الزفرف، ۲۱)

"اور یقییاً وه (عیسی علیه السلام) بیتی نشانی بین قیامت کی سوشک نه کرواس میں اور میری تابعداری کرو، پیسیدهی راه ہے۔"

اس آیت بی صاف ماف بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دوبارہ تشریف لا نا قیامت کی دلیل ہے۔جس کا ذکر ہم عنقریب کریں گے ان شاء اللہ۔

(۱) قرآن پاک کی آیات کی تصریحات کے بعداس میں کیا شک روسکتا ہے کہ حضرت

عینی علیہ السلام یا ان کا نزول قیامت کی نشائی ہے۔ (۲) احادیث بھی آ کے چل کر آپ پڑھیں کے لیکن یہاں خاص مناسبت کی وجہ سے ایک اور روایت درج کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جس رات حضور کو معراج ہوئی اس رات سرور عالم اللہ کی طلاقات حضرت ایرا ہیم ، حضرت موثل اور حضرت عین سے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ چلاتو حضرت ایرا ہیم نے اس کے علم سے انکار کردیا۔

اس طرح حضرت موتی نے بھی الکاد کردیا۔ جب حضرت عیمی کی انہر آیا۔ انعول نے فرایا کہ وقوع قیامت کاعلم سوائے خدا کے کسی اور جوع دیرے ساتھ ہے وہ اتنا ہے کہ قرب

قيامت شي د جال خارج مون گا\_شي نازل موكراس ولل كرون گا-"

(ابن ماجه\_منداحم\_مائم \_ابن جريرادر بيمق بحواله درمنثور)

 (۴) امام حافظ ابن کثیر آنے اپنی تغییر (۲۰۹س ۴۰۹) میں اور امام فخر الدین رازی مجدد صدی ششم نے (تغیر کبیرن ۱۳۳۲ بر ۲۲۷م ۲۲۲) میں اس آیت کریمہ کے تحت انسانی طنعیسو حغرت عیسی کی طرف راجع کی اور ان کے نزول کو قرب قیامت کی نشانی قرار دیا۔

تقىد يق ازانجيل

(انجیل متی باب ۲۴، انجیل مرقس باب ۱۳) اور انجیل لوقا میں ہے کہ ''میرے نام سے بہترے آئیں گے یقین نہ کرنا۔ یبور عسے پوچھا گیا کہ دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے اور سہ با تئیں کب ہوں گی، جبکہ وہ زیون کے پہاڑ پر ببیغا تھا، اس نے کہا جموٹے نی اور جموٹے سے تم کو گمراہ نہ کریں کی کی بات نہ مانا، جسے بکل کوند کر پورب ہے بچتم کو جاتی ہے ای طرح ابن مریم آئے گاقدرت اور جلال کے ساتھ۔

اس سے بیان کی رآ مدہوئے۔

(۱) ووایخ تمام مثیلول سے بیخے کی ہدایت کردہے ہیں۔

(٢) حفرت عيلى عليه السلام كاتنا قيامت كي نشاني بـ

(٣) عفرت تع عليه السلام الإلك (آمان) سي آئيس مي \_

(۴) وه بوی قدرت اور جلال کے ساتھ آئیں گے۔

یکی مضمون قر آن وحدیث میں بھی موجود ہے .....مرزائیوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان لاکرمسلمان ہوجا ئیں\_

آيت نمبره

ويكلم الناس في المهدوكهلا. الايد(آل عمران:٣١)

یہ دراصل وہی پہلی آئے ہے جس ش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پہال اس طرف توجد دلانی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر زمانہ ''کہوات'' (ادعیزعمر) میں باتیں کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اپنے احسانات میں بھی زمانہ کہوات میں باتیں کرنے کا ارشاد ہوتا ہے۔

حالانکہ بڑی عمر میں باتیں کرنا حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ان پراحسان جتایا جائے۔ بیرقو سب انسانوں کو حاصل ہے۔ بات یکی ہے کہ چونکہ بڑی عمر میں باتیں کرنے کا موقع نہیں طاکیونکہ وہ آسمان پراٹھالیے گئے تھے۔اس لیے جب دوبارہ آسمیں کے تو وہ زبانہ کولت میں لوگوں سے باتیں کریں گے۔ بیخاص اور مججزانہ انداز کی باتیں ہوں گی۔

مرزاغلام احمدقادياني كي تقديق

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو چونکہ پہلے ان کی شادی نہ ہوئی تھی۔ اس لیے وہ شادی بھی کریں گے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیاتی کیستے ہیں۔''شادی تو ہر مخض کرتا ہے۔ اور اولا دہمی ہوتی ہے۔ بلکہ تزوج سے مرادوہ خاص تزوج ہے جوبطور نشان ہوگا۔'' (ضیمہ انجام آئتم ص۵۳، نزائن جاا، ص۳۳۷)

(اس مقام پرمرزاغلام احمد قادیا فی نے محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکار کے بارہ میں سرور عالم اللہ اللہ علی سرور عالم سرور عالم اللہ کو بھی ملوث کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اگر حضور کے تیرہ سوبرس پہلے فرمایا تھا کہ محمدی بیگم سے مرزاغلام احمد قادیا فی کی شادی ہوگی اور اس ارشاد کا معنی وفات شریف تک آپ پرنہ کھلاتو آپ پیغیر کیسے ہوئے۔ (العیاذ باللہ)

اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ادھیڑ عربی ہاتیں کرنا کون سا کمال ہے کہ پیدائش کے ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں اور قیامت میں بھی احسان جنلا ئیں گے معلوم ہوا کہ بیکوات مجز انہ کہولت ہے جو دو ہزار سال گزرنے کے بعد کی ہے۔

الجيل كافيصله

قرآن کریم کے فیلے کے ساتھ انجیل کا فیصلہ بھی ملاحظہ کریں۔ انجیل برنباس جس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ''سرمہ چیٹم آریہ'' (ص ۲۲۰ بڑائن ۲۶ بس ۲۸۸) میں نہایت معتبر قرار دیا ہے کہ (فصل نبر۲۱۲،۲۱۵،۲۱۳) ای طرح (فصل ۲۳۲-۲۳۲) میں حضرت عیسیٰ کے حواری برنباس نے تفصیل سے تکھاہے کہ:

جب يہود نے حضرت يبوع كو كركر كرسولى كے ذريع قبل كرنا چاہا اور جاسوى كا كام يہود التر يولى سے ليا تو اللہ نے يہودا كی شكل وصورت اور آ واز حضرت عين كى طرح بنا ۋالى اور حضرت عين كى فرح بنا ۋالى اور حضرت عين كى فرح بنا دائى اور حضرت عين كى فرح شخة كے ذريع حجيت كے دوزن سے آسان پر (زندہ جم سميت) افھاليا يہودا ہر چنى چلا يا مگرسب نے اس كو سے ابن مريم بن سمجھا اور بؤى ذلت سے لے جا كراس كوسولى پر چر حمايا \_ يمين فوكليں اور قل كے بعد لاش كوا تارديا \_ برنباس كہتا ہے كہ ميل اور حضرت يبوع سے كى مال سب يہودا كواس كى آ واز اور صورت وشكل كى وجہ سے سے بن بن ہم مولى كے قريب تك كے وہ تكليف اور غم بيان سے باہر ہے \_ بعد ميل اصل حقيقت كملى كم يہود يوں نے مشہور كرديا كہم نے ان كوللى كر ڈالا \_ حوارى بھاك گئے تنے اور كوكى موجود نہ تھا۔ " بعض عيسا ئيوں نے تين دن كے بعد آسان پر زندہ كر كے انها نے كا

عقیدہ کمڑائ چیپ کیا اور باطل نے اس کود بالیا۔ انجیل برنباس کا بید بیان قرآن پاک کے بالکل مطابق ہے۔

عقل ودانش كاتقاضا

جب قرآن پاک اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے اور اس نے یہودیوں اور عیمائیوں کا کشریت ان کے آسان عیمائیوں کا کشریت ان کے آسان کرندہ ہونے کا عقیدہ رکھتی تھی تو قرآن پاک نے "دافعک" اور "بل دفعه الله اله"فرما کرکوں ان کے فلط عقیدے پر مہر تعمدیت فیت کی؟

قرآن کریم نے تواس طرح صاف وصرت بیان کیا کہ تمام صحابہ ورتیرہ سوسال کے مجددین و محدثین نے بھی ہم محابہ و وزیرہ جم مجددین ومحدثین نے بھی سمجھا کہ وہ زیرہ آسان پر اشالیے گئے ہیں۔ اگر واقعی وہ زیرہ جم سمیت آسان پر ندا شائے گئے موتے تو پہلے تو قرآن پاک واضح طور سے ان کی تر دید کرتا ورندا سے الفاظ تو قطعاً استعمال ندکرتا کہ جس سے ان کی تائید ہو کئی۔

مردوعالم المنافق كأتغير

قرآن کے معانی حضور کے بیان کردہ معانی متاتے ہیں۔ کردہ معانی متاتے ہیں۔

حديث نمبرا

عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ والله نفسى بيدى ليوشكن ان يسول في كم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع المجنوبة ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الله المدنيا وما فيهم ثم يقول ابوهريره فاقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته. (بخارى ١٥٠٥ بابنزول يميل ١٥٠٥ بابنزول يميل)

'' حضرت الوہریرہ سے دوایت ہے کہ جناب رسول الله الله کا نے فر مایا۔ اس ذات کی میں جس کے تبعید قدرت میں میری جان ہے۔ تحقیق ضرور آئیں گے تم میں ابن مریم حاکم و عادل ہو کہ پس سلیب کو تو ڈیں گے اور خزیر کو قل کریں گے اور جزیبا فعادیں گے۔ ان کے زمانہ میں مال اس قدر دو تیا و ما فیما سے بہتر ہوگا۔ میں مال اس قدر دوگا کہ کوئی قبول نہ کرےگا۔ یہاں تک کہ ایک بجدہ دونیا و ما فیما سے بہتر ہوگا۔ اگرتم چاہوتو (قرآن کی بیآیت) پڑھوں ان من اھل الکتاب الالیؤ منن بہ قبل موقعہ ہ اس ارشادیش سرورعالم الله نے تشم کھا کر بیان فر مایا ہے اور مرز اغلام احمد قادیا نی کے کہنے کے مطابق تشم کا کر بیان فر مایا ہے اور مرز اغلام احمد قادر ہو مطابق تشم کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس کلام میں کوئی تاویل یا اشترا مجیں ہے ورزد تنم بے قائد و ہو جاتا ہے۔ پس بیٹنی ٹابت ہوگیا کہ:

(۱) كمنازل مون والعريم كيدي بين (شكرچاغ بي بي كي)

(۲) وه حاکم اور فیلے کرنے والے ہوں کے (مرز اغلام احرقادیا فی تو آگریزی عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے)

(٣) وه عادل موں گے (مرزانے تو محمدی بیگم کے خصہ بیش خودا پی بیوی کو طلاق دیے دی تھی اوراپنے ایک اڑکے کو عاق اور وراثت سے محروم کر دیا تھا اور دوسرے سے بیوی طلاق کروائی تھی)

(۳) وه صلیب تو ژین مے (مرزاغلام احمرقاد یانی نے نہ تو صلیب تو ژااور نہ بی صلیب پرتی میں ہیں کی آئی ) پرتی میں کمی آئی )

(۵) دوفزر کوفل کریں گے (تا کہ لوگوں کواس سے نفرت ہوجائے)

(٢) جزير مؤف كري كرارى دنياملمان موجائ كى پر بريك كيل ك)

(2) اس قدر مال دیں کے کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا (مرز اغلام احمد قادیا نی تو مجمی کتابوں مہمانوں ادر مجمی مینار قالمسے کے لیے چندے کی المیلیں کرتے کر تے تھک گئے تھے)

(۸) اس وقت ایک مجده دنیا مجرسے بہتر ہوگا (مرز اغلام احمد قادیا فی کے آنے کے بعد تو نماز وں اور مجدول میں نمایاں کی آگئے۔ پھر جلیل القدر محافی حضرت ابو ہریر فقر ماتے ہیں اگر چاہوتو بیآ میت پڑھاو۔ 'وان من اهل الکتاب الاليؤ منن به قبل موتد''

اورکوئی اہل کتاب بیں رہے گا مرصرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان لائے گا۔

آنے والے کو قرآن کی روسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیتے اوران کی زعر گی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ان کی زعر گی کا اعلان کرتے ہیں۔ یا قل ہزاروں کی تعداد میں صحابہ عموجود تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی تردید منہیں کی۔ اور حدیث ہے بھی بخاری اور سلم شریف کی۔ ان الفاظ نے تو آیت کامعنیٰ متعین کر کے معاملہ ہی صاف کر دیا۔

برسی بات

بیہ کہ حدیث میں حضور نی کر میں اللہ نے تم کھائی ہے اور مرزا کے مسلم اصول کے

تحت اس میں کوئی تاویل واستفتا و نیں ہوسکتی ورنہ تم میں فائدہ بن کیا ہے۔اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اس مدیث شریف سے مریم علیہ السلام کے بیٹے کا نزدل مراد ہے یا چراغ بی بی کے بیٹے کا۔اور مدیث میں بیان کی گئیں باتی یا تیں بھی مرز اغلام احمد قادیا نی پر منطبق ہوتی ہیں؟

عديث تمبرا

عن ابي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتئ ودينهم واحد ولاني اولى الناس بعيسي ابن مريم لانه لم يكن بيني وبينه نبي وانه نازل فاذارئيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان مصصران رأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزيه ويدعوالناس الى الاسلام فتهلك في زمانها الملل كلها الاسلام وترتع الأسود مع الابل والنمار مع البقر واللياب مع الغنم وتلعب الصبيان بلحيات فلا تضرهم فيمكث اربعين صنته ثم يتو في ويصلى عليه المسلمون.

(رواه ابوداؤدج ٢مي ١٣٥، منداحرج ٢م١٠)

حرت الا ہررہ سے دوایت ہے کہ آپ نے فر مایا انبیاء علیم السلام پدری ہمائی ہیں۔ ان کی مائیں جداجدا ہیں اور دین ایک ہے اور ہیں عیسیٰی ابن مریم کے سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں۔ اس لیے کہ میرے اوران کے درمیان کوئی نی نہیں ہوا۔ اور وہ نازل ہوں کے ۔ پس جب آن کو دیکھوتو پہچان لووہ درمیانہ قامت۔ سرخی سفیدی ملا ہوارنگ ۔ زردرنگ کے ۔ پس جب آن کو مریب یائی فیک رہا ہوگا۔ گوسر پر پائی ند ڈالا ہو وہ صلیب کو توڑیں گے۔ اور جزیر کوئی کر دیں کے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دوت ویں گے۔ ان کے زمانے میں سارے خدا ہب ہلاک ہو جا کیں گے۔ سوائے اسلام کے۔ اور شیراوٹوں کے ساتھ اور چیتے گائے بیلوں کے ساتھ۔ اور بھیڑ یے بر ہوں کے ساتھ ور پی کے۔ اور شیراوٹوں کے ساتھ اور پھیڑ ہے بر ہوں کے ساتھ جنازہ پیریں گے۔ اور میں گے۔ اور مسلمان ان کی نماز جینی این مریم چالیس سال تک رہیں گے اور پھر فوت ہو جا کیں گے۔ اور مسلمان ان کی نماز جینی گے۔ اور میں گے۔ اور مسلمان ان کی نماز جین گے۔ اور میں گے۔ اور مسلمان ان کی نماز جین گے۔

(ہم نے اس روایت کو مرزا بثیر الدین محود کی کتاب ( هیقند النو و حصد اول صداول معرفی کی ہے۔ اس روایت کو مرزا بشیر الدین محدد کی ساتھ تھا کیا ہے )

اس مدیث کی محت تو فریقین کے ہال مسلم ہے۔اس میں حضور کا ارشاد صاف

و صرتے ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ ان کے اور میرے در میان کوئی نی نہیں ہوا۔

# مرزائی خیانت

"لم یکن بینی وبینکم کامعنی مرزاحمود نے یہ کیا کہ اس کے اور میرے درمیان نی نیس، حالا تکد فظ لم یہ کئی کا معنی مرزاحمود نی نی نیس، حالا تکد فظ لم یہ کئی کا بیان ہے جس کو خلیفہ محود فی جہایا۔ پھر آ پ اللہ فی نے جہایا۔ پھر آ پ اللہ فی نے فر مایا کہ وہی عینی این مریم تازل ہوں گے تو معلوم ہوا کہ اضمیں کا رفع ہوا ہے اوروہ زندہ آ سان میں موجود ہیں کونکہ بقول مرزا غلام احمد قادیا فی نزول فرع ہے صعود کی۔ ملاحظہ ہو (انجام آتم م ۱۷۸، فرائن ج ااس ۱۸۸) اس حدیث یاک نے بھی مرزائی تاویلات کی دھیاں بھیردی ہیں۔

#### دوسری خیانت

مرزامحودقادیانی نے دوسری خیانت میری کہ ابوداؤدشریف میں ندکور حدیث کے الفاظ "ویقاتل الناس علی الاسلام" کوسرے سے کھاگئے کیونکہ مرزاغلام احمدقادیانی نے مقاتلہ ند کھی کیا نداس کے حق میں تھے۔وہ تو صرف اگریزوں کے لیے دعا کیں کرنا جائے۔

#### حديث نمبرس

عن عبدالله ابن عسر وابن العاص قال قال رسول اللمنافية ينزل عيسى ابن مويم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث حمسا واربعين سنة ثم يسموت فيد فن معى في قبرى فاقوم انا وعيسىٰ ابن مويم في قبرو احد بين ابي بكر وعمر. (رواه اين جزى في الوقايا حال المصطفى م ١٣٨م كلوة ص ١٨٥٠ بابنزول عيلى)

'' حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاصّ نے روایت کی کرحنورعلیہ السلام نے فر مایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں کے یہاں شادی کریں گے۔ان کی اولا دبھی ہوگی۔اور زمین میں ۴۵ سال رہ کروفات یا کیں گے اور میرے ساتھ گنبدخصریٰ میں دفن ہوں گے۔

اس روایت کومرز آقادیانی نے نقل کر کے "فیسنو و جو ویولد" کے حصہ سے محمدی بیگم کے مرز اغلام احمد قادیانی کے نکاح شن آنے کی خوشخری پرمحول کیا ہے اور "بعد فسن فسی قبوی" سے اپنافتانی الرسول ہونا ثابت کیا ہے۔ بہر حال حدیث کوشے شلیم کرلیا ہے۔ بیحدیث امام ابن جوزئ نے نقل فرمائی ہے جومرز ائیوں کے مسلم مجدوصدی ششم بیں کو یامحت حدیث سے انکاری نہیں ہوسکا۔اس سے بیٹابت ہواکہ:

(۱) حدیث مین الی الارض 'کے لفظ سے کہ حضرت میسی علید السلام زمین کی طرف نازل ہوں محمعلوم ہوا کہ زمین پر پہلے سے نمیس ہیں۔

(۲) چونکہ پہلے صفرت عیلی علیہ السلام نے شادی نہ کی تھی اس لیے اب ان کی شادی کرنے کا ذکر مجی کردیا۔

(۳) اور پرتفری مجی فر مادی کی کہ قیامت کے دن حضو میں ایک بی مقبرے سے ابو بکر اور میان مجمعی علید السلام کمڑے ہوں گے۔

مرزائى وبم

یہاں مرزائی ہے کہ دیتے ہیں کہ حضور کی قبر میں کیے دنن ہوں گے۔ گرمرزا فلام احمد قادیائی نے خود (زول السیح مسلم ہو اس ۲۵۸ میں ۴۵ میں جو حضرت علاقتی نے میان فرمایا ہے۔

یکی مطلب مرقا قاشی مرزائیوں کے مسلم مجد د حضرت ملا علی قاری نے میان فرمایا ہے۔

(م) اس کے ساتھ وہ روایت بھی ملا دیجیے کہ حضرت عائش نے حضور نی کریم سے اجازت چاہی کہ شن آپ کے پہلوش د فن ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہاں تو جگہیں اجازت چاہی کہ قبری جہاں عیمی علیہ السلام وفن ہوں گے۔ان کی قبری تو تھی ہوگ۔اس روایت نے بھی مرزائیوں کی تمام تاویلی خرافات کوختم کر کے رکھ دیا۔

#### حديث تمبرا

ان روح الله عيسى نازل فيكم فاذار أيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض .....ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون.

(رواوالحام عن ابي مررة في المستدرك ص ١٩٩)

یہ حدیث مرزائیوں کے امام اور مجد دصدی چہارم نے روایت کیا ہے۔اس کیے اس کی صحت میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔اس حدیث میں صفوں مطابقے نے صفرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قرآنی لقب''روح اللہ'' سے یا دفر مایا۔ تمام با توں کا ذکر کرکے فر مایا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔

مديث نمبر۵

عن ابى هريرة انه قال قال وسول الله عُلِينَ كيف انتم اذ نزل ابن مريم من السماء فيكم و امامكم منكم. (٢٦بالا ام المبين م ٢٣٣)

" معرت الوہری الدی کے دروایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا اس وقت (مارے خوشی کے) تمحارا کیا حال ہوگا۔ جب مریم کے بیٹے تم میں آسان سے نازل ہوں کے اور تمحارا امام (نماز کا) محسیں میں سے ہوگا۔ "روایات میں آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں مے کہ حضرت عینی علیہ السلام نازل ہوجا میں گے۔ وہ ان سے نماز پڑھانے کی کہیں میں وہ الکارکرتے ہوئے فرمائیں مے کہاس نمازی اقامت آپ کے لیے کی میں بڑھائیں میں وہ الکارکرتے ہوئے فرمائیں می کہاس نمازی اقامت آپ کے لیے کی میں بڑھائیں میں بڑھائیں میں ہے۔ (آپ بی بڑھائیں میں کے ا

اوربعض روایات میں ہے کہ اس امت کواللہ تعالی نے فضیلت دی ہے۔ بہر حال دہ نماز خود حضرت مبدی علیہ السلام ہی پڑھا نمیں کے۔ اس حدیث میں من السماء کا صاف لفظ موجود ہے اور اس کومرز ائیوں کے مسلم مجدد صدی چہارم امام بھی نے روایت کیا ہے اس لیے اورزیا دہ معتر ہے۔

عديث نمبرا

عن ابن عباس (في حديث طويل) قال رسول الله المنظمة فعند ذالك ينزل اخي عيسي بن مريم من السماء على جبل افيق اماماً هادياً حكماً عادلاً (كزالالمال ١٩٥٢مديث نبر٣٩٢٢)

(۱) اس مدیث میں سرور عالم اللہ نے من السما و کا لفظ اضافہ کر کے مرزا قادیا ٹی کا منہ بند کر دیا ہے۔(۲) اس میں اخی (میرا بھائی) فر ما کرعیسیٰ علیہ السلام جو پیغیر ہیں وہی میرے بھائی ہیں (کوئی چراغ بی بی کا بیٹا حضور کامصنوی بھائی نہیں ہے)

اس مدیث کومرزا غلام احمد قادیانی نے (حمامتد البشری ص ۱۸ بنزائن جے ص ۱۹۷) میں نقل کیا گرخیانت کر کے من السما و کالفظ کھا گیا۔

مديث فمرك

(رداوسلم بحواله محلوة بإب لاتقوم الساعة من ١٨١)

حضور مرور عالم الطائلة نے جیسے کہ مشکوۃ شریف (باب بدو الحلق) بیں ہے معراح کے ذکر میں آسان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے ذکر میں فرمایا کہ: فاذا اقرب من رایت به شہیها عروۃ بن مسعود.

(مككوة ص٥٠٨، باب بدوالحلق)

'' حضرت عیسیٰ کی مشابهت زیاده تر عروة بن مسعودٌ سیمتی ۔''

اب آپ خود ہی فرمائیں جس عروۃ ہن مسعوۃ کے مشابہ سنی کوآسان ہیں دیکھا۔ حدیث نمبرے ہیں انہی کے فزول کا ذکر فرماتے اور پھر حضرت عردہ ہن مسعوۃ سے تشہید دے کر ارشاد کرتے ہیں کہ بید جال کا پیچھا کر کے اس کو ہلاک کریں گے۔اس حدیث ہیں آپ نے خر دماغ انسانوں کو بھی بتا دیا کہ نازل ہونے والے وہی عینی ابن مریم ہیں جو حضرت عروہ ہن مسعوۃ کے مشابہ ہیں جن کوآسان ہیں دیکھا تھا۔

#### حدیث نمبر۸

(مسلمج ٢٥ ١٠١)

مرزان این کتاب (ازالدالاه بام حدادل ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ برزائن جسم ۱۰۱۲ ۲۰۱۲ برزائن جسم ۱۰۱۲ ۲۰۱۲ برخی کی سیده یہ نیند حرام کررکی کی سیمی بیده دیف تقل کی ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث نے بھی مرزاغلام احمد کی نیند حرام کررکی کہتا ہے بیخواب یا کشف تھا حالا تکداس طویل حدیث کے الفاظ میں ہے "ان یستخسر جو والسافی کہ مسلم میں بول تو میں اس سے جھڑ لول گا کوئی بھی عقل منداس کو خواب یا کشف نہیں کہ سکتا ۔ بھی کہتا ہے امام بخاری نے اس کو ضعف کی دلیل اس کو ضعف کی دلیل اس کو ضعف کی دلیل نہیں ورنہ حدیث محدد کر ماضعف کی دلیل نہیں ورنہ حدیث مجدد کروف و خسوف کی حدیث "ان لمصد دینا آیسیں" اور حدیث ابن باجب مرزان نے اپنی میسیست کی بنیا در کی ہے۔ «الا میسیست کی بنیا در کی ہے۔ اس حدیث اور تمام احادیث نزول میں جس مرادند ول مدن السساء ہے خوداس حدیث اس حدیث است حدیث اس حدیث اس حدیث اس حدیث است حدیث اس حدیث است حدیث

نواس بن سمعان کے بارہ میں (ازالۃ الا دہام ص ۸۱، نزائن جسم ۱۳۲) پر لکھا ہے۔''صحیح مسلم کی حدیث میں جو پیلفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔'' (جاددوہ جوسر چڑھ کر پولے)

مديث نمبره

حضرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے فر مایا۔

والذي نفسى بيده ليهلن ابن مويم بفج الروحاء حاجاً او معتمراً (رواهم في محديد الممم)

او پیشنیهها. مجھے اس ذات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ ابن مریم کی قوماء میں مج کے لیے لیکے کہیں مجے یا عمرے کے لیے یا دونوں کی نبیت کرکے۔

- اس مدیث میں مجی سرور دوعالم اللہ نے تشم کھائی ہاں لیے تمام الفاظ مدیث کو ظاہر پر ہی محول کرتا ہوا گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ج کریں گے (کوئی اور ان کی طرف سے مہیں کرے گا) اور فج روحاء سے مراد وی روحاء کی گھائی ہوگی۔ نزول سے مراد بیجا ترتا ہی مراد ہوگا۔

حديث تمبره ا

حضرت رقع سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ نصار کی حضور اللہ کے پاس آ کے اور جھڑ نے گئے۔ علی اللہ اللہ عن ابوہ و قالو اعلی اللہ الکہ نب و البہتان فقال لہم النبی مالیہ الستم تعلمون انہ لایکون ولد الا وہو یشبہہ اباہ قالوا بلی قال الستم تعلمون ان رہنا حی لایموت وان عیسی یا تھے علیہ البان قالوا بلی (درمنورج سم سم) رقع کہتے ہیں کہ نجران کے عیسی یا تھے علیہ البطناء فقالو بلی (درمنورج سم سم سم کے خوال کے عیسی یا درہ میں جھڑ نے کلے کہ حضرت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حضرت عینی علیہ السلام کے بارہ میں جھڑ نے کلے کئے کے دحضرت عینی علیہ السلام کا باپ کون ہے۔ (مطلب بیتھا کہ وہ فدا کا بیٹا ہے) آپ نے فرمایا کہ بیٹے میں باپ کی مشابہت ہوتی ہے یا نہیں۔ انھوں نے کہا بھینا موت آ کے گئے و انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ اگریسی علیہ السلام کے بیتھ تھے السلام کے بیتھ تھے السلام کے بیتھ تھے السلام تو مرکے وہ بہت آ سان تھا کہ آپ اور ہیت سے کے ابطال کے لیے فرما ویت کھیلی علیہ السلام تو مرکے وہ کہے خدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ابطال الوہیت وابیت پرزیادہ صاف دلیل ہوجائی یا یوں بی

فرماویے کہ تمعارے خیال میں تو وہ مرکئے ہیں تو پھر خدایا خدا کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہیں۔
پھر بھی بہترین دلیل تھی مگر ممکن تھا کہ کوئی مرزائی چود ہویں صدی میں اپنی کورچشی سے ای سے
موت میں خابت کر دیتا سرور دو عالم منطقہ نے نہایت صفائی سے تن اور صرف تن فرمایا کہ خدا
تعالی جی ہیں جو بھی نہیں مرتے اور حضرت عیلی علیہ السلام پرفنا آئے گی لیعنی بجائے ماضی کے
مستقبل کا صیفہ استعال فرمایا۔ اگر عیلی علیہ السلام وفات یا گئے ہوتے تو یقیبنا اس بحث میں کی
بہتر تھا کہ عیسی ، قدائی علیہ الفنا فحرما دیتے۔

حديث نمبراا

عن المحسن قال قال رسول الله مُلْكُ لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (درمنورن ٢٥ ٣٠) يراوي معزت حن بعري بي جومرة ن الحياء بين اورجوابي بوكرفر مات بين كرسول الشعاف في مايا كويا يقينا انحول في حديث كرسول الشعاف في مايا كويا يقينا انحول في حديث كرس محالي كوي معالي كورسول كرست كوجوكي محالي كوي معزت كاعل مرف منسوب بوكي حضرت ملاعلى قاري في فرمايا كه جحت براشرت نغيه) معزت الماعلى قاري مدى وجم كرست بير مال اس مديث في قاري من كرست على عليه الملام مرسين بين بلكروه لوث مردوباره دنيا من كردوباره كردوباره كردوباره دنيا من كردوباره دنيا من كردوباره كردوبا

حديث تمبراا

حضرت عبدالله بن معود سابن باجد اور مندا ما احد شل دوايت بك:
لمما كان ليلة امسرى برسول الله عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام فتذ اكر والساعة فيدوا بابراهيم فستلوه عنها فلم يكن عنده فردعلم فستلوه عنها فلم يكن عنده فردعلم المحديث الى عيسى بن مريم فقال قد عهد الى فيما دون. وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله 0

(ابن ماجہ باب فتنالد جال وخروج عیسی ابن مریم ۱۹۹۳) '' حضرت عبداللہ بن مسعود همحالی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات رسول کر پیم سیالیہ نے ملاقات کی ۔ حضرت ابراهیم علیہ السلام، حضرت موٹی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ۔ پس انھوں نے قیامت کا ذکر چھیڑا اور حضرت ابراهیم علیہ السلام نے اس کے متعلق سوال کیا۔ انھوں نے لاعلمی ظاہر کی۔ اس طرح حضرت مولیٰ علیہ السلام نے بھی کبی جواب دیا۔ آخر الامر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے ساتھ قرب قیامت کا ایک وعدہ کیا عمیا تھا۔ اس کا ٹھیک وقت سوائے خداع وجل کسی کومعلوم نہیں۔ پس انھوں نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں اثر وں گااور دجال کولل کروں گا۔ (آخر تک)''

بیودین امام احمد مدی دوم کے مسلم مجدد ہیں اس لیے حدیث کی صحت ہیں بحث ہی نہیں ہوسکتی ہیں۔ امام احمد مدی دوم کے مسلم مجدد ہیں اس لیے حدیث کی صحت ہیں بحث ہی نہیں ہوسکتی جیسے کہ اصول تغییر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس حدیث سے قابت ہو گیا کہ دجال ایک محض کا نام ہے۔ پا در یوں کے گروہ کا نام نہیں جسے مرزانے کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی بیٹا بت ہو گیا کہ جو سینی علیہ السلام آسان پر ہیں وہی اثر کر دجال کوئل کریں گے۔ قبل دجال نے بھی دلیل وغیرہ سے قبل کی نفی کر دی جیسے کہ مرزائی ہرزہ سرائی ہے کیا معراج کی رات میں مرزا قادیانی نے اسے نزول کا ذکر کیا تھا۔ کیا بھی مرزا قادیانی اس آسان سے اتر سے ہیں۔ کیا انعوں نے ہی دجال کوئل کریا ہے۔

حديث نمبرساا

عن جابرٌ قال قال رسول الله عَلَيْكَ ..... فينزل عيسىٰ ابن مريم فيقول امير هم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة.

مرزاغلام احرقادیانی "وامامکم منکم" سے ثابت کرتے ہیں کہ نماز بھی کہی ا پڑھائیں گے۔ یہ امت محمد پیش ہے ہوں گے۔ حالا تکدیہ قطعاً غلط ہے وامامکم منکم کا معنی اگر مرزاغلام احمد قادیانی کے بیان کے مطابق لیس تو یہ عطف بیان ہوگا جس کے لیے واؤ نہیں لاکی جاتی جو یہاں موجود ہے۔

یہ تو عربی قواعد کو ذرج کرنے کے مترادف ہے۔ حدیث ندکورنے صاف کر دیا ہے کہ امیر قوم (بعنی مہدی علیہ السلام) کہیں گے آؤ آ کے ہو کر نماز پڑھاؤوہ انکار کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ اللہ نے اس امت کے بعض کو بعض پر فضیات دی ہے۔ اب مرزائی اگر ایمان چاہتے ہیں تو ان کومرزا کے معنوں کی بجائے سروردوعالم اللہ کے بیان کردہ معنوں کو تبول کر لینا چاہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاداور حضرت حسن بھری کی قتم (فتح الباری ج۲م ۴۹۳) میں ہے کہ امام ابن جریر نے اساو مجھ کے ساتھ سعید بن جیر سے حضرت ابن عماس کا قول قل کیا ہے کہ حضرت ابن عماس نے ای طرح حزم فرمایا ہے کہ لیدہ صندن بدہ قبل موتہ میں دونوں خیر بن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف را بحق جیں تمام اہل کتاب جعرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی دفات سے پہلے ایمان کے آئیں گا درای کتاب میں اس صفح پر حضرت حسن بھری سے جوادلیاء کے سرتاج بیل قل کیا ہے کہ انھوں نے بھی قبل موتہ کا محق قبل موت عیسیٰ ۔"والسلمہ اللہ اقد الآ لمحی ولکن اذا نول آمن وا بدہ اجمعین … کیا پھر سم کھائی اور کہا ضدا کی سم کہ دہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ موجود ہیں۔ جب نازل ہوں کے دہ سب ان پر ایمان کے آئیں گے۔

يهان تك آپ كواحاديث تفيركاعلم مواجس كا الكاراكي محاني في محلمبيل

كيار

زول سيح ابن مريم كى نشانيال

بینیبراعظم علیہ الصلو ۃ والسلام بے ضرورت بات نہیں فر ماتے ہتے، جو بات فر ماتے تو و و مختر مگر جامع اور تمام امور کوصاف کرنے والی ہوتی تھی۔

حفرت میں ابن مریم کے نزول کے سلسلے میں آپ ملک نے نشانات کا اتنا اہتمام فر مایا کہ اس سے بور کرمشکل ہے تا کہ کوئی نادان میسجیت کا جموٹا دعویٰ کر کے امت کو کمراہ نہ کرے۔ آپ نے ارشاد فر مایا۔

(۱) آخری زمانہ میں مسیح نازل ہوں گے۔ (مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ نزول صعود کی فرع ہے۔ جب نزول تو اتر سے ثابت ہو گیا تو صعود وعروج خود بی ثابت ہو گیا)

(۲) آپ نے بیودہ اعر اض کرنے والوں کا مند بند کرنے کے لیے رجوع کا لفظ بھی استعال فرمایار اجع المسكم كدوة تمارے پاس دوبارہ آئيں گے۔

(٣) آپ نے تمام وسوس كودوركرنے كے ليے يہ كلى فرماديا كدده آسان سے نازل موں كے۔ موں كے۔

(٣) آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین کی طرف آکیں گے، اورزمین کی طرف آکیں گے، اورزمین کی طرف وہی آتا ہے جو پہلے زمین میں نہو۔

(٥) آپ نفر ایا که نه والے کانام عیلی موگا۔

(١) كىن آپ نے تح فرمايا۔

(٤) ان كى والده كانام مريم موكا (ج اغ في في ندموكا)

(۸) باربار مال کانام لے کربتادیا کہ کس مرد علیم غلام مرتضے کا بیٹا ندہوگا بلکہ وہی عیمیٰ موگا جوبن باپ پیدا موااور قرآن نے ان کو مال بی کے نام سے پیکارا۔

(٩) ووآخرى زماند ش نازل مول كے-

(۱۰) وهر سولاً المى بنى اسوائيل تق كلية الله تقرروح الله تقرو جميعاً فى المدنيا والآخره تقرات وي كلية الله تقران كوز بردست مجزات وي كلية الله المدنيا والآخره تقرات وي كلية الله تقريبي في امرائيل في بحربهى نه مانا تووه آكر بنى دجال كوفل كريس كاور تمام المل كتاب مسلمان بوجائيس كرسارى ونيا بيس اسلام جيل جائے كا اور ان كرشايان شان تمام باشيس موجائيس كر جربيلے نه بوئي تعيس -

(۱۱) اورول کی جرت ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، حضرت عیمیٰ علیه السلام کی جرت ساری زیمن میں عادلاند نظام ہجرت ساری زیمن میں عادلاند نظام

قائم فرمائیں سے۔

(۱۲) وودمثن میں اتریں ہے۔

(۱۳) ومثق ك مشرق كى طرف مناره كے پاس-

(۱۲) ان يردوزرد وإدري بول كا-

(١٥) ان كرر ب موتول كالمرح باني فيكا-

(١٢) فرشتول كالدهول براتهد كم نازل مول مح-

(١٤) اس وقت مع كى نمازك ليا قامت بوكى بوكى-

(۱۸) وواس وقت پہلے على امام كونماز پڑھنے كا كہيں گے۔

(19) فارغ موكروه دجال سالوي عي-اس كولل كردي عي-

(٢٠) يېود يول كوكلست فاش بوجائے كى-

(۲۱) اگر کسی درخت یا پیتر کے بیچے کوئی یہودی چمپا ہوگا وہ بھی مسلمانوں کواطلاع دیں سے تا کہ اس کوئل کردیا جائے۔

(۲۲) پر باتی تمام یہوداور عیمائی مسلمان ہوجائیں سے۔ دنیا بحریس اسلام پھیل جائے

گا۔ (۲۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ بند کردیں کے کیونکہ ساری دنیا اسلام کے تالع ہو گئی

ہوگی۔ (۲۳) دہ غیرمسلموں سے جزیر (کیکس) لینا بند کردیں گے۔دووجہ سے ایک تو غیرمسلم ہی ندر ہیں گے۔دومرے مال کی سخت بہتات ہوگی۔

(۲۵) مال كثرت سے لوگوں كوديں كے \_ يهال تك كدكوئى قبول كرنے والا ند موگا\_

(۲۷) اس وقت ایک مجده ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگا۔

(۲۷) بینازل ہونے والا وی عیسیٰ علیہ السلام ہوگا جن ہے آسان میں قیامت کی ہاتیں

ہوئی تھیں اور انھوں نے کہا تھا کہ اثر کر دجال کوئل کروں گا۔

(۲۸) ده مرور نوت مول مے مگر ایمی تک ان برفانیس آئی۔

(۲۹) وه چالیس سال دنیایس زنده رمیس کے۔

(۳۰) ووقح کریں گے۔

(m) روحا کی کھائی سے لیک کہیں گے۔

(۳۲) پہلے شادی نہ ہوئی تھی اب شادی کریں ہے۔

(۳۳) وہ پرانے اوراپنے وقت کے رسول تنے اوراب شریعت محمدیہ (علی صاحبہا العملوۃ والسلام) پڑھل کریں مجے اور کرائیں مجے۔

(٣٧) جبان کي وفات ہو گي مسلمان ان کا جناز ۽ پڙهيس کے۔

(٣٥) و وحنور الله كاروضه ميارك مين وفن بول مع\_

(٣٦) جبوه نازل موں کے ایک حربہ (متھیار) لے کر دجال کوتل کریں گے۔

(٣٤) ان كزمانے ميں اتناعدل ہوگا كہ شيراور بكرايك كھانے سے يائی تيكن مے۔

(۳۸) بیدونی عیسی علیدالسلام ہول مے جو حضور کے چند صدیاں پہلے تھے اور ان کے اور حضور کے درمیان کوئی پیغیرنہ تھا۔

(۳۹) بید بی ہول کے جن کا نام روح اللہ بھی تھا۔

(۴۰) ان سے بہلے مردصالے ہوں مے جونماز پڑھائیں مے۔وہ مہدی ہوں مے۔

(۱۱) ووالل بيت سے ہوں کے۔

(۳۲) ان کانام حضوراً کے نام کے مطابق ہوگا۔اوران کے والد کا نام حضوراً کے والد کے

نام کی طرح ہوگا۔

کافر۔

(۳۴) وہ بھی طرح طرح کے عجا تبات دکھائے گا۔جس سے لوگوں کو کفراور ایمانی پھٹٹی کا پیتہ گلےگا۔ (۴۵) وہ ساری دنیا کا چکراگائے گا۔ گراس دن مدینہ منورہ اور مکم منظمہ پر فرهنوں کے پہرے ہون مے ان دوشمروں میں داخل ندہو سکے گا۔

(٣١) يىلى على السلام دجال كاليتيها كرك اس كوباب لديش فل كري ك-

(٧٧) ان كرزمانے ملى ياجى و ماجوج خروج كريں كے اوك بوت تك بول كے۔

آخر معرت عيسى عليه السلام ان كے ليے بدد عافر مائيں محاور الربحر كرمر جائيں مے۔

(٨٨) عيلى عليه السلام دهن ميس جهان نازل مون ك\_ووافيق نام كالمله موكار

(۴۹) ان کی آیدمعلوم کر کے مسلمان ماریے خوشی کے پھولے نہ سائیں ہے۔جس کی

طرف حضور نے کیف انتم سے اثارہ فر مایا ہے۔

(۵۰) وہ روضة اطهر پر حاضر بوكر سلام بيش كريں مے -حضوران كاجواب ديں مے-

(۵۱) آپ نے ملف اٹھا کرحفرت میٹی ابن مریم کے نزول کی فردی۔

(۵۲) ان کانزول قیامت کی (بری) نشانی ہوگی۔

(۵۳) وه حاکم (عکم) بول کے۔

(۵۴) عادل اورمقسط مول محر

(۵۵) حفرت عیلی علیه السلام حضرت عروه بن مسعود کی طرح بول مے۔

(۵۲) ان کارنگ سغیدی وسرخی کی طرف مائل موگار

(۵۷) وهملیب کوتو ژویں مے جس کی پوجا ہوتی تھی یا جو پجاریوں کی نشانی تھی۔

(۵۸) خزر کولل کریں گے۔ بینس العین ہاور عیسانی اس کوشیر مادر بچھ کر کھاتے ہیں فرت دلانے کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ آج کل بھی بینسلوں کو نقصان کا بھاتے ہیں تو لوگ جح

موكران كے فل كا تظام كرتے ہيں۔

(۵۹) د جال کے پاس اس دفت ستر ہزار یبودی لشکر ہوگا۔

(۱۰) یا جوج ماجوج کے ہاہی مقاتلے اور مرنے سے بد بو ہوگ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھیں گئے۔ پھر دعا فر مائیں گے۔ ہارش ہوگی وہ بد بودور کر دی جائے گی (او کما قال)

کیاسرورعالم النظافی جیسی ہتی نے کسی اور بات کے لیے بھی اتنا اہتمام فر مایا ہے۔ اس سے مقصد بیہ ہے کہ کوئی اور د جال سے ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔

اب اگرانک احق

کے کھیٹی سے مراد غلام احمہ ہے ....مریم سے مراد چراغ نی بی ہے۔ دمثق سے مراد قادیان ہے ..... پاب لدسے مراد لد همیانہ ہے ۔ قبل سے مراد میاحثہ میں غالب آنا ہے ..... ہی سے مراد معمل میں نے ۔ زدچا درول سے مراد میری دو بیاریاں ہیں .....دجال سے مراد پادری ہیں ۔ خرد جال سے مرادر بل ہے۔ جس پر دہ خود مجی سوار ہوا ہے۔

مهدی عمرادیمی فلام احرب

حادث سےمرادی غلام احرب۔

رجل فارس سےمرادیمی غلام احمہ

منارة سے مراد قادیان کا منارہ ہے جو بعد ش**ی مرزا ظام اجری دیاتی** نے بتایا: نزول سے مراد سفر کر کے کئیں اثر نا ہے۔ ۔۔۔۔۔آ سان سے مراد آسانی ہدا یکی ہیں۔ ۔۔۔۔۔۔۔فلام احمد تادیاتی ہیں۔۔۔۔۔فلام احمد عین محمد غلام احمد قادیاتی ہے۔۔۔۔۔فلام احمد عین علیہ السلام سے متحد ہے۔۔۔۔۔فلام احمد عنور تا کی بعثت تانیہ ہے۔ ہے۔۔۔۔۔فلام احمد آنے والا کرش ادتار ہے۔۔۔۔۔فلام احمد حضور تا کی بعثت تانیہ ہے۔ غلام احمد کے زمانہ میں دہ عالم کی خلبہ اسلام ہوا۔ جو حضور کے زمانہ میں نہ ہوسکا۔

مماز میں جودعاما گلگئ ہے (غیسر السفضوب علیهم)اس میں مرزا قادیاتی کود کودیے والوں سے علیمد کی کی دعاہے۔

میری دحی قرآن کے برابر ہے۔ .... جھ میں تمام بغیروں کے کمالات جم ہیں۔

میں حضرت حسین سے قطعی افغنل ہوں۔ وہ کیا ہیں میں حضرت عیمی علیہ السلام سے افغنل ہوں۔ان کا بروز اور مثبل ہو کر بھی ان سے آ مے لکل کیا ہوں۔

بلکہ تمام انبیاء سے میرے مجزے زیادہ ہیں اور میں معرفت میں کسی پیٹیبر سے کم نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو کیے بیدگویا خدا آسان سے اتر آیا ہیں۔ اور وہ بیٹا کہنے گئے۔ ہر فض تر تی کرسکتا ہے جی کدرمول اللہ بھانے ہے بڑھ سکتا ہے۔

ادراس کے چیلے اکمل کے اشعار ذیل کے مطابق حضور سے افغنل ہے (معاذ اللہ)
محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں ادرآ گے سے ہیں بڑھ کرا ہی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں
پھران شعروں کومرز اغلام احمد قادیانی من کر محسین کریں ادر جز اک اللہ کھیں۔
اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ پہنش اوراس کو مسلمان جائے والے کیے مسلمان

روسكتة بين-

## متفرقات

خودكاشته بودا

مرزائی نمائنده (امام جماعت مرزائیہ) مرزاناصرا تھنے خودکاشتہ پودے کے بارہ میں کہا کہ خاندان کو کہا گیا ہے۔ محرا ٹارنی جزل صاحب نے ممبروں کی تعمی ہوئی فہرست بتائی جومرزا غلام احمد قادیانی نے دیں تعمی ہے کویا مرزاغلام احمد قادیانی اس فرقہ کوخودکاشتہ پودا کہدہ ہیں۔
جم کہتے ہیں چلومرزاغلام احمد قادیانی کا خاندان ہی انگریز کا خودکاشتہ پودا ہوا تو مرزا غلام احمد قادیانی اس میں تاکریز کا خودکاشتہ پودا ہوا تو مرزا غلام احمد قادیانی اس میں تاکروہ پودا پلید ہے تو پودے کی شاخیس کس خلام احمد قادیانی اس میں تابید ہے تو پودے کی شاخ ہوئے۔ اگروہ پودا پلید ہے تو پودے کی شاخیس کس خررے یا ک ہوئے ہیں۔

اتمام جحت

مرزانا صراحہ نے عام مسلمانوں کو بیزا کافر کہنے ہے گریز کر کے چھوٹا کافر قرار دیا ہے اوراس کی وجہ بینائی ہے کہ ان پراتمام جمت نہیں ہوئی۔ کیونکہ مرزانا صراحمہ کے ہاں اتمام جمت کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کا دل بیان جائے کہ بات تو تچی ہے پھرا نکار کرے۔ تو دنیا کے سر کروڑ مسلمان تو مرزا غلام احمد قادیا ٹی کو کا ذب مفتری سجھتے ہیں۔ ان پران کے ہاں اتمام جمت نہیں ہوئی۔ اس لیے بیامت اسلامیہ سے خارج لیخی بڑے کافرنہیں ہیں۔ کیان خود کاشتہ پودا تھے بڑی احتیاط کیمی تھی۔ پہلے کھے دیا کہ جس مثمل سے موجود ہوں۔

(مجوعه اشتهارات ص ۲۰۷)

کم فہم لوگ جھے میچ موعود خیال کر بیٹھے ہیں پھر بعد بیں ہوئے زورشور سے خود ہی میچ موعود بن مجھے (ازالہ ادہام ص۳۹ ٹزائن ج۳ م۱۲۲)۔ اور جب دیکھا کہ علماء کرام کے سامنے دال ٹیس کلتی تو فتا فی الرسول کی آڑلی اور عین مجمہ ہونے کا دعویٰ کرڈ الا۔

(خطبهالهاميص اعة خزائن ج٢ اص الينا)

زبردست اورلاجواب فيلخ

ہم تمام امت مرزائیہ کو چینی کرتے ہیں کہ تیرہ سوسال کے کسی مجدد محدث صحابی اور ولی کے کلام سے میں فابت کردو کہ عیسیٰ علیہ السلام مر بچکے ہیں۔ سے ابن مریم یاعیسیٰ ابن مریم سے مراد کوئی ان کامثیل مراد ہے۔ خود معزت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ یا ان سے مراد غلام احمد بن چراخ بی بی ہے۔ اگر تم سے ہوتو تیرہ سوسال کے کسی محدث یا مجدد کا قول پیش کرو۔ تیرہ سوسال کے اندر کسی زمانہ کے بارہ میں بیٹا بت کرو کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ اور مسلمانوں نے اس کو طاقت ہوتے ہوئے برداشت کیا ہو۔ یا کسی نے کسی مدمی نبوت سے بید دریافت کیا ہو کہ تمعارا دعویٰ تشریحی نبوت کا ہے یا غیرتشریعی کا بروزی اورظلی کا یا مستقل کا ۔ تو اس طرح آپ ڈیل کا فرہوجاتے ہیں۔

أيك اور ذهونك

مرزاغلام احمدقادیانی اور مرزائیوں نے دنیا مجرش بدد مونگ رچایا ہے کہ نبوت بند ہوگئی یا نبی آسکتے ہیں۔ حالا تکہ خودان کے ہاں ندمرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی آیا نہ بعد میں قیامت تک آئے گا۔ تو بیساری بحث مرف امت کو الجمانے کے لیے ہے۔ بات بیر کو کہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیدالسلام بن سکتے ہیں یا آئے والا دہی ہے جس کو تیرہ صوسال کے تمام محدثین صحابہ کرام اور مجددین نے می این مریم قرار دیا ہے کہ دہی آئیں گے۔

مرزاغلام احمقادياني كى يريثاني

اسلمله من مرزاغلام احمدقادیانی کی پریشانی کا بیمالم ہے کہ سے کہ آنے کی پیش کوشیور ومعروف اور متواتر بھی قرار دیا اور (ازالتہ الا دہام سے ۵۵ ترائ ہیں قرار دیا اور (ازالتہ الا دہام سے ۵۵ ترائ ہیں ہیں گئی ہارا کہ دیا ''کریلی ہارا کہ دیا ''کریلی ہارا کہ ''فدانے قرآن کے معنی لوگوں سے چہا دیے۔''(آئینہ کالات سی ۱۳۲۴ ترائن کے ۵۵ سر ۱۳۲۷) کہ ''فدانے قرآن کے ۵۵ میں دیا گئی ہارا حقال ما موروجود دینا کران پردس سال تک ند کھولے اور سے بھی لکھ ہارا کہ حیات من کا عقیدہ شرک عظیم ہے۔اور بچ کے لیے پرانے اولیا و سلحاء اور محابہ کو معذور قر لددے دیا کہ ان سے اجتہادی علیم ہوئی۔ پھر بھی کہ کرخود بھی مشرک بند رہے۔ اور بھی جہا رہا کہ میں شرک عظیم کہ کرخود بھی مشرک بند رہے۔ اور بھی اپنی مشرورت کے لیے تیرہ سوسال بعد قرآن وائی کا دعوی کر کے خود سے آئی مربی بن بیٹھے۔ بھلا جو مشرورت کے لیے تیرہ سوسال بعد قرآن وائی کا دعوی کر کے خود سے آئی میں بیٹھے۔ بھلا جو مشرورت کے لیے تیرہ سوسال بعد قرآن وائی کا دعوی کر کے خود سے آئی میں بیٹھے۔ بھلا جو مشرورت کے لیے تیرہ سوسال بعد قرآن کا دائی کا دعوی کر کے خود سے آئی میں بیٹھے۔ بھلا جو میں سینیا کہ بھیا سکتا ہے۔ پھرا آن کے زول کا فائدہ کیا ہوا۔

نيرا چينج

كيايه موسكات ك خداتعالى قرآن كيعض معانى قرون اولى سے چميادي اور

صدیوں کے مجدوین اولیاء کرام اور علاء کرام مشرکا ندمعنی پر ہے رہیں۔ حتی کرمرزا قادیائی مجدد وہامور موکر بھی دس سال تک عیسیٰ علید السلام کوآسان پر زندہ مانے رہے۔ اور کیاشرک عظیم کواجتهاد کی وجہ برواشت کیا جاسکتا ہے۔ کیاخود قرآن پاک نے انسا نسحین نیز لنسا اللہ کسو و انسا لسم لححافظون نہیں فر مایا کہ ہم می نے قرآن (ذکر) اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ۔۔۔۔۔کیا حفاظت کا یہ مطلب ہے کہ اس کے معانی کو صدیوں تک بہترین حفرات کی آگھوں سے خود خدا او جمل کردے۔ عال تکہ خود مرزائے ہی کہا کہ قرآن پاک ذکر ہے اور ذاکر قیامت تک رہیں۔ اس کا مفہوم دلوں میں رہے گا۔ اس کے مقاصد ومطالب کی حفاظت اصل کام ہے۔

(شہادة القرآن ص ۵۵۔ ۲۵ تائی جس اس)

چوتھا چیلنج

کیا کسی نی نے کا فرحکومت کی اتی خوشامہ کی ہے اور اتی دعا کیں دی ہیں اور اتی خدمت کی ہے۔ خدمت کی کی ہے۔

بإنجوال فيلنح

اگرکوئی ایبانی آنا تفاجس کا انکار کر کے ساری امت کا فر ہو جاتی تو کیا سرور عالم انگائے نے جہاں اور خبریں مستقبل کی دیں وہاں بیضروری شرتھا کہ ستر کروڑ آدمیوں کی امت کو کفر سے بچانے نے کچوفر مادیتے۔کیالانبی بعدی فرما کراور میسی علیه السلام کے رفع کا ذیکر کے اور مریم کے بیٹے کے نازل ہونے اور دوبارہ آنے کی متوانز خبریں دے کرخود آپ نے امت کے لیے سامان کفر (العیاذ باللہ) تجویز نہیں کیا۔

مرزاناصراحد نے اتمام جمت کے ساتھ دل سے بیچے مان لینے کی دم لگا کرا بجا دبندہ کا کام کیا ہے۔

خودمرزا کا قول ہے۔ ''اورخدانے اپنی جمت پوری کردی ہے اب چاہے کوئی قبول کرے چاہے نہ کرے۔'' (ترحیقت الوی من ۱۳۱۸ فرائن ج۲۲ م ۵۷۸)

دیکھیے اس عبارت میں مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی اتمام جمت کے ساتھ دل سے سچا سمجھ کرا نکار کرنے کی دم نہیں لگائی۔

اس سے ظاہر ہے کہ اگل مانے یانہ مانے سمجھے یانہ سمجھے جب اس کی سامنے دلیل سے بات ہوگئ ۔ دعوت حق بین گئی اب اس پر اتمام جت ہوگیا جائے مانے یانہ مانے ۔

اگراس طرح نہ کیا جائے تو دنیا کے زیادہ تر کا فرجو حضور ہے کہ نی نہیں بچھتے ان کے انکارے وہ کیوں بڑے کا فرہوئے۔

مرزانا مراحمہ نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی کے اٹکارسے خدا آخرت میں سزادے گا۔ دنیا میں بیدسلمانوں می میں شار ہیں اوران سے ملی وسیاس سلوک مسلمانوں کی طرح ہوگا۔
اس طرح وہ اپنی تکفیر پر پردہ ڈالتے ہیں۔ محران کو معلوم ہو کہ دل کی بات خدا جا نتا ہے۔ یہاں قاضی اور عدالت بھی طاہر پر فیصلہ کریں ہے۔ اگر مرزا نبی ہوتو اس کا اٹکار کفر ہے پھر کوئی آدمی جو مرزا غلام احمد قادیائی کونہ مانے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور اگر نبوت ختم ہوتو مرزا غلام احمد قادیائی کونہ مانے والے سب قطعی کافریں۔

دومری طرح سنے قرآن پاک بیں ہے۔ 'وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا" ''کہ ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نبیں دیتے۔''

یماں صرف دسول کے بیجنے کا ذکر ہے۔ اس کودل سے سیاسمجھ کرا نکار کا ذکر نہیں ہے اور دسول بیجنے کے بعد منکر دسول کو صرف عذاب اخروی نہیں دیا جاتا بلکہ وہ مسلمان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ پھر قرآن نے صرف بینتایا ہے کہ لوگ بینہ کہ سکیں کہ "ماجاء نامن نذیو" کہ ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا۔ اس میں بچھنے نہ بچھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بیر صرف ایجاد مرزا ہے۔ ہاں بعض کا فرایسے بھی ہیں جودل سے سیا بچھنے کے باد جودا نکار کرتے ہیں کمر بعض دوسرے بھی ہیں۔

منيركو چميان كانياد موتك

مرداغلام احمد قادیانی اوراس کے تبعین نے عام مسلمانوں کو کافر کہالیکن اپنی اس کھی کو گھیپ طریقہ سے چمپالیا۔ کہ چونکہ دوسروں نے جھے کافر کھااور مسلمان کو کافر کہنے سے وہ خود می کافر ہو گئے۔ یاانہوں نے قرآن وحدیث کے بیان کردہ سے موعود کا انکار کیا۔اس لیے و خود می کافر ہو گئے۔

داہ جی مرزاداہ! آپ اگر خدا بن بیٹھیں تو آپ کولوگ گلے لگائیں ہے یا کا فرمطلق کہیں گے۔ آپ کہیں گے۔ آپ کہیں گے۔ آپ کہیں گے۔ آپ کہیں گئے۔ آپ نی بیٹس پیٹیبروں کی تو بین کریں مسلمان مجورا آپ کوکا فر کہیں گے۔ اس آپ کے لیے یہ بہانہ کا فی ہے کہ دیا گ مجھے کا فر کہنے سے کا فر ہو گئے۔

سے پوچیں تو آپ ڈبل کا فر ہو جاتے ہیں۔ایک غلط دعودُ ں کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کواپی منطق کے لحاظ سے کا فربن جانے کا سبب بننے سے .....

جمثالجينح

کیافتل کا واقعه شام میں ہواور گواہ لدھیانہ کا کہے! وہ گواہ مردود نہ ہوگا۔....کیا دعویٰ زید بن عمر پر ہوتواس کی جگہ خالد بن سلیم کو پکرا جاسکتا ہے۔

کیا واقعہ لاہو کا ہواور ہم لا ہور کا معنی تاویلیں کر کے راولینڈی کریں تو اس طرح و نیا کے کام چل سکتے ہیں؟ .....کیا نکاح احمد خان ساکن ہری پور کا ہواور عورت کے پاس غلام احمد ساکن کراچی آ دھمکے اور کہے کہ احمد خان سے مراد غلام احمد خان ہی ہے اور ہری پورسے کراحی ہی مرادے۔

کیا اس فتم کی با تین مان لی جا ئیں تو نظام عالم درہم برہم نہ ہوجائے گا۔

کیا مرزاغلام احمد قادیانی کے بیٹے اور مرزائیوں کے ظیفہ دوم مرزامحود نے (هیت النه وصداول ساتھ من بعدی النه وصداول ساتھ من بعدی النه وصداول ساتھ من بعدی اسمه احمد "میں مرزاقادیانی ہی کورسول کہا گیا ہا اور کیااس طرح وہ احمد کا بھی مصداق نہ موجائے گا۔ کیا بیقرآن یاک سے تلعب اور فداق نہیں ہے۔

ساتوال جيلنج

کیامرزا قادیانی کے سامنے بیا شعارٹیس پڑھے گئے اوراس نے تحسین ٹہیں کی تھی !

(اخبار البدرقادیان ۲۵ راکتو بر ۱۹۰۱ء ادر الفضل قادیان ۲۲ اگست ۱۹۳۳ء)

محمد کھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں
مرزانا صراحمد نے اس کے جواب میں کہا کہ ان کے بعد دالا شعراس کا جواب ہے

شعربیہ ہے۔

غلام احمد مختار ہو کر یہ رشبہ تو نے پایا ہے جہاں میں خوب غلام احمد مختار ہو کر یہ رشبہ تو نے پایا ہے جہاں میں خوب غلام غلام کہہ کرعیسیٰ علیہ السلام سے افضل بنو، حضور سے اپنی شمان برد ھالو، غلام بن کرحضور کی محکم وڑا احت کو کافر کر ڈالونسخدا چھا ہے۔ مرزانا صراحمہ بیشعم سن کر پہلے تو برئے پریشان ہوئے اور پھر کے بعد (جب اخبارات پیش ہوئے) یہ جواب گھڑ لیا۔ کیا مرزا ناصراس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں تو افھوں نے حضور کی دو بعثنیں مانی ہیں اور دوسری بعثت کو بہل سے اکمل بتایا ہے۔

آ معوال جيانج

مرزائی فرقہ کے لوگوں اور مرزا ناصر احمد نے کوشش کی ہے کہ شیخ اکر کے نام سے
مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے کہ وہ خیر البشر لیحیٰ نبوت کو باتی بیجھتے تھے۔ ہمارادعوئی ہے کہ شیخ اکر اور لعض دوسرے اولیاء نے جو کہا ہے کہ شرق نبوت باتی ہے وہ صرف مکالمات وہشرات (پچی خوابین) اور ولا بت ہے۔ نبی تشریعی مستقل صاحب کتاب جیسے حضرت موئی علیہ السلام انبیاء غیر تشریعی جیسے (دوسرے انبیاء بنی اسرائیل اس سے ان کے کلام کا تعلق ہی نہیں ان دونوں کو وہ شرعی نبوت کو دعویٰ کیا جائے وہ جانتے ہیں کہ منصب نبوت، ولا بت، قابلیت اور دوحانی ارتقاء سے نبیل ملتا بہ خدا کی دین ہے۔ ورشتیرہ سو سال میں کوئی صحافی جو جو بہ ان کہ دوسرے ان کے مسلم کوئی شخرت سے کا مرکزتا یا نبی نہ کہلاتا؟ دوسرے ان کے بیش نظر حضرت سے علیہ السلام کا آ نا تھا کہ ان کی حیات اور آ مد ثانی سے انکار کر کے کوئی کا فرنہ ہو جائے۔ اس لیے وہ کھتے رہے کہ وہ جب آ کیں گے۔ تو نہ اپنی پر انی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس لیے وہ کھتے رہے کہ وہ جب آ کیں گے۔ تو نہ اپنی پر انی شریعت پر عمل کریں گے۔ کرا کیں گے کہی مقصد شخو کوئی کا فرنہ سے نہوئی نئی شریعت کی میں کہ سے دوئی کا کریں گے۔ کرا کیں گھور

حفرت شيخ اكبركا كلام

امام ابن عربی شیخ اکبرینے حدیث معراج کے شمن میں فرمایا۔

..... جب سرور عالم الله ودسرے آسان میں داخل ہوں مے۔ وہاں عیسیٰ علیہ

السلام بعدیہ جہم وجسد کے ساتھ موجود ہوں گے۔اس لیے کدوہ انجی تک فوت نہیں ہوئے۔ ملکہ ان کواللہ تعالیٰ نے اس آ سان تک اٹھا کر دہاں سکونت بخشی ۔ ( نوّ حات مکیہ ج س ۳۳۱)

دوسرى عبارت كاارودترجمه

۲: \_ اور میں مطلب ہے کہ حضور میں کا کسان کا کہ رسالت و نبوت ختم ہوگئ ہے نہ

میرے بعد کوئی نی آئے گاندرسول جومیری شریعت کے خلاف شریعت جاری کرے۔

(اس کے بعد لکھا ہے) اس لیے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے (بیا جما فی عقیدہ ہے) کیفیٹی علیہ السلام نمی اور رسول ہیں اور یہ بھی امت کا اجما فی عقیدہ ہے کہ وہ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے یہ بڑے عدل وانصاف سے ہماری شریعت محمدی پڑھل کریں گے اور کرائیں گے کسی دوسری شریعت اورا پئی سابقہ شریعت پر بھی عمل نہ کریں گے۔ (نوحات مکیہ ن دوم س) ۳: مرزامحود نے اپنی کتاب (هیقة الاہ وس ۲۳۸) پیل اکھا ہے کہ "ابن عربی نے سے موجود کے بارے بیل کھا ہے کہ "میں کھا ہے" پھران کی عبارت نقل کرتے ہوئے کھا ہے کہ "مسیح موجود کے قیامت کے ون دوحشر ہوں گے۔ ایک رسولوں کے ساتھ بحیثیت رسولوں کے اور ایک ہمارے ساتھ بحیثیت دولی کے تالع ہوگا۔ محمد علی اس طویل عبارت بیل شخ اکر ترزول عیسی علیہ السلام کا محمد تھا ور پھر قیامت بیل ان کے علیحہ و جھنڈے اور رسول اللہ علی کے عام جھنڈے جس کے بنجے سارے بیغیر ہوں کے پھر حضور کے خاص جھنڈے جس کے بنچے امت ادر امت کے اولیا یوں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور علی کے اس جھنڈے کے س کے بنچے بھی ان کا حشر ہوگا جس بیل ہول گے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور علی کے اس جھنڈے کے سے جھنگا ہی ہوگا جس بیل مول گے۔ یہاں مرزے کا کون سا ذکر ہے گرمرز احمود نے سے موجود کا لفظ تر جمہ میں بڑھا کر جمال کے دیانت کی ہے۔

عبارات حضرت ملاعلى قارئ مجدداسلام

(۱) امام ملاعلی قاری (مرقات ص۱۸ ج۱۰) میں تحریفر ماتے ہیں۔

داوی انس موفوعا ینزل عیسیٰ ابن مویم علی المنارة البیضاء شوقی دمشق. حضرت انس فی مرفوع روایت کی ہے کھیلی بن مریم علیه السلام دمش کے شرقی مناره برنازل ہوں گے۔

(٢) اور (مرقات ج اص١٨٨) ميل لكهية بين \_

فينزل عيسى بن مريم من السماء على منارة مسجد دمشق فياتى القلس.

'' پھرغیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے آسان سے دمشق کی مجد کے مینارے پر اتریں مجے پھرفدس تشریف لے جائیں مجے۔''

(٣) مس ٢٣١ مرقات ج • الم لكما ب حفرت ابو بريرة محالي كى روايت نقل كرك فرمات بين علامه طبي في المرايد و المن المعنى المرايد و ان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موقه " سي خرى زمان حفرت سيلى عليه السلام كنزول پر استملال فرمايا بـ

(۴) عیسیٰ علیہ السلام زمین پُرہاز ل ہوں گے۔اور بھی بہت ی عبارات ہیں جن کواختسار کے خیال سے ترک کرتے ہیں۔ کیا مرزائی بتا ئیں گے کہ ان میں سے کسی بزرگ نے نبوت یا وہمی نبوت کے دعویٰ کی اجازت دی ہے یا کسی مدق کو مانا ہے۔ بلکہ ان کے سامنے صرف حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام تھے۔

نوال جيلنج

کیا کوئی مرزائی کسی ولی۔ شخ اکبڑا مام ربانی مجد دالف ٹائی شاہ ولی اللہ دھلوئی ، امام رازی یا کسی مجد دومحدث کا قول پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت بیسی علیہ السلام مر پچے ہیں اور آخری زمانہ شن آنے واحلے وہ نہ ہوں گے۔ بلکہ کوئی مثیل یا دوسری شم کا مدی بن کر آئے گا۔ اور شریعت بش مستعمل ہونے والے تمام الفاظ کے معانی بدل کے رکھے گا۔ اگر کوئی مرزائی صدافت کی رتی رکھتا ہے تو تیرہ صدیوں کے مجد دین بس سے کسی ایک مجد دکا عقیدہ یا قول بتا دے کہ دائی علیہ السلام مر پچے ہیں اور اب ان کی جگہ کوئی اور آئے گا۔ اگر نہیں ہے تو تو بہ کرو۔ جہنم سے بچے تم اور تمھارام را قادیاتی تیرہ صدیوں کے جددیں ، محدثین علیاء وصلیاء اور اولیاء کرام سے زیادہ علیہ نہیں رکھتے نہ زیادہ شریعت کو جانتے ہو۔ تو اگر یہ دعویٰ ہے ، یہ دعویٰ شیطان کر کے تباہ ہوا ہوا ہے جس نے کہا۔ انا خیر مند میں آ دم علیہ السلام سے بہتر ہوں

# مرزا قادیانی کے خلاف عدالتی فیصلے

آج کل عدالتوں پراعتماد کیا جاتا ہے اور بڑی حد تک وہ تحقیق بھی کرتے ہیں۔ مرزائی تو بہت ہی جلدان عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔اب آپ ان عدالتوں کے فیصلے ہی س لیں۔

أيك فيصله

ڈسٹرکٹ جج بہاوئنگر (بہاولیور) کا فیعلہ ہے جس میں مسلمانوں اور مرزائیوں کے بروں نے پورا پورا زور صرف کر دیا تھا۔ عدالت نے جو فیعلہ لکھا وہ تاریخی ہے اور ریاست بہاولیور کا بڑا کا رتامہ ہے آگر کوئی منصف مزاج ہے تو اس فیعلے سے اس کوعبرت حاصل کرنی چاہیے اس فیعلے میں فاصل جج نے صرف مرزا غلام احمہ قادیانی کا دعوی نبوت ہی ذکر نہیں کیا۔ اس کا دعوی وقی جو قرآن کے برابر ہے اس کی تو بین انبیاء علیم السلام وغیرہ سب کفریات کیا۔ اس کا دعوی وقی جو تی تو بین انبیاء علیم السلام وغیرہ سب کفریات کیا۔ اس کا درحقیقت بیر ہے کہ بہترین تحقیق کی ہے اور اس میں حضرت علامہ جم انورشاہ صدر المدرسین دار العلوم دیو بند جیسی مخصیتوں کی شہاد تی بیں۔ اور قادیا نیوں کے چوٹی کے ملازم مربی بھی تشریک سے دیو بند جیسی مخصیتوں کی شہاد تیں جات کی القعد سے اس میں ہوا۔

دومرا فيصله

ڈسٹرکٹ جے ضلع کیمبل پورشخ محمد اکبر کا ہے جوس جون 1900ء کو بمقام راولپنڈی

میں ہوا۔اس میں تمام امت مرزائیے کفری تقدیق کی گئی۔

نيسرافيعله

شخ محدر فی موریجه نج سول اور قیملی کورث جیس آباد (سنده) کا ہے اس میں بھی مسلمان عورت کا نکاح مرزائی سے ناجائز اور مرزائی کوغیر مسلم قرار دیا گیا۔

جوتفا فيصله

مسٹر کھوسلہ کا فیصلہ ہے جو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاریؒ کے خلاف کیس کے بارہ میں ہوااور عدالت نے حضرت شاہ صاحب کوتا برخواست عدالت سزادے دی تھی اس تقریر میں حضرت شاہ صاحبؒ نے مرزائیوں کو'' دم کئے سگان برطانیہ'' کہا تھا اور بھی بہت تی با تیں تعیس ۔ اس فیصلے میں عدالت نے تکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیا ٹی لا ہور کی پلومر کی دکان سے ٹا تک وائن (شراب) منگوا تا تھا اور مرزا غلام احمد قادیا ٹی کے بیٹے مرزامحود نے تسلیم کیا کہ مرزا غلام احمد قادیا ٹی کے بیٹے مرزامحود نے تسلیم کیا کہ مرزا غلام احمد قادیا ٹی تھی۔

بهر حال اس مقدمه میں مرزاغلام احمد قادیانی کی خوراک کی تفصیل بھی پیش کی گئی تھی۔جس میں یا تو تیاں۔وغیرہ مقویات اورفیتی غذا کیں درج ہیں۔

مرزائيول يصوال

لیکن مرزائیوں نے پہلے کے مقد مات کی اپیل کیوں نہیں گی۔ کیوں سکوت کر کے اپنے او پر کفر کی مہر کی تقد بی کر دی۔ وہ جانتے تنے کہ اگر ہائی کورٹ نے بھی ماتحت عدالت کے فیصلے کی توثیق کردی توبیقانون بن جائے گا۔ پھر مغرکی رہ بی بند ہوجائے گی۔

فآوي

مرزاناصراحد نے اپنے خلاف تمام فرقوں اور علاء کرام کے فناوی بیان کیے ہیں۔
ہم ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کلکتہ سے دیو بند تک کے علاء کرام نے
اور عرب ممالک نے بھی مرزائیوں پر کفر کے فتوے دیتے اور بیہ آج کے فتو نے نہیں ہیں بیا گریز
کے زمانہ کے فناوے ہیں۔ اور پرانے ہیں بہر حال اس میں کو کی شک نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد
قادیا فی کو نبی یا مجد دیا مسلمان سیجھنے والے اس کی کفریات کی نقعہ بی کرتے ہیں اس لیے قطعی
کا فرجیں۔ یبی فیصلہ ماضی قریب میں مکہ معظمہ کے اور تمام عالم اسلام کے نمائندوں نے جمع ہو

علامدا قبال مرحوم اورمرزاكي

مرزائیوں نے اپ حق میں بہت ہے مشہور حضرات کے نام بھی پیش کیے ہیں اور نہا ہے کہ در انکوں نے اپ حق میں بہت ہے مشہور حضرات کے نام بھی پیش کیے ہیں اور نہا ہے کہ حصائی ہے علامہ اقبال مرحوم کا نام نام بھی لیا ہے محر مسلمان قوم اب کسی کومرزاغلام احمد قادیانی کے عقائد، مرزائی خیالات معلوم نہ تنے اس وقت ان کی تحریرات کو پیش کرنا دجل وفریب ہے ۔ کیا دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے مرزائیوں کو المجمن حمایت اسلام لا ہور سے خارج کردیا تھا۔ کیاان کوعلامہ مرحوم کے مندرجہ ذیل خیالات کاعلم نہیں ہے۔

ہے تادیانیت یہودیت کا چربہہ ..... (مرزائیت) گویایہودیت کی طرف رجوئ ہے۔

تادیانی گروہ وحدت اسلامی کا وشن ہے۔ .....مرزاغلام احمد قادیانی کے نزدیک
طت اسلامیہ سرا ہوا دودھ ہے۔ .....مرزائیت باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لیے
مہلک ہے۔

ہے ' عل بروز حلول مسیح موعود کی اصطلاحات غیر اسلامی ہیں۔ .... بشریعت میں ختم نبوت کے بعد مدعی نبوت کا ذب اور واجب القتل ہے۔

ذاتی طور پریش استح یک ہے اس وقت پیزار ہوا جب ایک نی نبوت ..... بانی اسلام کی نبوت یک ہوت ..... بانی اسلام کی نبوت ہے اسلام کی نبوت ہے اسلام کی نبوت ہے اعلیٰ تر نبوت کا دعویٰ کیا گیا۔اور تمام مسلما نوں کو کا فرقر اردیا گیا۔ بعد بیل ہے بیزاری بغاوت کی حد تک بھی گئی۔ جب میں نے تح بیک (مرزائیت ) کے ایک رکن کواپنے کا نوں ہے تحضر سے آنھی کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا۔انا للدوا نا الیدراجعون مسلمان قادیا نیوں کواقلیت قرار دینے کے مطالبے میں تق بجانب ہیں۔

حكومت كومشوره

علامہ محمد اقبال مرحوم نے حکومت کومشورہ دیا کہ وہ قادیا نیوں کو ایک الگ جماعت تشکیم کرے۔ (بیتمام حوالجات حرف اقبال کے مجموعہ مولف لطیف احمد شیروانی ایم اے سے لیے مجمع ہیں۔)

اب آپ خودمرزاناصراحمہ کے دعوؤں کا اندازہ لگائیں) بعض دوسرے حفرات کا بھی بہی حال ہے اور جب مرزا قادیانی کے جھوٹ ثابت ہیں تو ہم کیوں اس کی امت کو جھوٹ کی طرف منسوب نہ کریں۔ انھوں نے مختلف ا کابرامت کی طرف غلط بات منسوب کی وہ مجمی غیرتشریعی نبوت کی بقاء کے حق میں تھے جن میں سے شخ اکبر اور علامہ ملاعلی قاری کی عبارتیں ہم نے پیش کر کے جھوٹ کی قلعی کھول کے اصلی مطلب کو واضح کر دیا ہے۔ آخر میں ہم محتر م مبران تو می اسمبلی کی توجدا بے اس بل کی طرف مبذول کراتے ہیں جوہم نے رہبر ممینی قومی اسمبلی پاکستان کے سامنے پیش کی ہے۔

متن بل برگاه که:

(۱) مرزاغلام احد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لکھا ہے کہ سروروو عالم اللہ کے اتباع سے بیمقام پایا ہے اور وی نے مجھے صریح نی کالقب دیا ہے۔

(هيقة الوي م٠٥١ فرزائن ٢٢م ١٥٠)

 (۲) مرزاغلام احمد قادیانی حضرت میچ موعود بن بینها ہے اور حیات میچ کا اس لیے انکار كيا إج- جب كدبرا بين احمد يد لكف تك اس كاعقيده بيد لمحضرت عيلى عليه السلام آسان ير زنده موجود بیں۔ (هیقة الوی س١٣٥ ان ج٢٥ ص١٥٠) موجود بیں۔ مرزا قادیانی نے سرور دوعالم علقہ کی معراج جسمانی کا انکار کیا ہے حالا تکہ قرآن (٣)

وحدیث اورامت کافیملہ ہے کہ آپ کوجا گتے ہوئے جمم مبارک کے ساتھ معراج ہوئی۔

(٣) مرزاغلام احد قادیانی نے جہاد کا انکار کیا ہے اور انگریز کی اطاعت فرض قرار دی

اب مچوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال

(ضمير تخذ گولژ ويول ۲۱ خزائن ج ١١م ١٤٧)

(۵) مرزا قادیانی نے وی اور مکالمات اللید کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی وی کوقرآن

پاک کی طرح کہاہے۔ آنچہ من بشنوم زوحی خدا بخدا باك والمش زخطا از خطا باہمیس ایمانم بچو قرآن منزه اش دانم (زول أسط ص٩٩ فزائن ١٨٥ ص١٨٥ ٢٨٨)

اوراس سلسله بين امام رباني مجد دالف ثاتي پرجھوٹ بولا اور بہتان باعدها ہے "ك جب مكالمات الهيدكي كثرت موجائة واسآ دى كونى كيت بين " والانكه المحول في محدث

لكعاب في قطعاً تبين لكعار مرزا قادیانی نے اپنے کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے۔ "ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ واس سے بہتر غلام احمد ہے۔'' (دافع البلاص ۲۰ فزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) ا يك منم كد حسب بشارت آدم كيسل كباست تانهند بابمعرم (2) مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کوشرابی لکھا ہے ( کشتی نوح حاشید ص ۲۳ خزائن ج • اص ۲۹۷) اور پیٹیمرول کی بھی تو ہین کی ہے۔اس کے اشعار یہ ہیں۔ انبیاء گرچہ پودہ اندلبے من بہ عرفان نہ کمترم زکے آ تکه دادست بر نبی راجام داد آن جام رامرا به تمام (نزول أسيح ص ١٠٠ اخزائن ج٨١ص ١٨٥٠) مرزا قادیانی نے کافر کے جہم میں بیشہ بیشررے کا افارادر ا فرکاران کے نظم کا (A) قول کیا ہے جو قرآن یاک کی نصوص کے قطعاً خلاف ہے اور برگاہ کریہ تمام امور كفريہ بيں ان كے كہنے اور مانے سے آ دى اسلام سے فارج ہوجا تا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے کوسی موجود نہ مانے والے تمام مسلمانوں کوای طرح کافر کیا (9) ہے۔جیسے قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والوں کو۔ اورعام مسلمانوں سے شادی کرنے اوران کا جناز ہ پڑھنے سے روکا ہے۔ (1.) اور برگاہ کددنیا بحرکی تمام نمائندہ جاعوں نے مکمعظمہ میں جمع ہو کرمرزائیوں کو (II)غیرمسلم اقلیت قرار دیا ہے اور اس مسئلہ میں بھی شک وشبہنیں ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے پروچا ہاس کونی مانیں یا مجددیا سے موعوداسلام سے خارج ہیں۔ اور ہرگاہ کہ یا کتان کے عوام تمام مرزائیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے اوران کو کلیدی آسامیوں سے ہٹانے اور ربوہ کو کھلاشہر قرار دینے کامطالبہ کررہے ہیں۔ بنابریں یا کتان قوی اسمبلی کے اس اجلاس میں ہم بیل بیش کرتے ہیں۔ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروں کو جا ہے وہ مرزا کو نبی مانیں یا مجدد وسیح موجود (1)چاہے وہ قادیانی کہلائیں مالا ہوری یا احمدی .....سب کوغیر مسلم قرار دیا جائے۔ ان سب کوکلیدی آسامیوں سے علیحدہ کردیا جائے اور آئندہ ان کوان آسامیوں پر (٢) متعین نہ کیا جائے۔ اوران کا کوفی مخصوص شہر نہ ہو جہاں بیٹھ کروہ ملک کےخلاف ہر طرح کی سازشیں کر (٣) سكيل



## بسم الله الرحمان الرحيم

## تعارف

الحمدلله وحده والصلواة والسّلام على من لانبي بعده. اما

بعد

۲۹ مئی ۱۹۷۳ مانحد راوه (چناب گل) روگل میں پاکتان میں تح یک ختم نبوت ۱۹۷۳ میلی ستب پاکتان وزیراعظم جناب ذوالفقار علی بحثونے قادیاتی مسئلہ پرقو می آسبلی کی ۱۹۷۳ میٹی بن کرید مسئلہ اس کے سپر دکر دیا قومی آسبلی میں قادیاتی جماعت کے چیف گروہ مرزا ناصر قادیاتی آنجمانی آور لا بوری مرزائیوں کے لات پادری صدر الدین لا بوری مرزائی آنجمانی بیش بوگ اور پھر آسبلی نے آنجمانی بیش بوگ اور پھر آسبلی نے متنقد فیصلہ دیا۔ لا بوری مرزائیوں کی جانب سے جومخر نامہ تو می آسبلی میں بیش بوا۔ اس کا جواب بھارے خدوم العلماء بطل تریت معزت معزت مولانا غلام غوث بزاروی نے کا ب شکل میں بیش کیا ۔ جے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت احتساب قادیا نیت کی اس جلد میں بیش کرنے گئی معادت حاصل کردہی ہے۔ فلحمد للہ او لا و آخو اً .

فقیر.....الله وسایا ۱ دنمبر۲۰۰۵

تمعيد

ہم نے جاعت مرزائیدر ہوہ کے محفرنانے کا جواب کھے کرتوی اسمبلی کی کمیٹی ہیں پیش کر دیا ہے۔ یہ محفرنا مدمرزائیوں کے امام مرزاناصراحد نے پڑھ کرسنایا تھا۔ہم نے اس کے جواب میں مسئلہ حیات سے ابن مربم علیہ السلام کوقر آن پاک، ارشادرسول، تشریح صحابہ کرا ہم تیرہ سوسال کے مجدوین کی تغییروں اوراجماع امت سے ثابت کر دیا ہے۔ اگر لا ہوری مرزائی اس کتاب کو نظر انعماف دیکھیں مجے تو مرزاکو کذاب و دجال کہنے لگ جائیں گے۔ اس کتاب میں ہم نے خود مرزاغلام احمد قادیانی کا کچاچشا بھی کھول دیا ہے اوراس کا اگر یزوں کوٹو ڈی ہونا۔ ملکہ قیصرہ ہندگی انتہائی خوشا کہ کرنا اور مسئلہ جہاد کو بھی واضح کر دیا ہے۔ کیا ایسا محض میں محمد ہونے کا دعوی کر سکتا ہے؟ اب اس مختص میں محمد ہونے کا دعوی کر سکتا ہے؟ اب اس مختص میں کی ہونے کی اوراک کر سکتا ہے؟ اب اس مختصر رسالے میں لا ہوری مرزائیوں سے خطاب کر کے بقیہ باشی عرض کی جاتی ہیں۔

## مرزاغلام احمد کا دعوی نبوت اور مرزانا صراحمد کی حرکات ند بوجی لا موری مرزائیوں کو قابل رخم حالت

(۱) مرزا جی پہلے بیٹے ہے۔ پھر مثیل سے ہے اور سے موعود ہونے سے انکارکیا۔ (ازالتہ الله جام صداول الا خزائن جسم سالا ہی ہوسیح موعود ہے پھر نبی بن گئے اور آخر کا رعین محمد ہے۔ مرزانا صراحہ صاحب ان کو نبی درسول بھی کہتے ہیں۔ مگر سوال کے جواب بٹس پریشان ہو کر کہہ دیتے ہیں وہ تو غلام ہیں۔ وہ ہیں ہی نہیں۔ جو پھر ہے۔ خود حضرت محمد الله ہیں۔ لا ہوری چیارے نبی کمنے سے بھی محمد اللہ وہ ہیں ، لغوی بروز ویکس فنا فی الرسول اور ظل کے الفاظ بی چیارے نبی کمبرزا بی کی نبوت کا افکار بھی نہیں کر سکتے۔ دراصل مرزا بی کی نبوت کا افکار بھی نہیں کر سکتے۔ دراصل مرزا بی نے دونوں طرح کی باتیں کمبریا تا کہ عندالعرود ہوں۔ جب پریموں کی باری آئی کہ دیا کہ بی اونٹ ہوں۔

ای طرح مرزاجی کی پٹاری میں دعو کی نبوت اورا نکار نبوت دونوں آپ کوملیں گے اور بیاس نے جان بو جھ کر کیا ہے ورنہ حضو رہائے گئے کیوں بوں فرماتے کہ میری امت میں سے تمیں بڑے جھوٹے اور فریسی آئیں گے؟ اب ہم اختصار سے مرزا بی دعویٰ نبوت ذکر کرتے

ہیں۔ (۱) مرزانے'' اپنے اوپر وقی اتاری جس کا اس نے ای طرح ایمان اوریقین کیا جیسے تورات، آنجیل اورقر آن پراورانعی کتابوں کی طرح سمجھا۔'' جیسے کہآپ پڑھ چکے ہیں۔ (۲) ''اس نے معجزات کا دعویٰ کیا اور اپنے معجزات اٹنے بتائے کہ ان سے ہزار پیغبروں کی نبوت ٹابت ہوسکتی ہے۔''

(۳) اس نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہا جیسے کہ حقیقت الوحی کے حوالے ہے آپ پڑھ چکے ہیں۔

(٣) مرزاتی نے اعجاز احمدی ش لکھا۔ جھے بتایا گیا کہ

''تیری خرقر آن وحدیث شموجود ہے۔اورتو بی اس آیت کا مصدال ہے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ۵ (اکازائدی می نزدائن ج۱۹ س۱۱۲)

'' خدا وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا۔ ہدایت اور دین الحق دے کر\_اس کوتمام د بنول برغالب کرے''

يةرآن پاك كي آيت إورمرزا كہتا ہے كداس كامصداق ميں ہوں۔

(۵) "اسطرح اوائل میں میرا بھی عقیدہ تھا۔ کہ جھے کو سے بن مریم سے کیا نسبت ہوہ نی ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت طاہر ہوتا تھا۔ کر بعد میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت طاہر ہوتا تو شن اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وی بارش کی طرح میرے پر نام نازل ہوئی۔ اس نے جھے اس عقیدے پر قائم ندر ہے دیا۔ اور مرت کے طور پر نبی کا خطاب جھے دیا۔ اور مرت کے طور پر نبی کا خطاب جھے دیا گیا۔ گراس طرح کدا کے پہلوسے نبی اور ایک پہلوسے امتی .....

(حقيقت الوي ع ١٣٩،٥٥ اخز ائن ج٢٢م ١٥٣،١٥٣)

(۲) میں خدا تعالی کی تیس برس کی متوانز وجی کو کیوکررد کرسکتا ہوں۔ میں اس کی اس پاک وجی برا بیان لاتا ہوں جو جھ سے پہلے ہو جی برا بیان لاتا ہوں جو جھ سے پہلے ہو چی بیاں بین ایسان لاتا ہوں جو جھ سے پہلے ہو چی بین سیساس لیے خدا نے چاہا کہ مجھے اس سے کم ندر کھے سسس میں کیا کروں کس طرح خدا کے حکم کو چھورسکتا ہوں سس خلاصہ ہے کہ میری کلام میں پیجو تاقعی نہیں۔ میں تو خدا تعالیٰ کی وجی کی بیروی کرنے والا ہوں۔ جب تک جھے اس کی طرف سے علم ہوا تو میں نے اس کی مخالف کہا۔ میں انسان ہوں جھے عالم الغیب ہونے کا دعوی نہیں سسس میں نہیں جانتا کہ خدا نے ایسا کیوں کیا سسسان موں جھے عالم الغیب ہونے کا دعوی نہیں سسسان کیا ہے کہ اس رسول کے اونی خادم اسرا تیلی سے این مریم سے بڑھ کر ہیں۔ "

(4) ''یادرہے کہ بہت سے لوگ میرے دعویٰ بیں نی کا نام ن کر دھو کہ کھاتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ گویا بیں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زبانوں براراست نبیوں کو ملی ہے۔ لیکن وہ اس خیال میں خلطی پر ہیں۔ میر اابیاد تو کی نہیں ہے بلکہ خداتعالیٰ کی مصلحت اور عکست نے آئے نخفر سے بلکہ خداتعالیٰ کی مصلحت اور عکست نے آئے نخفر سے بلکہ خداتی کا کمال ٹابت کرنے کے لیے میر تبہ بخشا ہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے جھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔ اس لیے میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا۔ بلکہ ایک پہلو ہے امتی ۔ اور میر کی نبوت آئخضر سے بلکہ کی کا ہے نہ کہ اصلی نبوت آئخضر سے بلکہ کی کا ہے نہیں کہاں بھو کے البام میں جیسا کہ میرانام نبی رکھا گیا۔ ایسانی میرانام امتی بھی رکھا ہے۔ تا کہ معلوم ہو کہ ہر کمال جھے کو آئخضر سے بلکہ کے اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملاہے۔ " (ھیتھ الوقی ص ۱۵۰ ماشی خزائن ص ۱۵۲)

( A ) جس پر اپنے بندوں میں سے جاہتا ہے۔ اپنی روح ڈال دیتا ہے۔ یعنی منصب نبوت اس کو بخشا ہے اور میڈو تمام بر کت مجمع کا تھے ہے۔

(هيقة الوحي ١٩٥ خزائن ج٢٢ ص٢٠٢)

(٩) جاء نسى آئل واختار وادار اصبعه واشار ان وعد الله اتى فطو بى لمن وجدور ائ ن

۔ میرے پاس آئل آیا۔اوراس نے جھے چن لیا اورا پی انگل کوگردش اور بیاشارہ کیا۔ کہ خدا کا دعدہ آگیا۔ پس مبارک وہ جواس کو پاوے اور دیکھے۔ (حاشیہ پرہے) اس جگہ آئل خدا تعالی نے جرائیل کا نام رکھاہے۔اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔

(حقیقت الوحی ص۳۰ اخزائن ج۲۲ ص۲۰)

(۱۰) "اوربیدوی امت محدید میں ہے آج تک کسی اور نے ہر گر نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے میرانام بیدرکھا ہے اورخدا تعالیٰ کی وی سے صرف میں اس نام کا متحق ہوں۔ اور بیکہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کس قدر جہالت ، کس قدر جہالت ، اور کس قدر حق احد رحق سے خروج ہے۔ اے نادا نو میری مراد نبوت سے بیٹیں کہ نعوذ باللہ آئخ ضرت کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مرادمیری نبوت سے کھڑت مکالمت و مخاطبت الہٰیہ ہے جو آئخ ضرت کی اتباع سے مخاطبہ حاصل ہے سومکا لمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں۔ اس یہ صرف افغلی نزاع ہوئی ۔ یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں۔ میں اس کی کھڑت کا نام بموجب مجم الی نبوت رکھتا ہوں (ولکل ان اللہ مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں۔ میں اس کی کھڑت کا نام بموجب مجم الی نبوت رکھتا ہوں (ولکل ان اللہ مکالمہ و مناطبہ کے ایک میں اس کی کھڑت کا نام بموجب مجم الی نبوت رکھتا ہوں (ولکل ان اللہ مکالمہ و مناطبہ کے ایک میں دورہ میں میں اس کی کھڑت کا نام بموجب مجم الی نبوت رکھتا ہوں (ولکل ان اللہ مکالمہ و میں دورہ میں دورہ میں میں دورہ میں میں دورہ میں میں دورہ میں دورہ میں میں دورہ میں میں دورہ میں میں دورہ میں د

(تترهيقة الوي ١٨ خزائن ج٢٢ص٥٠)

(۱۱) "اور میں اس خداکی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے اور اس نے جھے سے موعود کے نام سے پکارا ہے اور

اس نے میری تقدیق کے لیے بوے بوے نشان طاہر کیے ہیں جو تین لا کھ تک کانچتے ہیں۔'' (ترهيقة الوي م ١٨ فزائن ٢٢٥ م٥٠٥)

(۱۲) "اورجس جس جگريس فيوت يارسالت سا الكاركيا موف المعنول س كيا ب كمستقل طور يركونى شريعت لائے والانيس مول اور نديس مستقل طور ير عي مول محران معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتریف سے باطنی فوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پاکراس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی مول محر بغیر کی جدید شریعت کے اس طور کا تی کہلانے سے میں نے بھی اٹکارٹیس کیا۔ بلکہ اتعی معنوں سے خدا نے مجھے نی اور رسول کر کے ایکارا ہے۔ سواب مجی میں ان معنوں سے نی اور رسول ہونے سے الكارثين كرتا ـ اوريرايةول كر من نيستم رسول دنيا ورده ام كتاب" ال كمعنى صرف اس قدرين كمين صاحب شريعت بول ..... يتمام فوض بلا واسطه مر ي رئيس بي بلكه آسان پرایک پاک وجود ہے۔جس كا روحانی افاضه ميرے شامل حال ہے۔ ليتن محم مصطفیٰ علیہ اس واسطہ کو تھ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے تام محد اور احمد سے سلمی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نی بھی ہوں \_ یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خریں یانے والا بھی \_ اوراس طورے خاتم النميين كى مېرمحفوظ ربى كيونكه يل نے انعكاس اورظلى طور يرمجب كآتية کے دربعہ سے وی تام بایا۔ اگر کوئی محص اس وجی الی برناراض موکد کول خدائے میرانام نی اوررسول رکھا ہے۔ توبیاس کی حافت ہے کیونکہ میرے تی اور رسول ہوئے سے خدا کی مہر نیس

(حاشیہ) ....اس طریق سے نہ و خاتم انعین کی پیش کوئی کی میرٹوئی منامت کے كل افراد مغموم نبوت سے جوآيت لايظهر على غيبه كے مطابق محروم رہے۔

(ایک علقی کا زالیس ۸، عزائن ج۸اص ۱۲،۱۱۱)

"ديعنى جب من بروزى طور برآ مخضرت الله بول- اور برزوى رنگ من تمام كالات محرى مع نوت محريه كيرائ تنيظليد مي منعكس مين و مركون ساالك انسان مواجس نے علیحد هطور بر نبوت کا دعویٰ کیا۔' (ایک غلطی کا ازالہ ص مفرائن ج ۱۸س ۲۲س) (۱۴) "بجسمانی خیال کے لوگوں نے بھی اس موجود (مہدی) کوحسن کی اولا دینایا اور بھی حسين كى اورجمى عباس كى كيكن آ مخضرت علي كالمرف يدمقعود تعاركدوه فرزندول كى طرح اس کا دارث ہوگا۔ اس کے نام کا دارث اس کے خلق کا دارث اس کے علم کا دارث اور روحانیت کا دارث ..... پس جیسا کظلی طور پراس کا نام کے گا۔اس کا خلق لے گا۔اس کاعلم \_كا\_اياى اس كانى لقب محى في الكور الكونللى كا ازاله من الزائن ما من الماس الزائن ما من الماس المن الماس الم

(عاشيه) اس امت كے ليے دعدہ بكده برايك اليے انعام كو پالے كى جو پہلے ہى اور مدن آپا ہے ہيں۔ پس من جملہ ان انعامات كوه نوش اور پش كو كيال ہيں جن كى رو ب انبياء عليهم السلام نى كہلاتے رہے۔ ليكن قرآن شريف بجونى بلكدرسول ہونے كے دومروں پر علم غيب كا دروازه بند كرتا ہے جيا كہ آيت "فيلا يعظهر على غيبه احداً الامن او تعنى الم غيب كا دروازه بند كرتا ہے جيا كہ آيت "فيلا يعظهر على غيبه احداً الامن او تعنى الم غيب كا دروازه بند كرتا ہے جيا اور معنى غيب پائے كے ليے نى ہونا ضرورى ہوا۔ اور آيت اللہ مت عليهم كوانى و يق بے كہ اس معنى غيب سے بيامت محروم نيس اور معنى غيب حسب منطوق آيت نبوت ورسالت كو چائى ہوا دروا طريق براه راست بند ہے۔ اس ليے مانا پڑتا ہے كہ اس موب سے كے اس ميں موب كے ليے تحق بروزاور ظليت اور فائى الرسول كا دروازه كھلا ہے۔ "

(ایک غلطی کاازالدص ۵فزائن ج۱۸ ص۲۰۹)

(۱۲) "اور جب كه خود خدا تعالى في مير ب بينام ركع بين قوش كوكر دوكردول يا كيونكراس كي مواكن دومر ب بينا دول الكي غلمي كازاله من التراكن مين ۱۸ من ۱۸ م

(۱۷) "دمرزاجی پر بقول اس کے چندوحیاں تازل ہو کیں جن میں ہے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سپا خداوہ ی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔ (دافع البلام م افترائن ج ۱۸م سام)

(۱۸) وما ارسلنک الا رحمته اللعلمين (هيتدالوي ۱۸ مزائن ٢٢٥ س٨٥) (اورجم ني آپ كوعالمين يردهت كے ليے بيجا)

(۱۹) لاتخف انه لایخاف لدی المرسلون (حقد الوی شاه تزائن ۲۲۳ ش۱۱) ( ندو درمرے بال دسول تیل وراکرتے)

(ہم نے آپ کی طرف پینمبر بھیجا جوتم پر گواہ ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول

(۲۱) انی مع الرصول اجیب اخطی و اصیب (هیت الوی ۳۰ اثر آئن ۲۲۳ س۱۰۱)

(بیں رسول کے ساتھ ہوکر جواب دوں گا۔ خطابھی کروں گا اور صواب بھی ) اني مع الرسول اقوم الخطر واصوم. (11) (هيقة الوي ص٣٠١ تا ١٠٠ أخزائن ٢٢٢ص ١٠٠) (میں اپنے رسول کے ساتھ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔افطار کروں گا اور روزہ بھی رکولگا۔) ياتى قمر الانبياء (هيقة الوي ١٠٩ ترائن ٢٢٥ ١٠٩) (۲۳) (نبول كاجائدة عكا) هوالذي رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله (هنيقة الوحي ص الحززائن ج٢٢ص ١٧) (وہ خداجس نے اپنارسول دین تق اور ہدایت دے کر بھیجا تا کہ اس کو ہر دین پر غالب كردے) والل عليهم ما اوحى اليك من ربك (هيتدالوي صميم نزاكن ٢٢٥ ص ١٨) (ra) (اوران يربورية بي المرف آب كرب كاطرف وى كاكن ب) ان الذين يبا يعونكُ الما بها يعون الله يد الله فوق ايديهم. **(۲4)** (هيقة الوي م٠ ٨ خزائن ج٢٢ ص٨٨) (جواوگ تیرے باقع م جوت کرتے ہیں وہ خداکے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے جوان کے ہاتھوں برہے۔ مسلمہ كذاب اور عبداللہ بن الى مرح اور عبيداللہ بن جش آنخفرت ماللہ ك زمانہ میں اور پانچ سوعیسائی یہودا اسکر بوطی مرتدعیساتا کے زمانہ میں اور چراغ دین جموں والا عيدالكيم فان جار اس زمانه مل مرتد موئ (هيقد الوي م ١٥٩ فرائن ٢٢٥ ص١١١) (تیلیغ رسالت ج واص ۱۲ مجموعه اشتهارات ج ۲ م ۵۷ ) می لکستا ب\_" بر ا کی اسلامی سلطنت تممارے قل کرنے کے لیے دانت پیس ری ہے۔ کیونکہ ان کی نگاہ میں تم كافراورمرىد كغمر يكيهو-" (تبلغ رسالت ج • اص ۱۳۳ مجموعه اشتهارات ج۳ ص ۵۹۷) میں خدا کے حکم (19) موافق ني بول\_" (اخبارعام ۲۳ رمتی ۱۹۰۸ء) " " قادیان کا نام قر آن می ہے۔ در حقیقت سی بات ہے۔" (r.)

(تبلیغ رسالت ج۹ص ۳۹ مجموعه اشتهارات جسم ۲۸۸ هاشیه)

لا مور يول كودهو كهاوران كي قابليت

(۱) لا ہورسی بے جارے مرزا غلام اتم کو کیا سجمیں، جس فض کو سرور عالم اللہ کا اب و د جال فر مائیں بیسادہ تبلغ ، تبلغ کا شور مجانے والے ان پراس کو کہاں تک پر کھ سکتے ہیں؟

ان کی لاطمی قابلیت کے لیے دوبی ہاتوں کا بیان ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جب لا ہوری مرزائی اپنا مطبوعہ بیان خصوصی سمیٹی (قومی اسمبلی) کے سامنے پڑھ پچکے تو میں نے توجہ دلائی کہ فلاں منح کی سطرفلاں میں کوئی غلطی تو نہیں۔ انھوں نے کہانہیں۔ میں نے کہا پھراچھی طرح دیکھو۔ انھوں نے خوب دیکھا اور بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے اس سے ان کی عربی قابلیت کا ہیت گگیا۔

اس مطرین حدیث کی بیرعبارت نقل کی گئتی۔ لسم یستی مسن السنبوخ الا السمبشرات (کرنبوت کے اجزاویس سے صرف خواجیں باقی روگئی جیں)اس میں لفظ لم آیا ہے جس کی وجہ یسقلی کا حرف علت (آخر کا الف) گرجا تا ہے۔ گران مبلغوں نے لسم یسقیٰ الف کے ساتھ لکھاا ور توجہ دلانے پر بھی اس کوچھ کہا۔

دوسری بات بہے کہ جب ان حضرت کوجرح کے لیے بلایا گیا تو یکی بیان پڑھنے والے بار بار کہتے ہتے والله العظیم (خدائے عظیم کی تم) ماکی پیش کے ساتھ جس ہم کو کوفت ہوئی اور احقر ہزاروی نے کھڑے ہو کر صدر کمیٹی کو متوجہ کیا کہ ان حضرات سے فرمائیں کم از کم عبارت تو میچ پڑھیں واوحرف جارہ جو مدخول کوجر دیتا ہے۔ دراصل لفظ یوں ہے والله العظیم پڑھتے رہے۔ اس سان کی قابلیت کا بھا تھ اچوراہے میں مجموث گیا۔

(۲) لا ہوری جماعت بیکہتی ہے کہ ہم تو مرز اغلام احمد قادیانی کونی نہیں مانے نہ اس نے نہاس نے نوت کا دعویٰ کیا ہے۔

اس طرح ان کی اس بات ہے مسلمانوں کو دھو کہ ہوسکتا ہے کہ پھران کو کیوں کا فرکھا جائے یہ تو مرزا قادیانی کو نی ٹیس مانے نہ بقاء نبوت کے قائل ہیں؟ یہ بھی سرا سر دھو کہ ہے (۱) پہلے تو مرزانے دعویٰ نبوت کا کیا ہے۔(۲) پھر یہ بھی کسی نہ کسی درجے ہیں اس کو نبی کہتے یا اس کے دعووٰں کی تاویلیس کرتے ہیں لیکن قطعیات دین ہیں کوئی تاویل مسموع اور قابل قبول نہیں ہوسکتی ،مثلاً تو حید کا افکار کرکے کہ کہ تو حید کا معنی قوم کا اتحاد ہے۔وحدت قومی کے بغیر تو حید کا دعویٰ غلط ہے۔ شرک کا معنی اختلاف ہے۔اگر قوم مین اتحاد ہے تو ظاہری طور پر بنوں کو بحدہ کرنے سے آ دمی مشرک نہیں ہوتا۔ نماز کی فرضیت سے انکار کرتے ہوئے کہے کہ صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ یہ مشہور نماز مراد نہیں۔ یہ سب تاویلیں اس فخض کو کفر سے نہیں بچا سکتیں۔ اسکاس اور فنا فی الرسول کے الفاظ سے اسکتیں۔ اسکاس اور فنا فی الرسول کے الفاظ سے اسکاس نہ مرزا قادیا نی چے کہتے ہیں نہ لا ہوری مرزائی۔
کی تاویل کرنے سے آ دمی ہے نہیں سکتا۔ نہ مرزا قادیا نی چے کتے ہیں نہ لا ہوری مرزائی۔

(۳) لا ہوری مرزائیوں پر رحم کر کے اور ان کے اسلام قبول کرنے کی غرض کی وجہ سے چند یا تنس کامی جاتی ہیں۔

(۱) مرزا قادیانی نے کہامیں نی اور رسول ہوں۔....(ب) میرایہ نام خدانے رکھاہے۔ دی میں نے قام نے کہا اس کی ال

(ج) میں نے مقام نبوت کو پالیا ہے۔....(د) میں نے منصب نبوت کو پالیا ہے۔ (ھ) مجھے نبی کا لقب دیا گیا ہے۔....(د) اس نام کامستخل صرف میں ہوں (حضرت ابو بکر

صدیق ہے لرکرخواجہ اجمیری تک ۔اہل بیٹ ،تمام اولیاءامت ،علاء سلحاء،مجددین ، محدثین ، مجہدین اور آئمہ کرام اس نام کے ستحق نہ تھے )

(ز) میرے پاس جرائل آئے (اوروہ بار بار جوع کرتے ہیں) اور انھوں نے انگل کو گردش دی اوروں میں انگل کو گردش دی اوروں میں آ

(ح)اگر مجھ جیسے آ دمی کو نبی نہ کہا جائے تو پھراس کا کیا نام رکھا جائے ۔محدث بھی تو اس کونہیں کہ سکتے ۔

(ط) میرے ا نکارسے چراغ دین جوں والا اور عبدالکیم مرتد ہوئے اور حضور کے زمانہ میں مسلمہ کذاب مرتد کہلایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودا اسکر یوطی مرتد تھا۔

اس مضمون سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے نہ مانے والوں کومسیلمہ کذاب اور یبودااسکر بوطی کی طرح کا فرمر تدسیجھتے تتھے۔ حالانکہ ان کا قصور صرف بیرتھا کہ وہ مرزا قادیانی کے دعووَں میں ان کی تقدیق نہیں کرتے تتھے۔

پھر مرزا قادیانی نے قرآن پاک کے وہ تمام کلمات اپنے اوپر اتارے جو صرف حضور کے لیے تھے اور ان میں نبوت کی بات تھی۔

(ی) لاہوری جماعت نے اپنے بیان کے ص نمبرے سطر نمبرے ، مربکھا ہے۔ کہ بیت وباطل کی اخیازی شان ہے کہ تن ہمیشدا یک ہی مسلک پر قائم رہتا ہے۔ اور باطل اپنا پینتر ابدالیا رہتا ہے۔ اسی طرح لاہور یوں نے مرزا قادیانی کے نہ بدلنے پرشہادت بھی پیش کی ہے۔

مگراب آپ خود غور کرلیں اور ہمارے دونمبر پڑھیں'' نمبر ۵ اور نمبر ۱'' کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے عیسی علیہ السلام پر اپنی کلی فضیلت نہیں مانتے تھے۔اس لیے کہ وہ پیٹیبر تھے۔ گروتی بارش کی طرح بری اور آخر کاروہ بدل گئے اور پھراس بدلنے کی ذمہ داری خدا پرڈالتے ہیں جس نے اس کومر تح نبی کا نام دیا۔ای طرح براہین احمد یہ لکھنے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسان میں مانا۔ پھر بدل گئے اورخود ہی عیسیٰ بن بیٹھے۔ای طرح مسلمانوں کو کافرنہیں کہتے تھے۔اب کہنے لگ گئے۔

(ک) مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے کوئینکلوں بار نی اوررسول کہا بلکہ ''و مہشسواً بسر مسول یا تھی من بعدی اسمه احمد'' (جوحفرت عیسیٰ علیدالسلام کی پیش کوئی قرآن میں درج ہے) کامعداق اپنے کوقر اردیا۔

اکطرح''هوالسابی ارسسل رسسوله بلهدی و دین العق لیظهره علی الدین کله" کامصدال ایخ کوراردیا۔

كير "فلا يظهر على غيبه احداً الامن ارتضى من رسول" ـــا پنارسول بونا ثابت كيا-

کیار کرتو تیں ایسے تھی کی ہو کتی ہیں جودل ہے نی کہلانے کاشوق ندر کھتا ہو؟

(ل) پھر مرز اغلام احمد قادیانی کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔
جار انمبر ۱۱ پڑھیں۔اس نے کھنے تان کرتین واسطوں ہے اپنی نبوت ثابت کی۔ ایک جملہ یہ
ہے ( میں نے اپنے رسول مقتدیٰ ہے باطنی فیوض حاصل کر کے ) دوسرا جملہ یہ ہے (اور اپنے
لیے اس کا نام لے کر) تیسرا جملہ یہ ہے ( اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم عیب پایا
ہے ) رسول اور نبی ہوں۔ دیکھنے کس مصیبت سے نبی بنتا پڑا؟ اس لیے لوگ اس کو کھنچواں نبی

(م) ہاری عبارت نمبر ۱۳ اپڑھیں (بروزی رنگ میں تمام کمالات محد مع نبوت محدیہ کے میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہیں) ویکھا آپ نے نبوت محدیہ بھی مرزاغلام احمد قادیانی کے آئینے میں آگئی ہے؟ حالانکہ آئینے میں صرف سامنے کی ایک صورت آتی ہے اندر کی چیزیں اور خصائل اورا خلاق نہیں آیا کرتے لیکن آگر مرزاغلام احمد قادیانی کا دعویف مان لیا جائے کہ نبوت موستقل نبوت اور ہاشریعت می تو پھر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو بروزی طور پر مستقل صاحب شریت نبی کیوں نہیں کہتے ؟

(ن) گیرآپ نے بیروز کا مسئلہ کہاں ہے شریعت میں کمسیردا کوئی جرائت کرے ہم کو بروز محمد ہونے کا معنی سمجھائے بیاتو ہونہیں سکتا کہ دونوں مل کرایک ہی آ دی بن گئے بیاتو بکواس اور طاہر کے خلاف ہے۔ دوہوں تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ گئی۔اگر حضور کی روح مرزا قادیانی میں آئی تو یہ ہندووں کا مسئلہ تاہ خ ہے جو قطعاً غلط اور باطل ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ مرف

ہے کہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا الحمنا، بیٹمنا، سونا، جاگنا، کھانا، بینا، عادات وعبادات، اخلاق،
اعتقادات، چال چلن، معاشرہ تھن، سیاست، حقوق الله، حقوق العباد معاطلت، انسانی
مساوات، شفقت اور در دہلنے، تواضع واکسار، زہد دتقوئی، کر دری کے وقت قوت کا اظہار اور
قوت میں تواضع کا اظہار۔ اسلامی اخوت اور کفر سے مخالفت اور کا فر بادشاہوں سے خطاب
غرض یہ کہ ہر بات میں مرزا قادیاتی سرور عالم القائلة علی کی طرح تھے۔ یدو وی دنیا میں صحابہ سے
کر آج تک کوئی نہیں کر سکا نداس طرح ہوسکتا ہے تو مرزا قادیاتی جن کے حالات ہم نے
ریوہ یارٹی کے محفر نامہ کے جواب میں لکھے ہیں کس طرح عین جم ہوسکتے ہیں؟ (انسا لسلہ و انا
المیہ راجعون) آپ ہروز بھل بھس وغیرہ الفاظ سے لوگوں کو دھوکہ بی دھوکہ دیتے ہیں۔
(س) جب نبوت ختم ہے اور آپ بھی مانتے ہیں تو ہیر پھیر کر کے کیوں مرزا قادیاتی کو
مسلمان ٹابت کرتے ہیں؟ مرزا قادیاتی نے صرف آنے والے عینی ابن مریم کر اپنا کاروبار
علانے کی کوشش کی۔

مرآپ ر بوہ جماعت کے محضر نامہ کے جواب میں ہماری کا دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آنے والے سے ابن مریم وہی اصلی عیسیٰ ابن مریم ہیں کوئی بناوٹی مسے نہیں ہے۔ دلائل سے بھی اور نشانعوں سے بھی مرزا قادیانی کے حالات سے بھی۔

(ع) آپ ہمارا نمبر ۱۵ کا حاشیہ پڑھیں۔ کس مصیبت سے مرزا قادیائی نے اپنے لیے اطلاع علی النیب قابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ لا بور یوں نے بلکہ خود مرزا قادیائی نے آ بت پوری نقل نہ کرکے دھوکہ دیا ہے۔ پوری آبت یوں ہے۔ 'عالم المغیب فسلا یظهر علیٰ غیب احداً الامن ارتبضیٰ من رسول فیانیه یسلک من بین یه و من خلفه مدا اگری میں اسلام کی من بین یه و من خلفه

"فداعالم الخيب ہے دہ اپنے بھيد (غيب ادر وي) پر كسى كو (پورى طرح) مطلع نہيں كرتا مگر جس كورسول چن لے \_ پحريقينا اس كي سے پيھے دہ پهرالگاديتے ہيں \_''

یہاں وتی بھید اور غیب کا ذکر ہے جس کو فرشتے توفیر کے پاس پہروں کے اندر لاتے ہیں۔اس غیب اور وتی ہیں اس لیے کوئی شک وشہ ٹیس رہتا۔ یہ وتی پیفیمروں کے پاس آتی ہے۔اس میں مرزاشر یک ہو کر پیفیمر بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کروں ایسامصفی غیب بغیر پیفیمر ہے ملتا نہیں چارونا چار حضور کا بروز بن کریں کچھ نبٹا پڑتا ہے۔

(ف) مرزا قادیانی نے آخری مضمون جوزندگی کے آخری دن میں اخبار عام کرویا اس

میں بھی اپنی نبوت کا ڈھنڈورا پیٹا۔ تو لا ہور ہو! بتا وُ اگر اس نے نبی کے لفظ سے روکا تھا یا اٹکار کیا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ مرتے مرتے بھی اپنے کو نبی کہہ کراپی اولا دکو تباہ و پر باوکر ڈ الا اور آپ جیسے سادہ آ دمیوں کو بھی ۔

(بیمضمون جومرزا قادیانی نے اخبارعام کو بھیجارید تبلیخ رسالت حصد دہم ص ۱۳۳ مجموعدا شہارات جسم س ۱۳۳ مجموعدا شہارات جسم س ۵۹۷ مجموعدا شہارات جسم س ۵۹۷ میرورج ہے)

لابورى مرزائي

اٹارٹی جزل کے سوال پر کہ مرزاغلام اجمدقادیائی نے اپ نہ مانے والوں کو کافر کہا ہے آئیں یا ئیں شائیں گی ہے۔ کفو دون کفو گی آٹی ہا درمرزانا صراحری تعلیدی ہے آئیں یا ئیں شائیں گی ہے۔ کفو دون کفو گی آٹی ہا دوم زانا صراحری تعلیدی ہیں چھٹارا سمجھا ہے۔ حالا نکہ ایک زکو ہ کے اٹکار سے افعار وجہاجر بنانے حضرت ابو کر افران دون کر کا فائدہ دے کران کو زندہ نہیں دہنے دیا گیا۔ یہ دھکوسلہ ہے۔ آپ کی کافران اور کو فلاف شریعت فال و کران کو زندہ نہیں دہنے ہیں کیونکہ خدا کے حکم کی قبل نہ کرنا وہا مل افاری مرقد اور کا فلاف شریعت فل و کا فران اور خدا کہ سکتے ہیں کیونکہ خدا کے حکم کی قبل نہ کرنا وہ اور کا وہ کہ انہا وہا کہ کہ کو دری سے اس کو اسلام سے فاری مرقد اور کا فران کی ایک علی کر دری سے اس کو اسلام سے فاری وہ مرقد اور کو کفو دون کفو کا مصداتی ہا ہا ما کہ سکتے ہیں دی نوت ، مدی و تی قبلی اسلام کی تو ہیں کرنے وہ لیے ،معراج جسمانی کے مقر حیات سے اور نزول میں انہیا وعلیہ السلام کی تو ہیں کرنے وہ لیے ،معراج جسمانی کے مقر حیات سے اور نزول میں انہیا وعلیہ السلام کی تو ہیں کہ سکتے ہیں نہ کی بزرگ ، محالی ،محد ہ نقیہ یا مجد دنے ایسا کہا ہے۔

مرزا قادیانی این اکارکوخداورسول کا الارار اردیتے ہیں۔ بھلا خدااور سول کے انکارے کوئی کسی درجے میں بھی مسلمان رہ سکتاہے؟

لا موري مرزائيو!

اب ہم آپ کے سامنے مرزاغلام احمد قادیا **لی کی چھریا تیں نقل کرتے ہیں۔** کی اس قشم کا جھوٹا آ دمی مجد د ،محدث یا میچ بن سکتا ہے۔

اور میہ با تیں اس لیے نقل کرتے ہیں کہ لا ہو**ر پی** مر**ڈا کی جبلینی شوق ہیں اس غلط کار** آ دمی کی پیروی کرکےخواہ مخواہ گذے نہ ہوں اور سید ھے سا دے مسلمان بن کر تبلیغ کریں اور دونوں جہاں کی سرخرو کی حاصل کریں۔ (1) مرزا قادیانی کو جب تک نبی بننے کا شوق نہ چرایا تھا اٹھوں نے از التدالاوہام میں لكوديا كرحفرت المام رباني مجدوالف واني في الم صاحب سر بنديٌ في اين كمتوب من لكما ہے کہ جس مخص سے مکالمات الہير زيادہ ہو جائيں وہ محدث کہلاتا ہے۔ (ازالہ دہام ص٩١٥ خزائن جسم ۲۰۱۱) کیکن جب خوشامدی مریدوں کی مهربانی سے نبوت کا شوق جرایا توای مکتوب کے حوالے سے لکھ دیا کہ ایسے مخص کوئی کہاجاتا ہے اور چالاکی کرکے یہاں کتوب کا نمبر نہیں دیا تا كەراز فاش ئەبو\_

جب تك ميح موعو بننے كراستے ميں كچھ كانے نظر آئے تو از الندالا وہام ميں لكوريا كـ " ميرا دعوى مثيل ميح كاب - كم فهم لوك اس كوسيح موعود مجمد بيشے بيں \_" ازالداد بام ص كويا مسيح موعود كبني واللے كو كم فهم كالقب ديا اوراپنے كو صرف مثيل كها مكر جب ديكھا كه جيلے جانے مانتے ہی خِلْے جاتے ہیں تو اس کتاب میں اور پھرتما متحریروں میں تعلم کھلا اپنے کوسیح موعودلکھنا

(٣) این صدافت طا برکرنے کے لیے اس سے جموث کہا کہ بخاری شریف میں کوقر آن کے بعدسب کتابوں سے زیادہ مجے ہے بیرحدیث موجود ہے کہمبدی کے لیے آسان سے آواز آئے گی کہ بیخدا کا خلیفہ ہے۔اس حدیث کودیکھوکس یائے کی ہے اور کتنی معتر کاب میں درج ہے۔ (شہادة القران ص اسم خزائن ج٢ ص ٣٣٧) (حالاتك بيصديث بخارى شريف يس قطعانبيل

سرور عالم المالية پرجموث بول ديا كه آپ نے دس بزار يبودى ايك دن من آل كرائے\_(هيقة الوي مي ١٥٤ فرائن ج٢٢ ص١١١) كجراس كتاب كے (ص١١١ فرائن ج٢٢ ص١١١) لكه ديانه كى بزار يهودى قل كرائ ية تطعا جموث بصرف بنوقر يظه كاليك واقعد بيس يل چارہے چوسوتک یہودی قبل کیے گئے تھے لیکن وہ ان کے اپنے تجویز کردہ الف ٹالث کے نصلے تے قتل ہوئے اور تورات کے عین مطابق ہوئے اور بیمی وہ یہودی تھے جھول نے غروہ خندق کے نازک موقع پر۲۴ بزار لشکر کفار ہے لی کرمسلمانان مدینہ کے قتل عام کا انتظام کردیا تفا، بلکننس اسلام کے استیصال پر کمر باندھ رکھی تھی۔

(۵) مرزا قادیانی نے قرآن ماک پر جموث بولا که (آخری زمانے میں طاعون اور زاراوں کے خوادث عیسی ری کی وجہ سے ظاہر ہول کے ) تمد هیقد الوی مس ۲۲ فزائن ج۲۲ ص٩٩٩مرزائو إقرآن پاک مل كهالكها ٢٠

مرزا قادیانی نے اپنی کتاب اربعین میں لکھا ہے کہ بخاری شریف مسلم شریف اور

انجیل اور دوسرے نبیوں کی کتاب میں جہاں میرا ذکر ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے۔''اربعین نبرس ۲۵ ماشی فزائن جاس ۱۳ مرزا ئیو! مسلم شریف میں حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے ذکر میں ان کو نبی کہا گیا ہے گریہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے وہی ابن مریم پیغیر ہوں گے۔کوئی بناوٹی میں شہوں گے گرہم بحث مختر کرنے کے لیے وہے ہیں کہ بخاری شریف اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں کہاں مرزا قادیانی کو نبی کہا گیا ہے؟ ذراا پنے مرشد کو جاتو ثابت کریں۔ پھر کہتے ہیں کہان سب کتابوں میں میرا ذکر ہے۔ کیا یدی کا شور با۔

(۷) '' '' مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ضرورتھا کہ قر آن شریف اور احادیث کی پیش کوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا ہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔ اوروہ اس کوکا فرقر اردیں گے۔''

مرزائیو! مل کرقر آن شریف میں ہے کوئی آیت الی نکالوجس میں بید کھا ہوور نہ چھوڑواس جھوٹے ، کو) پھرقر آن اور حدیث میں سے کسی کتاب میں مسیح موعود کا لفظ بتا دوتو انعام حاصل کرو۔

(۸) جب مرزا قادیانی کوممری بیگم سے شادی رجانے کا شوق چرایا جو تابالغ لڑکی تھی اور مرزا قادیانی ادم جب مرزا قادیانی کوممری بیگم سے شادی کہ اللہ تعالیٰ نے کہددیا ہے (زوج نا کھا) انجام آتھم مں ۱۰ خزائن جااایینا کہ ہم نے اس محمدی بیگم کا لکاح تم سے کر دیا ہے۔ بیضدا تعالیٰ پرصر تک مجموث تھا۔ اگر خدانے لکاح کیا تھا تو پھروہ دلا کیوں نہ سکا۔ اور اگر رکاوٹیس بہت تھیں جن کوخدا دور نہ کرسکتا تھا تو نکاح کیوں کر ڈالا؟ اور مرزا قادیانی کا خدا اتنا بھی نہ سمجھا کہ بیس سال کے مسلسل کوشش کے بعد بیلاکی نامل سکے گی خواہ تو او تواہ تاک کر ڈالا۔

(مرزا قادیاتی کی اس پیش گوئی کوآپ اس کی ساری کتابوں بیس پائیں سے)

(م) مرزا قادیاتی نے فتو کی دیا کہ ایسے مردول کے سواخن سے نکاح جائز جیس باتی سب
مردول سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ (سرۃ المبدی حسوم ص۱۲۰) پھر بانو نام کی عورت سے
مٹھیاں مجروائیں (سرۃ المبدی ص۲۳) اورا ند میری را توں بیس اپنے پہرہ پر مائی فجو خشیاتی اور
مائی رسول بی بی مقرر کی ۔ ایک جوان لڑکی زینب تمام رات خدمت کرتی پکھا ہلاتی ۔ صبح تک
خوشی اور سرور حاصل ہوتا (سرت المبدی حسوم ص۲۲) آپ بتا کیں کہ فتو کا صبحے ہے یاان غیر
مرم عورتوں کی بیکاروائی ؟

(۱۰) مرزا قادیانی نے محمدی بیم کے نکاح کی طرف سرور عالم اللہ کا ارشادیا اشارہ بھی

(۱۱) مرزا قادیانی نے لکھا کہ معراج والی آیت (من السمسجد المحوام المی السمسجد المحوام المی السمسجد الاقصیٰ) میں مجدافعلی سے مرادمیری یکی مجدقادیان ہے۔ ای کو برک دی گئی ہے۔ تیلغ رسالت حدیم من سے اور لکھا ہے کہ مجدافعلی سے مراد بورو شلم کی محرمین ہے بلکہ سے موعود کی محبد ہے تیلغ رسالت حدیم من ۱۳ (خیال کریں کہ س طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول و النے کسی کی ہے کہ بھر کہا کہ قادیان کا ذکر قرآن میں موجود ہے (ص ۱۹ سیلغ رسالت حدیم مجود النے کسی کی ہے) پھر کہا کہ قادیان کا ذکر قرآن میں موجود ہے (ص ۱۹ سیلغ رسالت حدیم مجود الشہارات جسم ۲۸۸ عاشد نمبرا)

(۱۲) مرزا قادیانی نے اپنے نہ مانے والوں کو تجریوں کی اولا دکہا۔ مرخود مرزا قادیانی کا برنا بیٹا مرزا افضل احمد مرزا قادیانی پرایمان نہ لایا اور وہ مرکیا تو مرزا قادیانی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی تو کیا وہ بھی تجری کا بیٹا ہو گیا؟ اورا گراس کی والدہ مرزا قادیانی کی بیوی الی تمی تو پھرجس پاک گھر میں الی عورتیں اور لڑے ہوں وہ کتنا پاک گھر ہوا؟ (بیسب اس بکواس کی مزاہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں مرزا قادیانی نے کی ہے) اور اس عورت کے فاوند کا کیا حال ہوا۔

(۱۳) مرزا قادیانی نے وہ منارہ جود مثل کے مشرق کو ہوگا جس کے پاس حضرت میں تازل
ہول کے۔اپنے قادیانی منارے کو بتایا اور کہا کہ وہ منارہ بھی ہے۔ تبلغ درسالت ہم مسلام اللہ جود اشتہارات ہم ماہ، ۱۳۱۰ کو یا منارہ سے مراد منارہ بی ہے لیکن دمش سے مراد قادیان ہے۔ (ایس کاراز تو آید ومردان چینیں کندہ) مرزا قادیانی فی دراسوچا تو ہوتا کہ سے علیہ السلام اس منارے کے پاس نازل ہوں گے۔ گویا منارہ پہر سے موجود ہوگا گرم زا قادیانی نے تو چدہ کر کردیا جائے کرانی ولادت شریف یا نازول کے بعد میمنارہ بتایا۔ یہاں اگرایک افیونی کا قصد ذکر کردیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ وہ جب پا خانے جاتا تو پانی کالوٹا بحر لے جاتا گرافیونی تھا اس کو قیمہ آیا لوٹے سے ختم ہوجاتا۔ایک دن اس کو غصہ آیا لوٹے میں سوراخ تھا جب تک وہ فارغ ہوتا پانی لوئے سے ختم ہوجاتا۔ایک دن اس کو غصہ آیا در پاخانہ کرنے لگا اور کہا کہ سرے اب در کی موجود کی اور کہا کہ سرے اب در کی میں جاتے تی پہلے استخاء کر ڈالا بعد میں پاخانہ کرنے لگا اور کہا کہ سرے اب در کی میں جاتے تی پہلے استخاء کر ڈالا بعد میں پاخانہ کرنے لگا اور کہا کہ سرے اب در کی میں کی سے تو ختم ہوتا ہے؟

(۱۴) مرزا قادیانی نے معرت عیلی علیہ السلام کی پیدائش کے بغیریاپ کے لکھادیکھو۔ (میمر هیقة الوی الاستغام ۲۵ منزائن ج۲۲ م ۲۷۲)

پرلکہ مارا کر آن اس کے بن باپ کی پیدائش کوردکرتا ہے (هیندالوی سام ۲۲ کرتا ہے (هیندالوی سام ۲۲ کر اس سے ایک تو ضرور جموئی ہو خزائن س ۲۳ ) (دیکھویہ ہے مرزاجی کی قرآن وائی اب دوباتوں میں سے ایک تو ضرور جموئی ہو گی جومرزا قادیانی کو کذاب ثابت کر کے حدیث کی تصدیق کرے گی)

(١٥) كامورى مرزائيون! ذراسوچة كس فريب مين جلاي كدمرزا قادياني حضور عليه

كے كامل اجاع اور فنافى الرسول ہونے كى وجد سے عين محد بنا اوراس طرح نبى كہلائے۔

و کیکئے اور یقین کر کیلیے کہ نبوت تخض موہبت اور خدا تعالی کی بخش ہے یہ کی عمل یا کسب یا اتباع سے نبیں ملتی بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں نبوت دے دیں۔اس نے پہلے سے ان کا ظرف بی ایسا بنایا ہوتا ہے اور دہی بہتر سجھتے ہیں کہ کس کو پیٹیسر بنائیں۔

الله اعلم حيث يجعل رسالته و (انعام١٢٣)

"الله تعالى بى بهتر جائة بي كما بى يغيرى كس كوديس-"

خودمرزا قادیانی نے اس حقیقت کوشکیم کیا ہے چنانچہوہ لکھتے ہیں۔

لاسك ان التحديث موهبة مجردة لاتنال بكسبٍ البتة كما هو شان النبوة0(تمامة البشركام/٨٢ اتُنج2ص ٣٠١)

''اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ محدث ہونا تھن خدا کی بخشش ہے یہ کسی کسب اور عمل سے نہیں ملتی جیسے نبوت کا حال ہے۔

پس فتائی الرسول ہوتا، کثرت اتباع سے امتی نبی ہوتا بیسب ڈھونگ ہے در نہ حضورً نے یہی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کذاب دو چال پیدا ہوں گے۔ ہرا یک کہے گا میں نبی ہوں۔

اس ارشادیس اس کی نشانی بیر بتانی گئی ہے کدوہ امت میں سے ہوگا اور اس کے دجل وفریب کا فریب کی طرف دجل وفریب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جومرز اقادیانی کے حالات میں ہم نے ربوہ پارٹی کے محضرنا سے کے جواب میں بیان کیے۔

لاہوری مرزائی

(۱) لا مورى مرزاكى اس دهوك ين بي كه بم تو مرزا قاديانى كونى نيس مائع مهريا نو!

پہلے تو آپ ان سینکڑوں اقوال کورونہیں کر سکتے جوم ِزا قادیانی نے نبوت کے لیے کیے

مچرآ پیقین مانیں کے مرزاجی نے دوحم کی با تیں اس لیے جان بوجھ کر کہیں کہ ہر

موقع پر کام آسکیں۔ یمی وجل ہے۔

تیسرے اس کے مانے ہے آپ کواہے سے بن مریم ماننا پڑتا ہے جو تیرہ سوسال ك عقيد ، كخلاف ب- اوراس طرح آب اورقادياني كروه دونون اس كوسيح موعود كهدكر ایک بی ہوجاتے ہیں۔اورنی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ سلم شریف کی حدیث میں حضرت میں ابن مريم عليه السلام ك ذكريس في كالفظ آحميا بي وتوكيا حضور في بحى في لغوى بى استعال کیا؟ آپ نے بروز استعارہ اور لغت کوالیاعام کردیا ہے کہ سب جگداستعارہ ہی استعارہ ہو گیا

(m)

پھرآ پ کو بیبیوں آیات قرآنیکاا نکار کرناپڑتا ہے۔ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگرانبیا علیم السلام کی تو ہین میں مرز اغلام احمد (a) قادیائی ک بات مائن پرتی ہے۔

آپ مرزاغلام احمد قادیانی کی خاطر رسول الله الله کے جسمانی معراج کا انکار (Y) کرتے ہیں۔

آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے اتباع میں مرزا غلام احمد قادیانی کی وجی کوقر آن (4) وتورات کی طرح قطعی اور یاک سجھتے ہیں۔

**(**\(\)

آپ کا فروں کے ہمیشہ جہنم کے اندر سے کے منکر ہو گئے ہیں۔ آپ ایک ایسے مخص کومجد د مانتے ہیں اور میچ مسلمان کہتے ہیں جس کے عقائد کفریہ (9) بيں۔

آپ مرزا قادیانی کے ان تمام اقوال کومیح مانتے ہیں۔جن انگریز کی اطاعت فرض (10) اور جہا دکوموتو ف کیا حمیا ہے۔

آپ مرزا قاد یانی کے و ڈیانہ خیالات کی تھدیق اور قطعیات دین کا اٹکار کرتے ہیں۔ (11)

آپایک فیرنی رفضیلت دیے ہیں۔ (1r)

(۱۳) آپ مرزا قادیانی کاس قول کی تقدیق کرتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے مجزات مسمریزم تعے۔ (اورخودمرزا قادیانی مجی ایسا کرسکتا تھا) اور حضور کا معراج روحانی تھا۔(اورخودمرزا قادیانی کوبھی اس طرح کی معراج ہوئے)

آپ جو بلنے کرتے ہیں اس میں آپ حضور کے بعد ختم نبوت کی آڑ لے کرنیے اور (Ir) پرانے پیغبروں کی نفی کر کے حضرت میسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا اٹکار کرتے ہیں۔ جو متواتر ہے اور جس کا اٹکار کفرہے۔

(10) آپ مرزا قادیانی کاس کلام کی جی تعدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک کے اسکا معانی جن جس کی اسکار کے اسکار کے اسکار کی سے جس ارکھے سے بیٹی کے اسکار کی سے جس کا ذکر تھا قرون اولی سے جس ارکھے سے بیٹی کہ خود مجد دیننے تک مرزا قادیانی بھی شہیجے۔

(۱۲) ہم کئی دئی، کسی کشف، کئی الہام اور ٹمی بھی بات کا حسن نتی اور حق وباطل ہونا قرآن وحدیث سے بی سجھ سکتے ہیں۔ محرقرآن پاک کوخود خدا تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ اور حدیثوں کے جس ڈھیرکی مرزا قادیائی اپنی وق کے خلاف سجھیں روکر دیں تو ہارے ہاتھ میں کون تی کسوئی روگئی؟

(12) لا ہوری مرزائیو! ذراخور کروکس کے آدی کو آپ سے موقودادر مجدد مناہیٹے ہیں۔ مرزا قادیانی ( براہین احمد میر حصہ پنجم ) کے دیاچہ (ص بخزائن جا۲ ص ۹) پر کے '' پہلے پچاس حصے (براہین احمد میر کے کھنے کا ارادہ تھا تمریجاس سے پانچ پراکٹا کیا گیا۔اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نظا کا فرق ہے۔اس لیے پانچ حصول سے وہ وعدہ پورا ہوگا۔''

مرزائيو! يح كوي اس بزار قرضه بوقو بالحج بزارد ي كرتم جان چرزا كت مو؟ يا يا في خ لا كه كا مال منكوايا كياتم يكياس بزارد ي كرعمده برآ موسكة مو؟ اگر مرزا قادياني كويد منطق مان لى جائة دنيا كاسارافظام درجم برجم موجائي-

کون اس بجیب وغریب آدی کی بیروی کرے اپنی عاقبت خراب کردہے ہو۔

لا ہور بوں سے اپیل

ہم آخریں لاہوری مرزائوں سے ایل کرتے ہیں کہ قادیا نیوں نے توباب دادا کی گدی بنا ڈالی۔ کروڑوں روپے کمالیے ان پر صبیعت عالب ہو کتی ہے گر آ ب اب اس علمی سے باہر آ کر تچی تو بہ کر کے اللہ تعالی کی ساری قدرتوں اور پرانے دین کو مان کر سلمانوں ہیں مل جا کیں تا کہ آپ کی دین دنیا بہتر ہوجائے۔ آپ بلخ کریں مسلمان آپ پر فدا ہوں کے ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اجاع ستر کروڑ مسلمانوں کے مقیدے ہی غلا اور قر آن وحدیث اوراجماع است کے خلاف ہے۔

ان سطور کے بعد ہم اس بل کی حمایت کرتے ہیں جو ہم نے پیش کیا ہے جس میں

مرزائیول کی دونوں پارٹیول قادیائی اور لا ہور بول کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے ، ریوہ کو کھلاشپر قرار دینے اور مرزائیول کو کلیدی آسامیوں سے محروم کرنے کا ذکر ہے۔ غلام خوش ہزار دی ..... ایم۔ این۔ اے عبدالحکیم ..... ایم۔ این۔ اے عبدالحق ..... (بلوچتائی) ایم۔ این۔ اے

